

مَرْفُرِهِ زَافَالُ الْمُوقَّا مِنْ الْمُوقَّا مِنْ الْمُوقِّا لِمِنْ الْمُؤْمِّدِ لِلْأَلْفِي الْمُؤْمِّدِ لِللَّهِ مُعَانِمُ وَمُؤْمِدُ مِنْ فَالْمُوالِمُنْ الْمُؤْمِدِ لِللَّهِ الْمُؤْمِدِ لِللَّهِ الْمُؤْمِدِ لِللَّهِ الْمُ

ALLE



صرت مِزاغلاً احرقا دیا نص میح مَوْمُو ومَدْیُ مِهُوْ عِلِالِنَالِمَ

جلديث

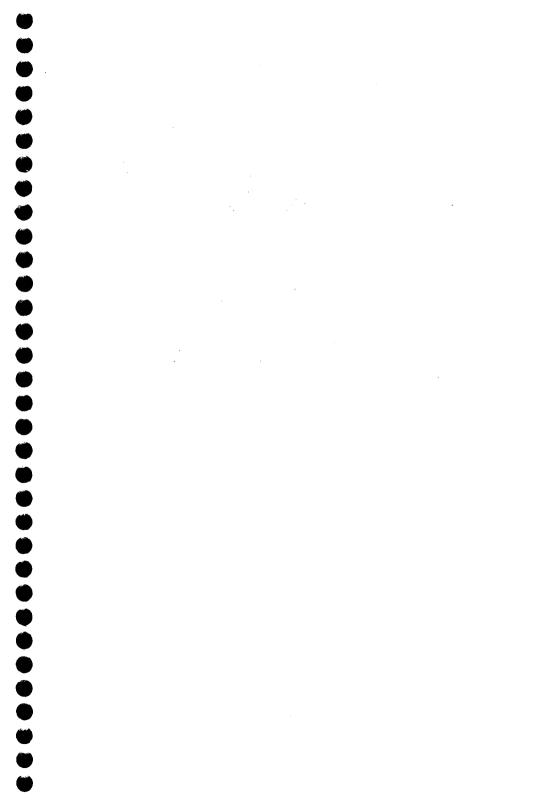



اس ایرلین کے سلسلہ میں میندامور قابل ذکر ہیں۔

ا من قرآن آیات کے جوا مے موجودہ طرز پر (نام سورہ : نرآیت) نیجے حاشیر میں ویئے گئے ہیں ۔

ب- سابقة ايريش معض كابت كي غلطيول كي تقيم كي كي ي- -

ت - المق سے مکمی ہوئی انگریزی عبارات کو معاف TYPE میں بیش کیا گیا ہے۔

خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ دہ زیا دہ سے زیادہ سعیدروحوں کوان رُوحانی خزازُن کے ذریعہ

مراہ مدایت نصیب فرائے اور ہاری حقر کوششوں کو تبولیت بختے ۔ آین

خالسار

الثاشر

مبارك احدساقى ايديشنل ناظرا ثناءيت

۲۰ نومبر ۱۹۸۳ء

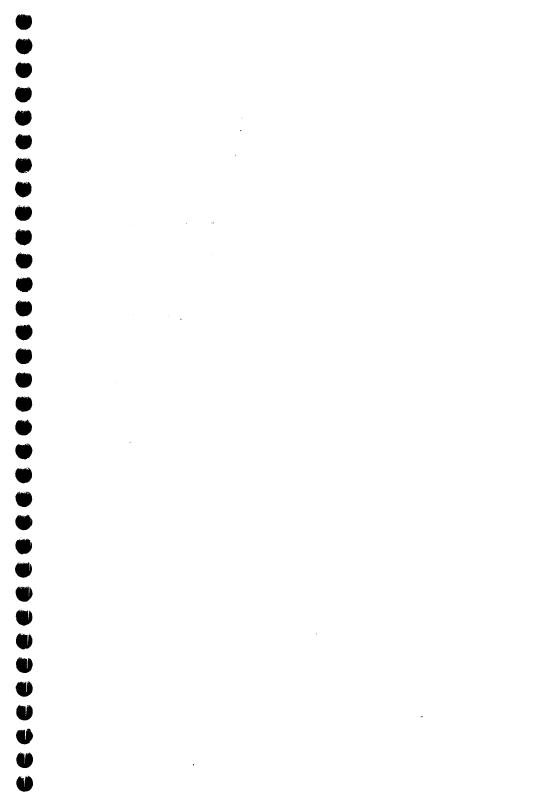



## ملغوظات طيبهضرت يح موعود فليلسلام

مر**ث** تم

حضرت مسیح مودد علیالصلوة وات نام کے طفوظات طیبری یه اسطوی مبد سے بو میم سمبر فوالد سے . سرمئی مندولی کک کے طفوظات پر مشتل ہے۔ اس مبدی ترتیب و تدوین میں کرم مونانا محداسما عمیل صاب ویا لکو تھی کی مساعی کی دبینِ منت ہے۔ جن اہ اللہ نندالی فی الدہ نیا والو خریج

مغوقات طیتبد کی جدیں ایک مائدہ رُوحائی کی طرح میں جرانواع وافتنام کی رُوحائی خذا مُل پُشتمل بِهُ الله مُعدّى مسيح بعد يا وہ ایک اليسي دكان كامكم ركمتی ہیں حب میں ہر مرض كی دوا پائی جاتی ہدے مندا نغا لئے كامقدى مسيح اليت مريدان باصفا اور خلع مح الجوں كے مالات كا اخراج بائدہ ليت اور ان كے امرامن كی تشخيص كرما اور جب

پیسے مریدان باضعا اور مشل خوادبوں سے معالات کا بھور جائزہ کیدا اور ان سے امرائش کی مشیعی کہا اور جب سی میں کوئی رومانی کمزوری بابیاری دیکھتا ہے تر اس کے مناسب معال علاج تجویز کرتا ہے۔ کہیں وہ انہیں سے میں کوئی سے کہا ہے۔

ضدا نتعالے اور اس کی صفات کی طرف توجہ والما ہے اور ان کے مقائدگی اصلاح کرتا ہے۔ اور کہیمی اُن کے احلٰ مقام کی نشان وہی کرکے انہیں ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دالناہے اور کہی اُن کے ایمان کو تروقان اور مغبوط کرنے کے لئے قرآن مجید کے مقائق ومعادے اور نشانات المبیدکا ذکر کرتا ہے اور کہی انہیں تنزل سے

بچانے اور بام عوج پر لے جانے کے لئے قومول کی ترتی اور تنزل کے اسباب و بواعث بیان کرتا ہے جانج آئی۔ العد تعالی اور اس کی صفات سے متعلق فرماتے ہیں :-

ا۔ " الدنسے کے نخفی ہے گر اپنی قدرتوں سے پہچانا جا آہے اور دحاکے ذرابداس کی سنتی کا ینٹرگشاہے " (صغر ہے سبلہ بڑل)

٢- " السا اعتفاد كر الدنسالي جوث بولف برت دوج، به ادبي من داخل مي- مروه امرهاس

کے وعدہ اس کی ذات ، معلال اورصفات کے برخلات ہے اس کی طرف منسوب کرنا گٹاہ ہے" دصفحه ۱۰ میلدیدا) ۲- "المدتعالے كى سادى چيزول يس سُسن ب " (صفحہ۱۲۳ بیلد مذا) العد نغلط ميسانكت نواذب ايسابى نكت گيريمى ب رابعض دفعدانسان سميمتا ب كرچيونى سی بات ہے گرخدا تعالے کی ٹارامگی کا موجب ہوجا تی ہے " (صغہ ۲۰م جد نیا) وعوى . وه اينے مردانِ باصفا كے مجمع بيں اپنے دعوىٰ كابان بُرشوكت الفاظ ميں ذكركرتا ہے :-م بین تنہیں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں مُفتری نہیں ہوں۔ کا ذیب نہیں ہوں۔ بلکہ وی ہوں جس کا ومده نبيول كى ذبانى بوتايوا آيا سي جس كو آنحفرت صل الدعليد وسم ف سلام كباس - وبى مسيح موفود مول تو يودهوي صدى من أف والاعقا اورتو تهدى بعي سے مجھ وسى تبول كرتا ہے حب کوخدا تعالی اینے خنل سے دیکھنے والی آگھ عطاکراہے" (صغر ۱۲۷۶ جلد مذا) اور قراتے ہیں :-" مِن خدا تَعَالِ كُي تَسم كُما كُركِتنا بول كم يوموثور أفي والائقا وه مِن بي بول الديريسي كي بات ہے کہ اسام کی زندگی عید کی کے مرنے میں ہے " وصغريع ومبرنول

عینی اسان سے نازل نہیں ہوں گے۔

ہینے مخالفوں سے مخاطب ہوکر فراتے ہیں ،-

" میں کہتا ہوں کہ تم اور تہادہے سب معاون کی کر دمانیں کرد کہ مسیح آسمان سے اُتر آوے میر ويكه وكد وه أترنا ب يانبين من يقيناكت بول كه اكرسادى وكري مارت ديو اورانيي دهائين كرتے كرتے ناك مجى د كرسے جاديں تب مجى وہ أسمان سے نہيں أئے كا كيونكر تبف وال و أيك " د صغه ۲ جلد بزا )

جاحت احريباكا بلندمقاء

جاعمت كمنطاب كرتے ہوئے فراتے ہيں:-

" اسلام اس وقعت يتميم بوگيا كوئي اس كاسر يرست نبين - ضا تعالى ف اس جاعت (جاعت احمير) كو اختسيادكيا اعدب ندفرايا كه وه اس كى سريست بور وه چابتا ب كمين قوم بوگى ہو بعد من آنیوالوں کے لئے نمونہ تھرے گی " ( صغر ۲۲۷ میکدیداً) ت اسلام.

فرماته بین ا-

"اسلام کے مضفے یہ بین کہ انسان خدا نغلط کی مجست اور اطاعت میں فنا ہوجا وسے اور جس طرح پر ایک بکری کی گردن قصاب کے آگے ہوتی ہے۔ اسی طرح پر مسلمان کی گردن خدا نغاطے کی اطاعت کے لئے دکھ دی جائے " معد ہذا )

<u> حفاظت اسلام</u>

"اسلام پرطوفاف آرہے ہیں۔ مخالف ہرو تت ان کوسٹسٹوں بیل گھے ہوئے ہیں کہ اسلام تباہ ہوجادے لیک میں کہ اسلام تباہ ہوجادے لیکن میں لیقین رکھتا ہوں کہ الدتنائے اسلام کو ان تنام حملوں سے بچائے گا۔ اور وہ اس طوفان میں بھی اس کا بیڑا سلامتی سے کنارہ پر بہنچا دے گا " (صفحہ ۲۵ جلد ہزا)

<u>حفاظت اسلام کا طراق</u>

"اسلام کی حفاظت اورسیائی کے ظاہر کرنے کے لئے سب سے اول تو وہ پہلوہے کہ تم سیح سلانوں کا نموند بن کرد کھا دُد اور دومرا پہلویہ ہے کہ اس کی خوبیوں اور کمالات کو دنیا میں بھیلا دُ اور اس پہلومیں ملی ضرور توں اور املاد کی حاجت ہے "

ترقی کا گر رایا.

" ترقی بهیشه داستبازی سے بواکتی ہے جبتک مسلان قرآن شرای کے اِسے متبع اور پابندنہیں اُقتے ووکسی قسم کی ترقی بنیں کرسکتے"

( صفر ۲۹ جد بنا )

قوموں کی تباہی کے اسباب زیا ہے

آپی جاعت کونسیحت کرتے ہوئے ذراتے ہیں ،۔

ا معتم كسى كوابينا واتى وتتمن نيمجود انسان كوشرف ادرسعادت تب طتى سيصرب وه واتى طورير کسی کا دشمن ند ہو" (صفحہ ۱۰۱۷ جلد بذا) 4 مل اور دنیا کی محبت ساری خطا کارلوں کی بوط ہے" رصغمہ ۵۵ ۴ ) ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ا خس وخاشاک کو " (صغه ۱۳۸۹ م) ۵ ۲۹ - " ضرورت علوم کی مال بوتی ہے۔ ہرقم کاعلم ضرورت سے بعد ا بوناہے" (صفر ۳۹۱ م) ، ۵ ۔ " دہنی عقل تقویٰ سے تیز ہوتی ہے" وصفيه ٢٠٥ م) . ١ - "علم ايك طاقت ب ادرطاقت سيشجاعت پيدا بوتي سيد." رصغه ۸ س ) ۵ مد " ان علوم سع ترقر آن شراعید کے منادم بین واقف مونا مزودی ہے رصفی ۳۳۰ م) د ۸۰ انمال "أنسان کے اعمال کاعکس دوسروں کے دل پر بیامات اسم ۹/۹ م) ۹ . "غرباد "ببت سى سعادت غربادك إلق مي ب - البين وه دولت على ب جواميرول كے ياس منبي عُزيب آدمي قُلم "ككبر" خود بدى ادد سرول كو اينا يهنجانے اور آلاب حقدق دفيروبهت سى برائبول سيدي ربتا ہے" (منفرس ١٠٠٠) • ١٠- فطرت "انسان كى فطرت یں دراصل بری نہیں لیکن براستعمالی اسے بُرا بنادتی ہے" (صغیہ ۸ ۲۵ سر) ہے ۔ السمسجدو کی زخرت عمارتوں کے ساتھ نہیں بلکہ ان نمازیوں کے ساتھ سے جو اخلاص کے ساتھ نازیں بڑھتے مِن " (صفحہ ١٤٠٠) ﴾ ١٤ حقيقي مومن " خدا لغالي كے نزديك وسى مومن سے جو دين كو دنیا بیمقدم کرے" (صغر ۲۹۱ مر) و ۱۳۰۰ نیکی " نیکیال بطور غذا کے بین جب ک انسان مدلول کو تھوڈ کرنیکیال اختیادنہ کرہے اس دُوحانی زندگی میں زندہ نہیں روسکتا '(صفح ۱۳۷۲) مما - اصل مرہم " یادر کھومعیدیت کے زخم کے لئے کئی مرہم ایسا تسکین دہ اور آرام بخش نہیں بهيساكه المدتعالي يرميروسه كرناسيه" (صفيه ٧٥) و ١٥٠ اوليادالعدمين كلفات نبيل چوتنے. وہ ببہت ہی سادہ ا درصاف دلی لوگ ہوتے ہیں ۔ ان کے لباس اور دومبرے امورش کسی قسم كى بناوك ادركسنع نهيس بونا (صفير 28 م) وغيره 4

صلم فی بناوٹ اور نصلے ہیں ہوتا (صلے ہدے) وظیرہ ہ طفزطات کی جدیں ایسے بیش بہاقیمتی موتوں سے بھری پڑی ہیں مبادک اور توش تسمت ہیں وہ دوست ہو ان رُوحانی خوائن کو اپنے گھروں میں جگردیتے ہیں اور نز مرت خودان سے فائدہ اُٹھاتے بلکہ اپنی اولاد دل اورا پنے قریبی رشتداروں کو مجھیان سے فائدہ اُٹھانے کی تعقین کرتے رہتے ہیں۔ آسے ہمادے رہیم و میریان خدا! قوان دوستول دنیا و گفت میں عزت والامقام حلافر ماہو تیرسے مائورا وو مرسل کے کام کو عزت کا مقام دیتے ہیں۔ آئین ہوں ہے۔ کرنے تی عرف معلال الدیمیں مسلس

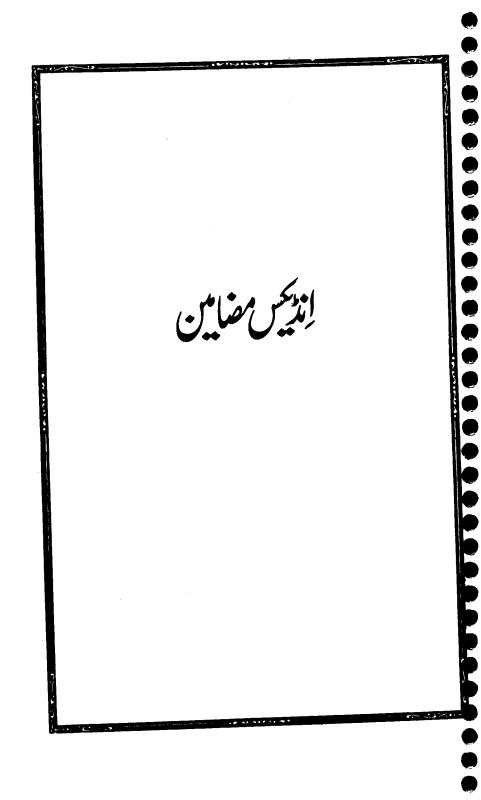

A Company of the Comp

محكمكنة ولمعين على تشوالي ألكرينية الشيراللوالكشكن الكهنية (مرتبه مولوي عيدُ اللطيف صاحب بها وليوري)

ا- تر امرى طناب الدتعالي كه القديس ب اس کے بغیرمہ کوئی مقدمہ نتے ہوسکتا اور نہ کوئی کامیا بی مامل ہوسکتی سے

جاتا الادماك ذريعه اس كى مستى كايته

لگتاہے Ye.

السرتعالي يراطلاح يانے كے للے ايك ہى ورايد مكا لمات كاست حسل كرسب اسلام

دوسرے مزاہب سے متنازے مستع

خَدا تعالى سے ایسے افعال صاور تنہیں ہوتے بواس کی مسفات کا طہ اور اس کی قدومیت

کے خلاف ہوں 1100 ده ایسے امور سے پاک ادر منزه ہے جوال

کی مسفات کا لد کے خلاف ہوں سے سے

آيسا التتقادكم المدتعائ يجوث بولف يرقادد

ہے ہے ادبی میں داخل ہے. سروہ امرح اس کے وحدہ اس کی ذات جلال اور صفا کے بیخلات سے اسے اس کی طرف منسوب کنا پڑاگناہ ہے ٤- السدتعالي كارى جيزون مي محن م مال

۸۔ رحمینی خلق خدا تعلیے کی حادث ہے ۔

السدتناك منني ب مرايي قدرتول سيران الم المستناك اليي باتون كوكمي روانبين مكتا جوميد مشرك بوكركسي كومشريك المبادى

تغيراتي بول 244

ا۔ تھا تعالے کی بر مادت نہیں کہ کسی ایک فخف کے واسطے کوئی ام مخصوص کردے

اس طرح سے تو دوشخص معبود بن جاتاہے مالا ا١- فسلانون كاخدا ايسانيس ميركو في الترامن

يامدبويك YAY.

المار اسلام كاخدا وه خدا مصص ير ايمان لاف کے لئے ایک جنگل کا دیتنے والا مجی تعلیہ

١٣. بَوْصِفات بِم خدا تعاسِّ كَى انتے بيں وہ سبك

سی بات ہے گرخدا تعالے کی نارامنگی کا موجب حنت ہوجاتی ہے ا١٦- السرلفاني في اداده فرايا بي كه دومي خام کومٹا دے اوراسلام کوغلبد اور قوت نے ماھا ا- الدم جمعد كے دن عصركے وقنت بيدا بوث موات ۲- آنسان کو آدم دلینی کائل انسان) بنتاجا ہیئے جب انسان کائل آدم بن جاما ہے توالدتعالی فرشتول کومکم سیده (اطاعت ) کا دیتا ہے اور اس کے برایک کام کوخدا تعلیے فرختوں کے ا دراید سے مراخهام کرنا ہے مدا- 114 ٢- خداته كاس كاوالى والدث بوجاتا ي كير اس پرکوئی مخالفت سے وست اثداری نہیں نہیں کتا وہ میں ایک رنگ میں) کافرید ملا ا۔ اربیاب البخو گناہ کاسنا کے اور کوئی صورت یاک بونے کی نہیں ۔ ان کے ال بجات بافتريمي اكم عرصدك بعد كمتى خاندسي نكال دیےجاوی کے PTT , PAY

ایمان نہیں لاتے

27

مان والتي الماري خلا يرعيسا في مجى ايان لا تفيي . يا درى تند اين كتابيس مكتا ب كرايات والول سے جا ل عيسائيت كا وعظ نہیں پہنچا قیامت کے دن ایسوع اوراس ك كفاره يرايان لاف كاسوال نبي بوكا بك برسوال بموكاكرتم اس ضاكو مانت بوجواسلام صلك كىصفات كانساسه مهرا. كانل خداكه مان كرمون كمبي عملين نبين بوتداس كابعروسه خدا تعالئے يربونا ہے صلى هاد الدقعاتي سے مجنت ادراس كي مقلت وجروت كارعب يه دواليي چيزي اين جن سے كناه جل جاتے ہیں۔ 11. أمدتعا للصالمين كامتولى اومتكفل بوجانا تنما تعلط كى طلب ين بوتغض يورى كوشش را - تغدا تعالے کی رصنا کے ساتھ جو متعنق بوجاتا ے خوا تعالے اس کو محفوظ لکھتا ہے اور اس كوحيات طيبه مامل بوتى بي 19 موشفس خدا تقاط کے ساتھ دوستی کتاہے ال- آلیوں اود دہرای لکے عقیدہ میں 19-۲۷ کا شالغال بر بركات نازل كتاب اسك زقب ا کرمور مکت دنداس کے کیٹروں میں مکت دنداور اس کے اور نیر عدا تعالیے کا فہوت پیش نہیں کرسکتے ماعت بن ترده مين بركت ديباس معمل الهدية وك درحقيقت واسدتعال كي قداون يد ١٠- ألدتفائے جيسانکة نوازے ايسا يئ نکتر گير بھی ہے۔ بعض دفعہ انسان سمحتا ہے کرتفوری اور وہ میمی کھتے میں کرمیسی سے سے بنیں ہو

بي

سُنتی۔ یہ باتیں انہوں نے یُونانیوں کے اندھے کھا۔ تیہ لوگ اسلام کی ڈیوڑھی پر ہیں۔ ایک خیب فاسفروں سے لی بیں جوعلم دین سے محفن بیخر کا دھکا لگیگا تو بتبادے معا فی بومائیں کے الدتعالے كى معرفت سے بے لعيب اور ختوق اھار فيرن جندنا مى ايك آرير سيصنور كي فتكوميّا ج کے سمجھنے سے قاصر میں اورحقوق العباد کی طرف اور آس کا احتراث کرنا کہ نجات کے لئے وید سے ایسے اندھے ہیں کہ نیوگ میسے مسٹلہ کو مانتے منئ أأسمال اس وقت آسمان کے دروازے کھلے ہوئے مادجود ایسا مذہب رکھنے کے پھر ان سی اس کی ممایت کے لئے ایس قدر جوش ہے کہبت ہیں۔ خدا تعالے کا کام اُتر داہے ملکا مع تعلیمیا فترایی زندگیال خرب کی خاطر [آمات الد مے اور تجب انسان اینے نفس کا تزکید کرتا ہے ، وقف كرديت بين ٨- آريدسانة كه افدايك نيش بها وه بيما لوده آبات العدكو ديكمتا ب طور سے مسلانوں پے مکتر چینی کرتے ہیں اور الاسترایات آخضرت صدالعدملیہ والم کے کال اعتما من كرنابى اينے خرب كى سونى اوركمال متبعین ہی کو طبقے میں مصارآبات قرأنبير ممجية بس و۔ آو الد تعالے کی قدر قول سے آگاہ نہیں اور 📗 الاسٹ کو الله تعلیم نون القلوب مل ند انہیں وہ حواس مے ہیں جن سے وہ اس ١١- لاخون عليهم ولاهم يحزانون صا عالم مين بيشتى نظارول كوديكوسكين ماناتا ٢٠ د منا فت داليا ار آن کے خرب کی بنیاد رہت ہے مث الم. وما السلناك الارحمة للمالمين الد بہانتک میں نے اس فرقہ کے حالات دیکھ بن ان من شوخول كرموا كم نهي ديكما مث (ه. والله يعصمك من الناس مسك ۱۲. آن کے نزدیک خواب بے متیعت جزیے ما اور فند اضلومین کانسا مسمل ما مار کھے اار آن كاظبوريس اسلام كككالات كحقبود اد قدخاب من دستسها كى خلط بيئا ـ بُت يرسى سے ومشردارى كيك مد لن تنالواالدرم شي تنفقوامماتح بولا کے لئے الدتعانی نے اپنی قرم پندا کردی میسیم

 ٩- فين اضطرع غيرياخ والاعاد نبلااتم الم- ولكدنى الارص مستقر ومتاعً متلا الحين م ۲۲۷ ممر فیها تخیون و فیها تموتون م ۳۴۲۰۵۲ 94. عبيكمالله معروبه والمعالمة Mrs, MM9, MM1 .. שרא שמאו שידר וח- ماقدروווلله عن בענא 100 قبله الرسل م-٢- ٩٩-١١٢-٢٢٧ 724 منه اسم- وقالوامالهذا الرسول ياخيل رسولًا مسلاه - ۲۲۳ - ۳۲۴ ربيم والذي خبث لايخرج الانكدا

عليه ١٠- يا إيها الناس اتى رسول الله البيكمجييعًا ٢٧- المدنج على الارض كفاتًا اا- الماجاء لعمراهه والمنتج ورايت النّاس مع. خيذا الّذي رزّتنا من قبل واوتوا 11- فيهداهم اقتدة مر<u>١٣٢ م. 19- الم</u>دنا المساط المستقيم. صماط ۱۲- لاتخن ن الله معنا صابح الدين انمت عليهم ص ٢٥٢٥ م ١٥٢ ١١٠- أوينهما الى دبوة ذات قوار ومعين ٢٠٠ قل ان كنتد يحبون الله فالتبعوني MY 10- والنين عامدوا نسنا لنهديتهم ١١- فلمّا تجلّى ربّية للجبل جعله دكّا و ٢٦٠. وما محمد الارسول تدخلت من خور مرسلى صعقا موس مد ماذاغ البصر وماطفي منه ٨١- وجود يومنذ ناضرة الى ربها ناظرة ١٣٦٠ قبل انما انا بشرمثلك مك المن كان في مله و اعملي فهو في الأخر الطعام ويمشي في الاسواق م اعلى معمد ١٠٠١ - ٣٠٨ مهم وماانامن المتكلفين ٢٠- ولمن خاف مقاه رببه جنّ تان مك ٢٠ وللعلك باخعٌ نفسك الآيكونوا اr. لاتفتم لهم ابراب السماء مده مدين ا ٢٢- مفيّعة لهم الابواب مهوسته الماري قلوبهم مرضٌ فزادهم الله ٧٣- فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلاف مرسنا ٢٢- قبل سبعان رقي صل كدت الابشوك ١٦٠ والسلة الطيب يخرج نداتة باذن

يبتغ غيرالاسلام دينا فطن يقبل منه ملك مد واكراء في الدين قد تبيين الرشد صتلا مسته - الاعتالة مد انانحن نذلناالذكر واناله ليافظون WHY - 444 - 114 00 1140 ولكن رسول الله وخاتم النبيين صافي معد الد تعلمات الله على كل شري قد ير 4x4 - 476 - 448 - 118 -727 - 147 - 16 - 171 . اولَٰتُك كان عنه مستُولًا صلك الار والكذين همعن اللغومعمضون 1240 الذين من قبلهم صفيته المرب ولايابس الآفي كتاب مبين م-90- للكة المال الا- ولقد يسرنا القرأن للذكو مملكا ١٩٥٠ وجامل الذين التبعوك فوق الذين ١٩٥١ فيائ الآوربكما تكذبان مشكاا كنه وا الحايوم القيامة مسامع مواعد واذكوه الله كشيرًا لعلكم تغلون مث. ملنا (٧١- نمسك التي قضي عليها الموت ملاا الالرجعون ا و ال اكرمكم عند الله المتلكم ملك من الله المكرد في الحيمة الدنيا وفي المنطقة

الما منهممن تضلى عنبه ومنهممت الهدالة الدين عندا الله الاسلام وسن 474 - 194 - 194 - AF ابم أانت قلت للناس اتمندوني وألحى اله فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليم من الغي الهركنتمخيرامة اخميت للناس مش المام. ماكان يحمد ابا احدمن رجالكم اعد يغلق ما يشاء ١٨٨٠ إن شانك حوالايتر مرا المايخشي الله من عبادة الملمول ١٥٥ - الاتقف ما ليس لك بم علم ١٨٠- إنَّا ارسلنا اليكم رسومٌ شاهدًا عليكم ١٠٠- النالسمع والبصر والفؤادكلّ كما ارسلنا الى نهعدن رسولًا مكا ٤٧٠ وعدولله الذي امنوا .... ليستخلفتهم فىالارض كمااستخلت ۸٧٠ يلميسي افي متوفيك و رافعك الي اه- وهويتولي الصالحين انه بخن ابناء الله و احباء كا منا ١٠٤ و مرادعلى فرية المكناها انهم أ ١٥٠ وكان الوهياصالحاً مث

פושו ۲۶- ولاینان عقباها <u>م ۱۲۹ - ۳۵۷</u> اونتوفینگ .٤- اماما فيم الناس فيمكث في الارض مدر ادفع بالتي عي احسن ملكا صلتا (۱۸- ان يُلك كاذبًا فعلمه كذبه وان الد قل ما يعبَّرُ ولا والادها وُكُومُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل 444 المدكنا فسمع او نعقل ماكنافي اصاب يعدكم مسلك مد لايمشه الآ المطهرون مصم ٢ - ١٠٠٠ السميو المه ما ينطق عن العوى منكا مد ولقد لصركم الله بهدر واستم 444 الله الله لابه ري من هومسري اذلة كنة اب ممال مها المها وهم فاذكروا الله كذكر كم أباء كداواشد KE'SO هه- اذال الناين يقاتلون بانهمظلموا ذكراً مستاها مستاها . ٩٠ ان الله ياموكم بالعمال والإحسان الاعد الامع العسر يسراء ال مع العسر العالمة عالم المراع - ١١٢ - ١٢١٠ صلال اور حذرًا سيئة سيئة مثليا بيسرًا Y4. - YA . . ١٥٠ الالنافقين في المدرك الاسفل متا الد تركيف ضرب الله مثلاً كلة ٨١- رفعناه مكاناعليًا متال طبيعة ١٠٠٠ ترقي الحلها و، اعداداعلى مكانتكداتى عامل كلحين باذن ربها صلا فسوف تعليون ملانا مهد الدالله لايغيرما بقوم حتى يغيروا ماباننسهم معلالاتولالا ٨٠ ادعوني استجب لكم المد والله من نوري ولوكرة المشركون ١٩٥٠ يوم يفي المرم من اخيه مالكا ملكك عد فستلوا احل النكران كنتد لا ٨٢- لايظهرعلى غيبه احدًا الآمن ارتفى تعلمون TYP. من رسول صلالا ٩٩. شهده شاهدمن بني اسرائيل مكلا الهم وظنوا الهم تدكن إوا مسكم مهم كني بالله شهيداً بيني وبينكرو الله منعنده المنافعة المنافعة

تتنزل عليهم الملائكة الآتخا فوا و صنك 444 مكك إوار من يتوكل على الله فهوحسية ماك 70A ras. و صلاح المار ولله خزائن السميان والارض مشكم

مان الماء للذين احسنوا الحسنى مث منهم ظالم لنفسك ومنهم مقتصد الماريشربون من كأس كان مؤاجها سانه المناه المن سمد و مناكم ١١٠ وانمن قرية الانحن مهلكوها قبل

مه. لعم فوتفة كما يعم فون إيناءهم صكك ما ١١٢- إن المدلوك إذا وخلوا قسوية انسدوها ا وور قلناماناركوني بردًا وسلامًا صلايًا - وجعلوا اعن قا اعلما اذلة ماليًا ا ١٠٠٠ ان مثل عيسى عندالله كثل أدم مطلا الله ان الذين قالوا رينا الله ثماستقاموا الار ظهرالفساد في البرواليعي

سلامة المعنوا

الها- اليوم اكتبلت لكم دسكد والمبت ١١١٠- ام حسبت ان اصحب الكمين و عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام الرقيم كا نوامن أياتنا عبها مساس دينًا مسلم ٢٤٦ - ٣٩٠ - ٣٩٠ اهاد واجتنبواالرجس من الاوثان و المهاد قبل ليد تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا اجتنبوا تول الزور

المار كل يعمل على شاكلته ماكا ماد من يعمل مثقال ذرة خيرايرة ماهة هدا- لابتدرى نفس باى ارض تموت ملكم الملاء فخلصين له الدين ١٠٠- المنافقين في الدرك الاسفيل إوراء لاتمش في الارض مرحًا

• س النار

المار احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا إراد بالهاالذين أمنوا التعوا الله ماك امتّادهم لايفتدون م ٢٩٨٠ - ١٩١١ ان الله مع الذين القوا والذين امدار فلولا نظرمن كل فرقة منهم طائفة مم محسنون

ومنهم سابق بالميرات مكنا كافورًا ١١٠ والسماء ذات الرجع والارض ذات ١٢٥ - يسقون فيها كأسًا كان مزاجها ١١١- المد ولك الكتاب لاريب فيه . . . ا ١٢٧- يا إيها الناس افي رسول الله اليكم

و اولنك هـم المفلون مـ ١٠٠٠ كلا من حميمًا

سے مفند ہے ہوجاتے میں اور گناو کی تمام تحريكوں كے مواد دبا ديئے ساتے ہيں مھي صد الا بمتلك انسان متنى تنبي بنا برجام الصانبين دیامیا آ اور شاس کی حیادات اود دهاؤل بین تبولیت کا دیگ بیدا ہوتا ہے۔ قبولیت سے ماد یہ ہے کرمیادات کے اثمات اور برکات مبادمگذار ME 4 ين بدا بوجائين ملا المراك لئے دوسرا انعام شربت زنجبيلى ہے۔ 74A دلی آلیکر کی قدرومنزلت الدنعالی کے زویک اس بات سے ہواس کے دل میں ہے 104-14 (ب) اگريس كسى كودنيايس دوست دكهتا تو الوير N. - YLL کورکھتا رین الوکری کولی مسجدین کفلی رہے ب تیرے دریک آخفزت صعادر ملیہ وسم کے جنتک انسان ابتلاؤں کی برواشت شکرے اور تیرے نزدیک آخفزت صعادر ملیہ وسم کے بعدببت بڑا احسان اس امست پرمحضرت الويرك كاست الدتعالي في حضرت الوكرا كم فالمير ددبارہ اسلام کوت ائم کیا اور وہ آدم تانی جوے

الا حضوت الوبكر والى معييبت كسى فينيس ديكي

يدم القيامة اومعد بوهاعذا بالشديد تكان ذلك في الكتاب مسطورًا ما الما ١٢٨- وضى الله عنهم ورضواعند منك المركز كأفرى بهم بين والول كو الدتعاك زمرة ١٢٩- ونزعناما في مده ورهم من علي مص الاانزلنه في لملة القدر ١٣١- ماخلقت الجن والإنس الاليعيدون 791 ١٣٢- انا أينك به قبل ان يرحد اليك ۳۳ - قليل سن عبادى الشكور ۱۳۴- انها اشکوابٹی وحزنی الی الله و مثن الومكم يعلهمالاتعلمون ما- ريناان توبين اوبين قومنابالحق أن الشادات نبويه :-وانتعفيرالفاتحين مث 444 ١٣٧-مستقى ومتاع اليحين 447 ١٣٨ والصليفير - تبرامک نی کے وقت ابتلاؤں کا ہونا ضروری خدانغالی کے یاس اس کو درجہ نہیں ل سکتا 44. ايرار آیادے ملے پہلا العام شربت کا فوری ہے

اس مشروت کے پیھا سے ول برسے کاموں

اُتی ہے

484-49-46-6

متحابي كالجاع غللي يرنبين بوسكتا مسكة

الله كافلانت مين خلوناك فتنه (فتنه ارتداو) | ١- اتحدى ايك امتياذى نام ب المال ملالا مليدوكم كرماتة اتعال ب

ار آسلام احمدی اور احمدی اسلام ہے۔ مدانقا لی کے نزدیک بومسلان میں وہ احمدی

احياد موتى كى حقيقت جو لوگ روحاني طورير مرتیکے ہوتے ہیں۔ اُن کا ہوات باب ہوتاندہ موما ہوتا ہے الا احداد موتی کے دواقسام. ایک احیاد مجیات رُوحاني ووسرا احيارجهاني مثلًا اليصمخت

امراص مين مبتلاشخص رحس مي كأدرهيات مفقود مول) کا مامورون اودمرسلول کی دعاؤل مص شفاريانا - ان دونول قلم احياد موتى كو

ہم مانتے ہیں۔

۱۳- تعفور اقدی کی دحاؤں سے احیاء موتیٰ کی دومثالین ماحبزاده مردامیادک احمدصاحب

مخنرت الويكوكي واست بلاي تيزمتي مك

ه ر آپ کا دجود مجرعة الغراسين مقارات في بنداد اجماع مين بنوند د كهايا اور انتهاء مين سمن منك او محاية كايبلا اجاع وفات مسيح يربوا -

تخفرت عائشة فراتى مين ميرم باب بداس قدر فم يناكر اكريباريدوه فم يراتا توزمن ك ١٠.

مشيع الحمري

بيدا بوا- خدا تعالى سے اير اکتب فاس فند الا تحد كام مي اسلام كه بانى احرصلى الله کو فروکیا۔

أتيايك مرتبه ببت تقولني سي نياست جو كبرے يرمتى دحور ب مقے كسى نے كماكم آپ نے تو اتنی سی مقداد کے لئے نتو لے احتیاد مولی نہیں دیا . فرمایا۔ آن فتوی است وایں تعویلے

انجرت ( قرآن خوانی)

ومصنان بين مافظ مقرد كرلينا اوراس في تنخواه كصرالينا درست نهين - اگر محض نبك تيتي اود خدا ترسی سے اس کی خدمت کر دی جادے تو حائزے 1110

جَب كسى كى ايل أجاتى ب وميردك بين سكتى اودىيرجومديث مين أيا ہے كه دعاسے عمر براعد جاتی ہے اس کے بیمعنی میں کہ اہل

جس طرفي بريم اسلام كويليش كرسكة بي ودمرا بہیں کرسکتا اد ووسيد وكريد اسلامي مسائل بيش كرتيين ده اسلام پرینسی کا موجب ہیں مور تسلانون كوخدا تعالى في ايك سيادين اسلام حطاکیا مقا گر انہوں نے اس کی قدر نہ کی YM الكرامك مجلس مين الدنقا في بيك صفات بيان كشباوي ادراس بين آديه ميسائي اورمسلمان موجود بول توبيو مسلمان ك برایک خدا تعالیٰ کے صفات بیان کے 18x - 184 ... ہے شرمندہ ہوگا صرف اسلام ہی کابل اور زندہ خربب ہے م<mark>سوم</mark> 4- سلام کے برکات اور تاثیرات جیسے پہلے تقین دلیے ہی اب ہی ہیں وہ مندا اپنے تعرفات اب می دکھاتا اود کلام کرتا ہے 49... اسلام کی پیخصوصیات این سے سے کرجیب انسان اس كى تعليم يومل كرتا ب نو الدلعالى اسعاية نشانات اود آيات بي ركى تاب جس سے اس کا ایمان عرفان کے رنگ میں مضبوط ہوجا تا ہے۔ دوسرے ادیان کے متبعين ابى آيات ونشانات سيرموم بي

اسلم کے معنی پر ہیں کہ انسان خدا تعالیٰ

اور نواب صاحب کے صاحبزادہ عبدا رصیم صاحب کے وجو دیں النوت اور هلت مين فرق ديكم و خلت او*ر*س أواب مسيق حسن خال في صفرت ادرنس ك اسان پرجانے کی مکزیب کی ہے التخضيت صغيا مدمليدوسلم كى وفات يرمزادول المهر آدمی مرتد بو گفته التواد کی فریت یمان یک پهني كهصرون دومسجدول مين نمازي هي جاتي متفرت الوبكرة في اس نتنه كو فروكيا اورجنكلي باديه تشين مرتدول كوسدهارا ونیا ماے اساب ہے اس لئے اسباب سے 291 كام ليناجا بيئ انسان کے لئے ضروری ہے کہ استغفاد کرتا رب تا ده زمراود بوش پیداند بوجو انسان كوباك كرديتاب مصف التنقاميث ا- همِتک استفامت نه بوبیعت بمی نانمام ہے مُستقيم وه سِي يومب بلازُل كو بمعاهدت

دی بر شخص نے اپنی طرزیر اس کی تصویر کو سهانک مناف کی فکر کی- الیسی صورت میں ذمنی حمد الدادمني تدايركام نبين دسيسكتي بين-اس کے لئے کہ ای ویہ الداسانی تداہر کی ممكاتلا مہت ہے اتسلام اس وقت يتيم بوگيا . كوفي إسس كا مريبت بنهس خوا نغالئ في السجاحت رجاعت احدير) كو اختيادكيا اوركيسند نوايا که وه اس کی سرپیست ہو أسلام برايك قوت كواين محل يراستعال حتنه كمنف كى جايت ديّاسيم الصلاح تَلُوب کی اصلاح اسی کا کام ہے جس نے قلوب کربیدا کیا ہے۔خدا تعلیے کی بہی منت ہے کہ اصلاح کے واسطے بیوں کو مامود کرکے جیجا ماتاب ندوة العلمادكا دعوى ب كم وه بحث مباحث سے الگ مہ کر اصلاح جا ستے ہیں ۔ امر منعتبے طلب یہ ہے کہ اصلاح کس طرح ہوسکتی ہے اورکن ماہوں سے ہو رہی ہے اور اسلام ہر كياحمله بوراب،اس كى مانعت اورانساد کی تمایر کا سوال بے مل اورخیالی دعوی موا أتسلاح كاطراق بميشه وبي مفيدا ووفيجرفيز

فی بت برا ہے جو الدرتعالیٰ کے ادن اور ایمام

کی محبت اور اطاعیت میں ننام دیا وسے اور حس طرح دایک بحری کی گردن تعیاب کے آگے ہوتی ہے اس طرح برمسلان کی گردن خدا تعالیٰ كااطاهت كرك لك دكاجادك مالهم اتيام كى تعليم كے دو تصحيميں بختون الد اور حتوق العباد . ىتى الىدىدكم اس كو واجب الاطاحب سمجعا جائ اورحقوق العياديدكه فدانقال كى مغوق سے ہمدردی کی جائے اور مخالفت مدمب کی وجہ سے کسی کو دکھ نہ دیا جائے میں أتسلام كعمقاصدين صع ايكمنطيم الشان فقعد پر ہے کہ انسان اسی زندگی میں ہشتی کیفیا يراطاع يا نے اور أن كن بول سےجن ميں یہ وحشی انسان مبتلامیں نجات یا کے مراح أسلام في الحقيقت خوا تما فرجب سيد اسلام كى دُوح اور المل حقيقت يبي ب كدا لعد أنعالى سعدمكا لمه اودمخاطبه كاشرت انسيان كوصطا 271 ا- اسلام میں کوئی کروری نئیں یائی میاتی مسل وترقت المام كالمدايك خطرناك بيوثا موكياب اود ایک جذام بابرکی طرف سے لگ دا ہے۔ اندونی میوارے کا باعث خودمسلمان موشد بنهوں نے انخفزت صط لدعلیہ دسم کی یاک تسلیمات اودامسوہ حسنہ کوجیوٹر کمر (نی دائے

کے موافق اس بیں اصلاح وقرمیم عروع کر

اس سے پہلے کسی آدمی کا نام نبی بنیں رکھا ماسان مست ار تخصورا قدس نے ایک مرتبر حبیسائیوں کے اقتاطو كاندازه كيا توان كي تعداد تين مزارتك منى مدي افلاطون افلاطون في مرت وقت كماكم مير الله بنت برامک مُرخا ذبح کردو۔ 710 انحمال الدين الكال الدين اى كناب علمعلوم بوتاب كد معاوب قبرانيس موبرس كابني ب الهام ا- آلهام اللي كاهبارت عمواً معتى بوتى باود كوم الى كى خوشبو آتى ب CTA ما المام خداتماك كافعنل سيد بنده كي المامين ففيلت نبيس بلكداعمال صالحريس نفنيلت ب dec. يرامتراض كدمن ممالك مين مجه ماه تك تقاب البامات حضرت مسيم موعود عبيدالسلام عهابي الهامات مو آبسا اعتراض كرف والول كامنشايه بوتا ب الى سهين من اداد اهانتك -1-كرقرًا ل كرم كي تعليم كو ناقص قرار دي ست اس افي فضلتك على المعالم عبين مالك أس احتراض كاج اب كراكر اسلام مي أتنى اله ان كيدك عظيم 10. نی ہوسکتاہے تو آپ سے پہلے کون نبی ہوا۔ اے۔ کل برکة من عدر صلی الله علد وسلم يرسوال مجه يرتبس مكدا تحضرت عط الدهليدوسلم فتبارك منعكم وتعلم 190-91 

مناك الكمعنان قلب كيحقيقيت اورفاسغي عتراض ا - وفات مسيح برابك اعترام كالزواب أس التراض كاجواب كرجب تصرت مسيح بجرت کے بعد ۸۸ مال تک زندہ رہے توآپ کی قرم ف ترتی کیوں نرکی اس سوال كابواب كر إدماعلم جيسا بيدادى بي بوما بصخواب من كيون منهس موما آس اعتراض کا جواب کمسیع کے زمانہ میں قائن أثقابا جائے كا وہ اب كبال أثقابا كبا اس اعتراض کا بحاب که انالها دیام میں معزات مسيح كمتعلق انكاريا ياجاناب أتن احترامن كاجواب كه قرأن شرايية كردش أسان كاقائل ب كاطلوع وغروب بنيس بوما ان ممالك ميس نماز دوزہ کے احکام کی تعیل کس طرح ہوگی مستن ا۔ مسیوالعدب

| M 444 - 444                                   | ۵- اناتفوانا الیه راجون م <u>۱۹۳ - ۱۲۳</u>               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| سد انفقوا في سبيل الله ان كنتم                | ٨- تونزون الحيرة الدنيا معدا- الك                        |
| مسلمين نيدا                                   | ١٠ ١١ المنايالاتطيش سهامها ما                            |
| ٢٢٠. وأخروعوانا ان الحمد لله رب               | ١٠. الحامع الرسول اقوم واروم ما يروم                     |
| العالمين مكمم                                 | واعطيكمايدوم مقتل                                        |
| ٢٥- طلع البدرعليـنامن تنسيات                  | ١١٠ تأتيك وانامعك مث                                     |
| البداع مث                                     | ١١- الرصلن علمالتهان مك                                  |
| ۲۷- یا قمریا شسمس انت مستی وانا               | ١٣٠ يأتون من كل فيرهمين وياتيك                           |
| منك ي                                         | من كل فج عميق مـ٢١٨-٣١٩- ١١١٧                            |
| ١٧٠ ياعيسى انى متوفيك درافعك                  | ١٥- لاتصعم لخلق الله ولاتسم من                           |
| الى ومطهرك من الذين كفروا و                   | רוא-צוב שנון                                             |
| ماعل الذين اتبعوك فوق الذين                   | <ul> <li>۱۵- رب لاته زنی فرداً وانت خیر</li> </ul>       |
| كفرواالى يوم المتيامة ص <u>٢٩١ - ٢٩٩ -</u>    | الواوثين <u>مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>    |
| ۲۰ اممسبتان اصلب الكهن                        | ۱۱- انت منی بمنزلة توحیدی فیان                           |
| والوقيم كافوامن أياتنا عجبه صريح              | اك تعان وتعمن بين الناس مواح                             |
| ٢٩. ربّ اخّر وقت لهما ما ما كا                |                                                          |
| ٣٠- اخْرة الله الى وقت مسلمى مث               | ۱۸ سلمان منا اصل البیت علی                               |
| ۳۱- واذاموضت فهویشفین م۲۲۳                    | . مشرب الحسن ويصالح بين                                  |
| ٣٢- لولاك لماخلقت الافلاك - يوالم             | الناس م                                                  |
| دراصل دسول كريم صليا لدهليد وسلم كرحق         | 19- ان الله لايغيرما بقويم حقى يغيروا                    |
| میں مقالیکن ظلی طور پر ہم پر اس کا اطلاق ہرتا | مابانفسهم م <sup>123</sup><br>۲۰. قىلمىيادرىك منكا       |
| الم المالة                                    |                                                          |
| ۲۳- اینک ولااجیمک و اخرجمنک<br>تریم           | ۲۱- قوب اجلك المقتدر <u>۱۸۳-۲۵۳ م۲۸۲</u><br>۲۹۲-۲۹۴-۲۸۲  |
| !                                             | ** *                                                     |
| ۳۲- انزل فیهارحلة مشا                         | <ul> <li>۲۲- لانبق لك من المغنميات ذكواً ملك.</li> </ul> |

جدالكرم معاحب كى تركهاس دوأور قرس مروم کی بئی 777 الله آلهام انذل فيها رحمة كمستى يودرى صاحب پھوٹ بھی ہوئے طيم أمام اللي مونا ما يشيد السارام مومحن الي کے لئے نماز پڑھا تاہے اس کے پیچے ناز نہیں مللك يرحن باست آمر دوقسم کے ہوتے ہیں۔ ایک شرعی رنگ مین دوسرسی کونی اوریه احکام تغیاد وقدر کے رنگ میں ہوتے ہیں 777 امير، اميری ار اتمیری ایک زیرہے۔ اس کے اٹرسے وہی کا سكتاب بوشفتت على عن الدك تماق كو استعال كرب اور كتبرية كرب الم - دولتمند ادمي اكر اينے مال و دولت كوبندگان خدا کی خدمیت میں صرف کرنا اور ان کی جمدردی من لگانا اینا فرمن سجه و وه ایک خیرکثیرکا و وروادت ہے زمان جي متي رقیا می صفرت سے مودو حلیالت اس فی جودوی ۱۰ انجین کا اکثر صدای سے یہ ہے کہ بڑے کام

اددوالهامات ۳۵- بادشاہ تیرے کیڑوں سے برکت ڈھونڈیو کے مسطل میں جیس ان میں مصریک قیر جربرری معاصب ١٣١- دوشيتير أوف كف مسلاه ١٩٧٠ المار كنن مين ليعشاكه 144 مع يه يه ين كاعرد الالدوانا اليدوايون مد ٢٩. سبمسلانون كوج دوشة زمن يرين جي كود علیٰ دین واحد 444 . م. ببت تقول سدن دار مين م<u>ن ۲۷ - ۲۹۷</u> الله ال دن مب يراُدا كا يجا جائے كى ۱۷۰ مسلانون کا بیشد 744 موہ ۔ توہمی ایک دسول ہے جیسا کہ فرعون کی طرف ا كك دسول بعيما كك MYN. فارسى الهامات الله. وست قروطائ قرتم زخدا مثلا هم. آب زندگی 4410 ٧٧- سال ديگرداكه معددا فرصاب 497 يه مسايخام جايل جبتم إد - كرجابل كوحاتيت كم إود dra. دَجِيدِي) البِرواو جَوَ البام البي تازل مِما بَعَا كَدُ دوشهت رُوْث كُتُ ان میں سے ایک شہتر قومولوی عبدالکرم صاحب مروم مقد دومرسے و بری صاحب معلم ہوتے ۔ ١ - أتعلى أبيل كايتر نبس الكما كروہ كونسى اوركس ميس

نذکو گرینکمیل ایمان کاپہلا زیزے مستعلا سائل اس کے پاس آجادے تو وہ کھوند کھ . اسم ضرود دے دیتا ہے۔ یہ امرزیر برایت نیں بک نعات کا ایک لمبی خاصہ ہے مشاح مال المر في جو ار مار تاكيد كرتا بول كدخوا تقليك كي رده میں خرچ کرویہ خوا تعالیٰ کے حکم سے ہے المريز، المريزى سعنت ا . تعطنت الكريزى امن يسندب المحكومت نے مذہب فی تبلیغ واشاعت کے لئے اُوری آزادی دے دکھی ہے مسا منسل الد تبس طرح أفعدت صطاله وسلم فوشيوان ك جدملطنت يرفخ كرت مقد اسى طرح بم كواس ملطنت يرفزي ام۔ مسیح کے زمانہ کی دوی سلطنت سے ب معلمنت بمراتب اولئ وانعنل سبط مست هد اس سلانت کے 6 فون کسی سے دیے ہوئے مہیں ہیں آلىدتغانى نے اس قرم كوئن كے بيے ايك 444 بخات دی ہے يموت إجاتي سيصده طمئة مالات يربحة اولاد این - ال کی معرفت اوربعیرت بهت براحی آوادكا ابتلاد ايك بهبت يرا ابتلاسيمان کی معالیت کے لئے کوشش کی میادے الد مكنك

دعائين كى ميائين

خادم دين يو.

اولاد کی فوایش اس فرص سے ہو کہ دہ

اتسال ا - السال ميں دوائس بيں۔ ايک اُنس احکام البي سے دوم مخلوق الی سے ۲- کال انساق مه دسول الدصط الدهليد وسلم سكتے بحكب انسان حجة العرك مقام يربوك بيء توالعر تعالے اس کے جوارح ہوجاتا ہے أكثر نوك يغابرانسان بوتيين ليكن مالت کشف پیں اِن کوکٹوں اورگدھوں کی مکل ہی دبكما جاناب آنسان کے بین طبقے ہیں۔ کالم لنف مقتصد مايق يالغيات إ . فالملنفسد ده بوت بن بونفس المره كمينم میں گرفتار ہوں۔ م بمقتصدوه جوامك درج تك نفس المره س منات يا ماستديس. رج ، سَالِق بالخيرات مد بوت بس جن سے نيكياں بى سىرند بوتى بير كومان كونفس اماره

ہوئی ہوتی ہے۔

الفاق كى دوسمين من ايك فطرق. دوسرازيار ال

بمت . فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی

ی احد تعالے پرکابل ایمان ٹیکیول کی جڑھ ہے اور یہ بدوں اس کے پیما نہیں ہوٹا کہ انسان خدا تعالے کی قدد و کے مجانبات اور نشاہات

نب

با با تانگ پچآلہ اودمسلانوں کی مصاحبت مبات بہتائے ہیں کہ باباہ کھے مسلان عقد۔ ان کا اس طرح سے ظاہر ہونا بھی ایک بڑی مصلحت مکھتا ہے اگر کھٹے طور پرمسلان ہوتے تو اکیلے ہوتے۔ اب ایک بڑی ہامیت کئی ہ کہ آدمیوں کی لے کروہ مسلمان ہیں۔

منظان ہیں۔ باقی بالٹار ۱- تحفرت نواج باتی بالمدرمتدالسرملیہ کی قبر ہے۔ صفوت کمیسے مرحود ملی السلام نے باتھ اُکھا ک

بہت لمبی ڈھاکی ۲۔ گیددھا کے فرایا کہ ان تام پزرگوں کی جو دہی شک مرفون میں کوامت ظاہرہے کہ ایسی ممنت مرزمیں نے اُن کو قبول کیا مسالا

الإيت

رمینان کے بہیندیں آپ نے وگوں تک ملط

ددنی کھائی شروع کردی۔ تب سب لوگ کا فرکھہ کر کھاگ گئے۔ عوام عاقف ندیجے کہ آپ مسافر سے لیٹے دوزہ منودی تہیں مسافر سے لیٹے دوزہ منودی تہیں

\* بَیْوْں کو کہانی سُنانا گناہ نہیں۔ آنحفرت صفائد عبدوم مجن کچوں کے بہلانے کے لئے اس کو دواسمجھ تھے میں کا کا بَیْوْں کو تنہید کروینا کھی صوودی ہے اگراس

دقت ان کوشراد تول سےمنع مذکیا حاوے

قربڑے ہوکر انجام اچھانہیں ہوتا مھاکا ا۔ مقنرت صاحب بچل کو ہروقت مادنے الد جوٹکتے دیتنے سے بچل سخت منخ کسقہ مکت

<u>\*•</u>

تخفرت بختیاد کاکی دحمۃ الدهلید کے مزاد پہ صفرت میسے مودد علیات الم منے لمبی دھاکی

> انی میناند مرمر بر سات

بر برهنی مام برائیوں کی جڑھ ہے۔ باتی میں قدرگناہ ہیں وہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں

سریت میں ہے کہ دوزخ میں در اٹہا فی آدی پر کمنی کی وج سے داخل جوں کے۔

447

مدى بری کومچوڈ تاکمیل ایان کے لئے پہلا ذینہ أتبودميں بشب صاحب نے مسلمانوں کے ساعف برسيد بهادى طلسه مين لينوع كى MLY. تحرانسان الدتعلية كودازق يتنين كرم تو فنيلت اس طرح بيان كى كه وه زنده سعاور أنحفزت صطالدهليه وكلم فوت بويطك بين تثب بيرجورى برديانتي الدفريب سعاوكون كامال کوئی مسلمان بواب نه دے سکا بہاری جافت کیول ارسے منك یں سے مغتی محرصادق صاحب نے اُٹھاکہ فاكثر دنير فرانسيى سياح نے كشميروں كو رلائل سے تابت كر دماكه قرآن معديث اور بنی اسسائیل کعا ہے انجيل كے مطابق معندت معينى فوت بوچك بنع بي تب بشي كوني جوب نه دسه سكا . لَشْب صاحب كربيب مقابله كي داوت دي . محميم صوفيول اور اكابران امت كايبي منبعب گئی **ت**و ہرمینداس ک<sup>و</sup>بعض انگریزی اخباروں ہے کہ کایل متبع ہوتا ہی نہیں جبتک بروزی نے میں ہوٹ دلایا گر میرمبی دہ میدان میں ويك من اتخارت صط الدحليد وسلم كركمانات كوايضاغدنه دكمتابو نزبك 444 تہی بروزی اورظنی مرتبہ ہی تو مقامیس سے بلاد بايزم مختركبلاما ي ون باوُل كه مِن - الكرخدا لمسالحان ماوُل كونازل ندك ترميردين كى فيرنبي. بجس قدرانيباء ودسل گندسيهس ان مست مِنتك لاك تقوىٰ اختياد نبين كري مك يدج أي كاللت مامل بوسكة بن. بإن الدين ان کے مرسے نہیں کمیں کی تولوى بربال الدين فرت مبو تكث اب قائمقام ببئك كم متعلق فرايا . مج كنى دفعه خيال گ ئی ایس TAT آن کی طبیعت یں تن کے لئے ایک سوزش اور آیا ہے کہ جب سخت زلزلہ آئے گا تواس وقت ببئى كاكيامال بوكا جنن مخ مصعد قرأن شريب يرها مروفيان مناق مقا بهال فقراء كوديكة وبن يطعات المست

100

سال ممب يبي ب كربهشت مي بعي مب

مهدمانة بلكاميت دكحة لق

اس کے کفارہ یہ ایمان لانے کا سوال نربوگا بلكدون يصدرسوال بوكاكركماتم اس خداكو مانتة بوبواسلام كاصفات كاخداس مالك ليك يمذع كي مهان فوازى كي مكايت ملك نتیج کے بارہ شاگدوں میں سے بیارس نے بوسب سے اول نبراورٹ اگر درشید کہا، تقامسيح كم مباشغ كمڑے ہوكرتین مرتبہ لعنتكى سالال ١- بتجاب كى سرزمين زم سهدان لوگول مين وه شور اودست مارت بنبي بومندوستا نيول مين ہے۔ پنجابیوں نے جس قدر محمد قبول کیا ہے بندوستان کواہمی اس سے کھونسیت ہی نہیں IAP بتحاب كي ذمن ميں عدائيستى سے ملعن

مراها می این میں خدا پرستی ہے طعن ایستی ہے طعن الشیع کو برداشت کہتے ہیں۔ پنجابیوں کا اس کرتے ہیں۔ پنجابیوں کا اس کرتے ہیں۔ پنجابیوں کا اس کرتے ہیں۔ پنجابیوں کا کرتے ہیں۔ پنجابیوں کا کرتے ہیں۔ پنجابیوں کا کرتے ہیں۔ پنجابیوں کا کرتے ہیں۔ پنجابیوں کرتے ہیں۔ پنجا

پوران چیند پرن چندنای میک آدیدسے صنود کی گفتگو اوراس کا احترات کتاکہ نجاست سکے ساتھ دید کوالیای باننا طرودی نہیں سے ۲۰۱<u>۷ میر میں میں میں میں میں میں میں میں</u>

المرابع المرا

ملك برشتى مقبرو بهشتى مقبرو كے مصلق الجام انذل نيما كل دحمة مسلام

لذت بخش موں گی۔ دو نوں لذتیں اکتفی موگی

پ

ماورگی نیز دیکھومیسائی پآوری فنڈرکا احترات می و دواپنی کآب میں کھمتاہے کہ ایسے جزید والوں سے جہال میسائی کا ومقانبیں بنچا۔ تیاست کے دل یسورج اور

كيونكه اس ميں رعونت اور نكتر كا ما وہ ميونا اس اخبار میں زفزلہ والی پیشکوئی کے شاقع بونے پرحفود نے فرمایا۔ " پلیسہ اخباد جو ایک الكرجيبات اور ايك ايك يرديد كوكمي كثي آدى يرصيل كم تواس طرح زلزله والى بيشكوني كِنُ لا كُم أَوْمِينَ تَك بَينِي مِلْتُ كُلُ مِلْمِهِ مشكوني نيز ديكمو نشان بيشكونمون كامعاط دخنى دكعامها أبي تأكد شکالیف کا تُواب انسان ما*سل کرے۔* مسط تشائات نبوت مين خليم الشان نشان اور معیزه پیشگوئیاں ہیں تعن بشي وثيال باديك اسراد اين اندركمتى ہیں اور دلنق امور کی وجہ سے لوگوں کی سمجہ مي نهيس اتي مي يبيشكون اور اداده اللي يس فرق ي بعد كم پیشگوئی کی اطلاع نبی کو دی جاتی ہے اللہ ادادة اللي يركسي كو اطلاع بنيس جوتى مسامي وتميدكى سب بيشكونيال إدى منبي بوتي المسننت جماعت اودكل ونيا كالمسلم مسئله ب کر تفرع سے عداب کا وعدہ لل جایا 444 -444 -تهلی کتابوں میں یہ پیشگوئی درج معنی کہ نہی أحوالنان كسي كمه إنتر سع قتل مذبوع مسلا

بيدائش دوقع كى بوتى بداكك مسس روح القدس سعه، دومرى مسّ شيطان سعد تمام نیک احدراستیاز لوگوں کی اولادمس روسے القدیں مے اوربری کے فتیمس بیدا برنے والی اواد مس شیطان سے ہوتی ہے 444 مس شیطان والی اواد ولدالحرام کبنا تی ہے اورروح القدس كيمس والي ولدالحلال مين بیر، پیرزامے ا۔ آس وقت کے پیرزادوں اورمشامخوں میں بلے بڑے تکلفات یا ئے جاتے ہیں ان کی وشاك مي خاص قسم كانكلف بوتا سهد ال ك بلن فيلف الدكام من كي تكلف موماً الدر ان کی خاموشی مجمی محفق تکلفت سے ہوتی ہے مربا برتسم کی کا شرات کوده تکلف سے والت معمدين تعن برزتانه لباس دکھتے ہیں، زمگین کیڑے يضف كے ملاوہ إلقول ميں يُوليال معى ركعة بس-ان لوگوں نے بیہ امور لطود دسوم مہندوؤں سے لکے ہیں الممغزاتي في اين زمانه ك برناوول اور فقرول كرميب مجيب سالات لكه بن ره كبخة بي كديد فقرالدنهي بكد فقير لخنق إن

الم ۔ بیرزادگی کامرض دق اورسل سے برتر ہے

ترقی ہمیشہ داستہازی سے بواکرتی ہے مال ٠٠ جبتك مسلمان قرآن شراف كه يور م تبع اور یابدنبس ہوتے دوکسی قسم کی ترتی بہیں کر وى تواردوداريخ كمبي نهين جدول ماسكتي مه انسان جواین مراتب ادر مدادیج می رقی منہیں جاہتا وہ منتوں کی طرح ہے بخض الدتعالى كے لئے تبلیغ كراہے اس الم سررق مدي بوقي 704 یں نفاق نہیں ہوتا ایک زک کے تعزید سے موجود علیال م عُلَّم کی تجادت کرنے والے ہوفکہ ہے کہ رکھ سوالات اويصنوركي طرف سيتجاب مظلا معدورت ين اور بهنگا بون يد اسد بيجة *E*: متحابد كوزاند مي تسبيحين نبين برتى عقين مِن اس كمتعلى معنودكا ارشاد سيساس كويسندانيس كرتا - ايك أن كى برنوي بعي مائز لوگوں نے بعد میں بہ بائیں بنائی ہیں مواہم نبیں برایک قسم کی ہرمتی ہے۔ ہادی فرمن كاردون يرحنوركى تسويرهيپواكرشا أع كرف يە بىھ كە برغنى دور بو" کے متعلق حضور کا ارشاد ۱۔ ید درست نہیں تجليات الهبه معت بعيون كايربيلا قدم ب جيساكه كوه طود يرتبليات الهيدكا نمونه وكحايا 149 گیانقا ایسا ہی اب بھی دکھایا جائے گا بح آن كاردول كيمتعلق فرايا. ان كوميا دو وور "لمف كردود اس مين الخنب دين اور الخانب فری مشامات کے اب دنیا کے لوگ سیدھے بنبي ہو سکت dry. ال- تت رستي كي جوا تصور ہے تحضود اقدم کا بیندمولول کو ایک تخریر کک کونا مد تیم نے فولیلندی اجازت اس واسط دی تی کہ اوری ، امر کی کے لوگ ہو فولوسے قیافشنای لد کے کیول وفات مسیح کے قائل بی منالا كاعلم د كلقة بين ال ك خصر الك أدوماني فامُوه تفكنك 10--149 110

قام انبیاد مصانفنل سهد آنخفرت سه پهل کوئی نی ان تام توبول کا جایی شکل مسلا سار کنت هلیمهم شهیداً ما دمت فیمهم کی تفسیر

سادمت فیصم کا نقل تقامنا کرتا ہے کہ پچال مسیح میائیں وال ان کے حادی جی میائیں مسائع

وبشرالهٔ بن أمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات عجرى سن غنتها الانهار كى تضييد

اس آیت میں الدتنائی نے ایمان کو باغ کے

رائ مشابہت دی جس کے یہ فیری ہبتی

ایس گویا جو دشتہ نمروں کو باغ کے ساتھ ہے

دبی دشتہ اعمال کا ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔

ہوجس طرح پر کوئی باغ بغیر بائی کے سرمبز

مالحد کے ذرندہ اور قائم نہیں دہ سکتا صف

مالحد کے ذرندہ اور قائم نہیں دہ سکتا صف

دسول الله وخات مالنہ یہ من دجالکہ دائک

اس آیت سے الد تفائے انفرت صلے الد طیہ

وسلم کا فلیم الشان کمال اور آپ کی قوت قدسیہ

کا زبوست الربیان کو ہے کہ آپ کی روحانی

ادلاد اور دوحانی تا شرات کا سلسلہ ہجی ختم نیں

ہوگا۔ آئندہ اگر کوئی نیمن اور برکت کسی کو بل

بوگا۔ آئندہ اگر کوئی نیمن اور برکت کسی کو بل

مرکا۔ آئندہ اگر کوئی نیمن اور برکت کسی کو بل

مرکا۔ آئندہ اگر کوئی نیمن اور برکت کسی کو بل

لعسلیم مروج تعلیم کو اینے حدمہ دینی میں اس لئے ساتھ دکھلے کہ بیطوم طاوح دین ہوں سنٹ گفسیبر

مینی کی تفسیر بے نقط کے متعلق صفور کا ارثا "بے نقط کھمنا کوئی احلی درجہ کی بات بہیں۔ یہ ایک تسم کا تکلف ہے اور تکلفات میں پڑتا انو امر ہے امر ہے

دنًا فت د ٹی کی تغییر اس میں آنھنوٹ صی الد عليد وسلم كحكال اودعلومرتهدكا بيان بصاور اس کال میں دو در وں معود اور نزول کا ذکر جب البرنعالي كے نيومنات الابركات سے آپ نے حصد لیا تو میربنی فوع پردمت کے لك ذول فرايار د نو ا قرب سے المخ ب مسل فبه ماهم اقتلالا کی تفسیر ا*س آی*ت مص انحفنت صط الدطير وسم كى فعنبلت ظاہر ہوتی ہے جس قدر انبسیاد ہوئے ہیں ان ہیں مختلف تسم كي فربال تظيير - انبول في مخلوق كى برايت مختلف يبلوو سيكى ان تمام بلو كى اقتداء كرنا يهعنى دكلتاب كرتمام متغرق خيميوں كواپنے انددمجع كربينا بيا بيئيے يوشخص ان تمام فوبيول كاجامع بي بومتفرق طور ير ممام انبياء ين يائي ماتي بين ده منام متفرق كمالات ابنے افرجع دكمتا ہے۔اس للے وہ فوى محت كاتسن پيداكرسد يهى ده اصلى مقام معرفت كا مصرجها ل انسان كوپېنچنا چابيئه . مشكال

۱۰- انتانتگی آمسوبالعدل والاحسیان کی تغییر <u>مس ۲۲۷۹ - ۳۱۲ - ۳۲۹</u>

ير يه أيت حقوق السراور حقوق العباد دوفول بر

حادی ہے۔ ووؤں پہلوگ سے اس کی گفت پیر مسالانا

اا- جزاؤسيئة سيئة مثلها نموهفا و

اصلح الله کی تغییر اس میں عنو کے سطے پیرشرا رکھی ہے کہ اس ہیں

ال بن موسع مع دان بن المال بهن الما

YOY - KO .

١١٠ كشعبة طيّبة إصليا ثابت كي تفير

اصلها تابت سے بدم ادہے کہ امول ایمانیہ اس کے ابت اور فقتی ہوں اور فقتین کا مل کے درجہ تک پہنچے ہوئے ہوں اور وہ ہروتت

اپنائیل دیتا رہے کی وقت نفشک دوفت کی طرح مذہو

میں مغترکہتا ہے کہ مقرب سے مراد اُنمغزت صفالدعلیدوسم ہیں جن کو مقام لدنی ماصل

المعالمة الم

سکتی ہے ہوب وہ آخضرت صطائد طیروسلم کی کا الرسول کا الرسول اس کے الرسول کا درجہ حاصل کر ہے۔ مروں اس کے انہیں۔

٧- وهدانله الذين أمنوا ٠٠٠ ليستضلفتهم في الادض كما استقلعن الذين من قبلهم كاتفنير معدد

رصنی الله عندم و دو منواهندگی تغییر الله عندم و دو منواهند کی تغییر الله عندم و دو منواهند کی تغییر الله الله الله مقام سے بجال پہنچکر انسان کو کسی تیم کا حکوہ شکایت بہنے مولی سے نہیں ہی ۔
اود الد تفاط کا اپنے بندہ سے دامنی مجا اوقو سے بندہ کے کمال صدق و و فاداری اور اکی و دج کی یاکیزگی اور طہادت اور کی ل اطاعت پر

11/-- 11/9

۸- آیت ولفت نفسرکسرالله بهب در واستم اذله یس دراس ایک پیشگوئی مرکوزیتی . بیبی چب چودهویں صدی میں اسلام صنعیت اور تاتوال چوجل نے گا ۔ اس وقعت السرتعا لے اس وصده متعافمت کے موافق اس کی نصوت کریگا مالیکا مد خاذک د دولائے کہ کارکرک اُدامک کی گفشہ سے

فاذكروا الله كذكركد أباء كدكى تغييرة ذكرا لدكو ذكر آباد مصد شابهت ويضي يو مترب كداباء كى مجست ذاتى اور نظرى مجست بوتى ب گوياس آيت بين العدلف السان كوالين تعليم دينا ب كدوه خدا تعالى س اس کی بدیاں اور براشیاں جن میں وہ مبتلا مقا کم بوجائیں مہیر ۱۸۔ آلیوم اکسلت لکھ کی تنسیر اکسال سے پیمطلب نہیں کہ صورتمیں آماد دیں بلکہ شمیل نفس اور تعلیم قلب بھی کی اور تہذیب نفس کے مدادج طے کوا ویٹے۔ توشیوں سے انسان بھرحقلمندا وہ بااخلاق انسان اور بھیر باخلا انسان بنا دیا اور اس طرح کتاب العدکو

**"!!.** 

مبى بدرا ادركا ال كرديا يبانتك كدكوني سياني

ادرصدا تت بني و قرآن شرلين ين مربو.

قلبا، کوزبانی تقریروں کے ددلیہ قرآن شراین اور عم صدیث اور مناظرہ کا ڈھنگ سکھایا جات عیسائیوں۔ دہر ہیں الدائر ہی کے احتراضات اور جوابات سے ان کو ایکا ہ کیا جائے

Pr. - Pr9

۔ آب نی تعلیم سے طالب طموں کو خود بھی اولئے اور
کام کرنے کا طراق آبا آ ہے۔ نیا نی تعلیم سے
بعض او قامت ایسے فائرے ہوتے ہیں کہ اگر ہزار
کتب بھی تصنیف ہوتی قروہ فائدہ مذہورا موسس محضوث میں مرحود طیار سلام کی تقریریں مسسم کا ۱۱۲۰۔ و مسلم ۲۸۸ - ۱۳۳۷ سے ۱۳۲۷ سے

لَّقُوكِي إِ... آنْسان كودقائن تعْوَىٰ كى معايت دكھنى جا بيٹے ۱۹/۰ لانتدی نفس بهای ایض تسودت کی تغییر کیالطیعن نکتر سے کربای ادض ت، فن پنیں کلما یسلماء کے پہلومیں وفن ہونا ایک فعت ہے صلام

ا و آلسسهاء ذات المرجع کی تفسیر سهاد فرات المرجع کی تفسیر سهاد مینه کوهمی کهتے ہیں۔ اس آیت کو المداتما الله من من موجو برقاب بول اور اس کی نطرت میں نشوو نما کا مادہ ہو اس وقت تک فہارت باداً ورنہیں ہوسکتی جب تک اتسان سے مینہ من مرود تول کے لئے اسانی بانی کی ضرودت ہے توکیا دھائی مرود تول کے لئے اسانی بانی کی ضرودت ہے توکیا دھائی مرود تول

m.a - m.h.

۱۹۔ سورہ بھروکے بہلے دکھ کی تفسیر ملات ہے کہ هدی المعتقین سے مرادوہ ہایت ہے کہ المعتقین سے مرادوہ ہایت ہے کہ المعتقبات اس قابل ہوجاتا ہے کہ المعتقبات کی طرف سے اس پروجی الدالهام کا دروازہ کی طرف سے اور اس کا ایمان ترتی کرکے کی طرفت کے درجرکہ بہنی جاتا کی طرفت کے درجرکہ بہنی جاتا میں المعتقبات کی تعربہ کی تفسیر

المه يعلى المده المعلمين والمسيرة مبادات كى قبوليت سعيدمراد بوتى ب كد ان عبادات كا اثات اود بكات عباد تكذار يس بيدا بوج أيس مثلًا خاذ إلى هف والح س

كثرت كراداك بات كوما فظه مي محفوظ كرديتي ہے اور فافل سے فافل قوتوں میں بھی بیداری پيدا كرديتي بعد اسي طرح روحاني تعلق مين مجي تکرار کی حاجت ہے۔ بدوں تکرار وہ روحانی موند اوردمشته قائم تنبس دبهتا 140 منكوار اسلام مواد كے سائد نہيں بھيلا بلكه باك تعليم کے ساتھ کھ سلامے۔ تلواد کے ساتھ سچاعقدہ ٢٠٨ نہیں کھیل سکتا۔ ٧- تتخفرت صلياندهليه وسلم في بوكفاد كرمد مع گذرست بوشخ ظلم وستم بدتلوار أسطا في وه حفاظت نود اختيادي معتى PPA اور ہم اس امرکے واسطے مامور نہیں کہ تلوار حامیں ہماری تلوار آسان پر ہے أكرخدا تعليك كرببي منظودموتا كممسلمان بجباد كرين توسب سے براء كرمسلانوں كوجنگى لماتت دى جاتى اور آلات حرب كى ساخت اور النعال یں ان کوبہنت دسترس مطاکی جاتی گریہاں نويرمل سيع كدمسلان بادشاء ايتضم تسياد لورب کے دوگوں مے خبیر تے ہیں م<u>ے ۲۰۵ - ۲۰۵</u> یم ہر قربہ کرنے دالے کامقل تیز ہوتی ہے۔ مالانا

سلامتی اسی میں ہے ۔ اگر حیوثی جیوٹی باتر ل کی يروانه كروك وكيرايك دن وبي ميونى باتين كبايركا مرتكب بنادين كي 1.40 ۱- آیمان کا پہلا مرحلہ یہ سبے کہ انسان تعوی اختیا مور تقوی کا بیلا مرتبدوہ سےجس کو استعارہ کے رنك مين ليشولون كأشاكان مزاجها كافى رامى بتايا كيا ب-ايسولوك بوكا فورى شربت یی لیتے ہیں ان کے دل برتسم کی بریوں سے بیزار بوجاتے ہیں ۲ - تقوی پر سے که باریک در باریک براون سےانسان سلالم بيختادبيے ۵ - کوئی شخص مراتب ترقیات مامل مهین کرسکتا جب کک تقویٰ کی بامیک را ہوں کی بیروی نہ مونع تقوى كامارعم بيب مب تُقوى سے دىئى عقل تيز ہوتى ہے MYDO تفوى كه نعلعه انسان عم بهلكات سع بيتا 19:0 كمترببت فطرتك بمادى سيدقتل سيمى بله کرے مشکر شیطان کا معائی ہوجاتا ہے ۲- تومن کی به شوای که اس بین تکبرنه بوبک الكساد ، عاجزى الدفروتني اس مي بافيجام المرا وضع عالم مي كرويت كايا يا جانا ترحيد ك

نمان جاہلیت کے شعراء ادر اسلام کے زمان كے مُستندس عراء كے كام ميں مبى كوئى ايسا فقو المين يا يا جاماجس كم معنى بجور وفات دين کے کوئی اُور ہوں مسللة

تمييبت كے زخم كے لئے كوئى مرہم ايسا تسكين ده اور آدام خش نبي مبيباكه الدلعا پر مجروسہ کتا ہے

حقيقى تبذيب شرا بخدكوها مل نهين بوسكتي مكا

ا۔ تھیوا حوادی کا ہندومشان میں کا نا بہت ہے اس كے پاس حضرت مريم بينجيس - ان كاجنازه مجي مقومانے يواها تحفرت عيسى في بوقت جرت المنف وادى مقوما كوساتفه ليا

حايان ا- تہایانیوں کواسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لئے مصنودكي دلى يؤابش

"جایانیوں کے واسطے ایک کتاب کھی جافے حس مساسلام كاحتيقت إدس طوريد درج كردى

ہے لیک بڑی دلیل ہے 2 ۲- توجیداسان سے نازل بوتی ہے اد توحد کے ماتب ہیں۔ بغران کے توجد کی 110 حقيقت معلوم بنس بوتي ٧٠ يَهُودلول مِن تويدنهِس بَكَرَّتْ رالتُومِد بِي مِنْ ٥- أتخصن صلى الدهليد وسلم كامل توديد كانمونه

٧- بتح لوگ انخفیت صلی الدهلید دسلم کے ساتھ لبغین د کھتے ہیں ان کوکعبی قرحید مل ہی نہیں سکتی میں ہے

. توجید ماننے والول میں ایک خاص رعب اور جلال بوما ہے ہو بحت پرست کو مامل نہیں ہوتا اس كاعتقادى بنيادعلوم صقديرنبس بوتى بلكنظنيات اور اوام يربوتي سے معطا

لوريث

تورمت مي كوئي ناشر باقى نهيس ليكن قران شراي کے انوار دیرکان اوراس کی تا شرات ہمیشرزندہ اور تانه بتانه بي بيناني بين اس وقت اس ثبوت کے لئے بھیما گیا ہوں 114

تفظ تدفی کے معنی جسم منعری کے ساتھ آسا برجانے کے نہ قرآن شرایت میں بی نہمدیث مين نهلغت عرب مي 1940 كتب احاديث من تين سوكے قرب اليمكمين

یائی گئی میں جہاں ترنی کے معنی موت دینے مللا

کے ہیں

تصرت امام جعفر کھتے ہیں کہ میں ایک آیت بادسه گرما اسلام کی لودی تصویر بود اس کتاب اتنی مرتبہ پلعتا ہوں کہ دہ آخر دی بوجاتی میں اسلام کی خربیال اور اس کے تمرات اور نتائج دكھائے ما ويں۔ اخلاقي مصدالك بردادر ساتة ساتة دومهد مذابب كعصاتداس لمنشى مبول الدين بطيع منعس عقد اودال ك كامقابله كماجاوك منا ٢- آوركسى فعيرى بليغ جاياني كوايك بتزاد روبديه ہمنام پركورط والے مجى - دونو بين سے ہم کسی کو ترجیح کنیس دے سکتے دے کرتر جمہ کرایا جائے اور بھراس کا دس ہزاد جالالدين نسخر معاب كرجايان مين شا فيح كردياجا في تولوي جال الدين صاحب كا ذكر خير صنوداقدس 21 حالينوس کی زمان ممارک سے۔ " سال گذشته بین جاری کئی دوست میرا بالينوس في مرتب وقدت كباكرميري تبريس بو گئے مولوی جال الدین سید والامبی ، مولوی خوکی پیشاب گا ہ کے برابر شوراخ مکہ دبنا شيرمحد بوجن والملحى س تاكه بروا أتى رب 710 جاءت ويخفنرت صليالدعليه وسلمسف بوجاعت تيادكي و مومى بين الد تعالى ف ايك وت جذب ركمي . مغی وه ایسی صاد تی اور وقادارمطی که انبول ہے سعیدلوگ اس کی طرف کھینچے جاتے ہی ادد فرسعيد لوگ مي سلسله عقد كي مخالفت نے أب كے بائے جانب دے دى . وال جوال ديث عزيزون اور رشته دارون كوهيور دبا-میں شور وغوفا مجا کر اس کی تشہر کرتے اوراس کی تبلیغ کورور تک بہنیا تے ہیں ۲- آنسان میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کے افواد ۲- ایک جماعت ایسے لوگوں کی ہونی چاہیے ہو تبليغ ادراشاعت كاكام كسكين ٢٧٨ کومیزب کتاہے جاعت احدیہ خدا تعالیٰ نے اس وقت ایک صاوق کوہیج بترير سے تابت موتا ہے كہ اسلام جبر سے نہيں كرياليك كدالسي جافت تيادكر عدبو محسوبا كيا 114. الدتعالي سے محبت كرہے مناز آ

١١٠ تجافيت كي تعدادتين لاكه يك بيني كاست اور دن برن ترتی *بود ہی*ہے یرفریاد کیجاعت ہے ان میں صدق دہدردی ب اوروه اسلام كى ضرود يات سمحد كرصتى المقداد اس کے لئے فوج کرنے سے فرق نہیں کھے حدا الله المجي توليعن ملنے والے المصي كروه يوما يقين منين كرت بكروساوس كى في كرت جاعت کی المی بہت کرور حالت ہے اور بہت سے ماص ؛ فی بیں بواس فے طے کے بیں مجے خم اس بات کا ہے کہ ایمی جا عشد کی ب اور مينام موت أواب اليكن جب الدلعا کے دحدوں پرنظر کتا ہوں جواس نے بھے سے کھ این قرمیراغم امیدسے برل جاتا ہے ماوی آسلام اس وقت يتيم بوگيا كوئي مل مريد ينبي خدا ١٦٠ (يماحت) دفته دفته مضبوط بوجائ كي. بهر مضبوط درخت کی طرح جاگزی ہوجائے گی ملایم جو بعد میں آنے والوں کے لئے نون تھیرے کی اوار بہاری جاعت کو قیل وقال پر مددو مہیں ہونا چاہیئے۔ تزکیرُننس اور اصلاح مزودی سیجیں کے لئے الداتا لی نے مجے مامودکیا ہے صن TTL. المار تجاحت سيخطاب مادفى أسلام أيك ورفت بع تم اس ورفت كى شاخ ہو۔ تم استقامت اوراین منونے سے اس درخت کی مفاظمت کرو (ب) اسلام کی مفاظت الدسیا فی کے ظاہر کسنے

١٠ أمل مقصد الدلقاك كايد بي كرايك ياك ول جاعت مش صحاب كين ما وب معد تين صحابه كالخون ايني جاهت مين دمكعنا بيابتا مول كرانىد تعالي كوه مقدم كرين اودكوئي امر ان کی داہ میں دوک بنر ہو الم. تخدا تعديد ويك السي جاعث تيادكرما مع ورّان مثرايت كى مانع والى بوكى برقهم کی طونی اس میں سے شکال دی میاشے گی صل کا الدتعليظ كا وعده بدكر السي جاعت بنافي ا جوبرجبت مين سبير فوقيت دكه كي مدا مقاتعالى نے بمیں فرایا ہے كہ جو لوگ اس جا میں دانل بوں کے وہ اُن کو قبول کرے گا۔ باتی بولوگ انکاد کرتے ہی وہ مامست بازنہیں تغییر تعالى في بي وحت كو اختياد كمه اودليند فوايا كه وه اس كى مريست بود ده چاستا ب كديبي قرم بوكى المار جماعت كونسائخ اس كے تمرات بركات آنے والوں كے لفے بول اور زمانه برمحيط موسياتين محك ميسائى بادريول كمصينه يرمعارى بيقريبى جا 1440 بیجاعت عج وبراین اور خدا تعالی کے او بتازه نشانات اور دوشن آيات معكم ليب 1700 کردہی ہے

متغلق حضوركا ارشاد -" بین اس کے متعلق کچ انہیں کہرسکتا ۔ علمها عندرتي أب جنگى امام كى مفرورت نهيس 140 أب تكواد كا جباد بنيين بلكه صرف قلم كاجباد ره

مسلا

ا ہو۔ اللہ تفائی فے مجدوث کو بت برستی کے ساتھ طلايه يجوث إولن والاابني طرف سعين بنانا اوسمجمتاب كراس بثت ك درليد مجات مو منث

ا- جافدين جول والے كا عيسائيول كے مائذ تعلق مجرت ببت كقا- اس في اپني تصنيف منارۃ المبیح میں اسلام کی مخت مبتک کی ہے

٢- أسف معنوت مسيح كوا تحفرت صط الدهليدولم يفنسلت دى ہے وہ كتاہے كمي اسلام ورميسائيت مي مليح كرافي كيابون صابط

کے لئے سب سے اول تو وہ بہلو سے کرتم سے مسلانوں کا تمورزین کرد کھاؤ۔ دومرا پہنو ہے ہے کہاس کی خوبیوں اور کھالات کو وہنیا میں

جاعتعلى

بيرجاهد على كالحفرت مولوى عبدالكريم صاحب کی موت کو اپنی پیشگوئی کی بناء پرنا ہر کرنا اور حضرت مسیح موتودعلیہ السلام کی طرف سے اس

" اگر پیشگونیال اودخوارق یهی بموتے ہیں تو پھر يزيد كى كرامت كامي ان كو قائل بوما يراع كا" إن تجمُّون جبيرى كو ئى منحوس جيز نهين

بونگ - انخصرت صعا مدعليه وسلم كے وقت جوالااليا بوئي تقين ده سب دفاعي تقين

444 -144 -104 - 41 -

اور اسلامی جنگول مین مذہبی عبادت محامون اور كيلداد درختول كومنا أن منين كياجاتا. صعف سور توسوى الاانيال اسلامى جنگول سے زياده سخت ادرنوزيزعتين

المد قرآن شرای سے ابت ہے کرس قوم سے ہیں مقابد مین اوس اس مقابلهی تم بعی ویل بی بهخدار استعال کرد بعید محتیار ده مقابله دالی قوم استعمال كرتى ہے متانع ه - ترامیوں میں قتل کا ارتکاب کرنے والوں کے

کے وقت کے فائدہ نہیں کا۔ اکثر ماجی ہو يطى تونشى مصريح كوجات بي اور كارتخت دل ہوکہ اُتے ہیں۔ اس کا یہی باحث ہے كها تنهول في ب وقت بيت المركى زيادت ار سمی امول کے مطابق سمی اور سمیح مدیث دی ہے ہو اپنی سجائی کاب کا ہر کواے الم والمتمان مي كسويت وخسوت كي مدن معيع بعد بيرمديث الل سنت اورشيعه دواول کی کتابوں میں موبود ہے اگر پیمنصف بوتی تو پورې کيوں ہوتي كاندا فادوبكات اودتا ثيرات مكتاب المرافق في بدى كا حديثين سب مخدوش بس مالان اله مولى موسين بالي الدمولي نذيمسين وبلوى تمبى ان كوصحيح تهبس سمجعة ۵- مديث قامني قرآن نهي بلك قرآن اس يرقامني ترأن كامر تبريقتين اورمديث كافلتى مع مد ار مريث قرآن كاتشرى

مریث کو اس مدتک ما شا مزوری ہے کہ

قرآن شراعین کے من لف مزیدے مالک

چشمه مدحی كتب چشرفسيى كاتا ژ

ليك شخص في حفود كو لكما مين كاب شيم سيى یشه کراس فتیج پر بہنجا الدل کہ اسلام کے داسط ال تسم كى تاثيد ا دراخلاص ايك مفترى كى تخرير من نبين بوسكتاء اس واسط مين أب كريرو ميس شامل بورا بول . فرمايا مجهة فوشى بونى كراس مماب کے ذرایعہ سے ایک مبان نکا گئی مسالی بودهوس صدى

اب اس تروهوی صدی میں دہی مالت او دى بى بوبدر كى موقعد يربوكنى متى مالى

تمام ابل کشون کے کشف مسیح موقود کی ام كمتعلق بجدهوي صدى سع أمك نبيل ما

109

أَكَّرُكُونُ إلِي خرم ب اسلام كرسوا البض خرم ب توكيروه أئے بھادے ساتھ مقابلہ كرے۔

وتفرت أدم سعداء كراس وقت كك كمكسى مفترى كى نظير وجس في يسي برس بيشتر ابنی کمستامی کی حالت میں ایسی پیشکوٹیاں کی بوں ۔ یا وجود اس افتراء وکذب کے اسلمالی

اس کی تاثید کتا جا دے۔

- 441 - 44.

مسن کے اس نعل سے شیعوں پر زدیل تی ہے اس لئے دہ امام سن پر دامنی تہیں اور حضرت اماع سين في المستدن كياكه فاسق فاجرك إلق بربیعت کریں۔ دونوں کی نیت شک متنی میسی المستثنيعول كاليرعقيده غلطه كمامام صين الخعذت صط لدعليه وسلم سعد انعنل بس -المنصين في كيوكس وعوى منبي كياكه من مب سے افعنل ہوں ٧- أمام سين كى شبادت سے بلد كر حضرت مولوى عبداللطيف صاحب كى شهادت سے حقوق ار تسب معيشكل اور نازك مرما يحتوق العباد كا ہے۔لیں اس مرحلہ ہے۔ ببعث ہی ہوسٹیا ری 1.1/ سے قدم اُنظاما جاہیے اله سنت العداد من يه وردي مشكوت من جب تك انسان ان مي سے شكے دنس مومن دنس بروسكتا حكايت الگ وزگ کے دہی مرورت کے لئے چندہ مانكف يرامك بندة خداف دس مزادروييد ٠٠ دينا مگر تعربيت منفض يروويد واليس ك اينا مها بيمراً دهي مات كو اً كوخفيد طود بيروه روبيديا احلال كماف كرموال ما فردول كو مجاست خوري

ا لَيْعَن الْ كَشْف ٱنْحَنْتِ صِنْ الدعبيروكم س بله داست اليي اماديث نسنة بس بودومرول كومعلوم بنبس بحرش يا موجوده احاديث كي تصدق احاويث دمول البعصنع البرطيب وملم لاسهدى الاعيشى 111 من لمريمون إمام زمانه فضدمات ۳۵. ميتةالجاهلية ٣- انتم اعلم بامور دنياكم 249. م حساله شارأس كل خطعتة 244 من كان بله كان الله أمديث قدسى المدتعالى فرماة ب محيم مومن كى مان ليضين تدد بوراب بوشخص المدكى واديس شرمرا اورنداس كى تمنا کی وہ نفاق کے شعبہ میں ترکیا 1 منامت كدون الدتعالى بعن بندون س فالمصفح كمي تمسع ببت وش بول ين ميوكا مقاتم في مجه كمانا كملايا ... الم مك تحنیت صان بن نابت کے اشعاد مرثیہ وفات بخفرنث صيعالدعليه وسلم ير 774 تخضرت حسن في بهت المحاكام كما كرخلافت سے اگھ ہوگئے۔ انہول نے لیسندن کیا کہ ساا تو ين فاند جلى براه عاور فون مون مجو كرصرت

متضرب ميلى كاحيات اوائل مين تو مرت ليك غلطى كا دنگ دكھتى متى مگرا تا بيغللى ایک اردا بن گئی ہے جو اسلام کو تھلنا جاستی ہے ار مولوگ مسلان کبلاکراس عقیده کی کردری اودسشناعت کے کھٹل جائے پریمی اس کو نہیں تھوڈتے وہ وخمن اسسلام اور مارائٹین المر ولمي ين جب مضور في تقرير كي مقى . تو معيدالفطرت انساؤل فيتسليم كرليا كقاكه ب فنک مغرت میسی کی پستش کامتون ان كى زندگى ہے . جب تك يد د فرق اسلام ك لك دروازه نبين كفلنا. ۵۔ تیسائیت کابھیاد حیات مسیح جمیوں کولے كروه اسلام برحمله أود بورست بير ماودسلا فول کی ذریت عیسائیول کا فشکار مجدر بی ہے مھالیا ہادے پاس میسانیت کے استیعال کے لئے وه بخياد مين يو دومرول كونيس ديث مكف. ان میں سے پہلا ہمتیا ہی موت مسیح کا ہمتیاد 444 سيح كاميات كامسئله ايك جمدمب تربير بادجود قرآن اور امادیث سے وفات سی آشکارا جرفے کے مدا تعالی نے اس کو منفی کرلیا اور أفي والمع مؤفود كم فلفه اس كالمخفغ جب وه آیا تراس نشاق داز کو کابرکدیا ۲۳۳

سيريانا جابينه حواريان مسح ١- تُوَّادِيوَل كَي تعربيت مِن سارى الجيل مِن ايك مبئ السا فقره نظرن آئے کا کہ انہوں نے شدا کی واه می جان دے دی۔ وہ مددرج کے غیرانیل مراج ، خداد ، بعددة ، دنيا يرست مقر ٢- كيك الكريز أتخفرت صلح الدهليد وسلم اور مسيح كامقابلدكرت بوث ككعتاب كمسيح كي وارلول كي بيرمالت مقى كر فود البين من سے ایک نے تمیں دوسیے ہے کر پکڑوا دیا اور دومرے معاک گئے۔ ایک نے سائے کوٹے ہوکرلعثنت کی۔ اورصحابہ میں صدق وایمان کی وہ طاقت متی کہ انخفرت بر سروینے کو تبادبوجلة - ايس واريل كومعابس كيا نسبت - بهمقلی طور برمقابله کرکے لکمت ہے کہ واد بول کی تو یہ حالت مفی کہ وہ ایک كاؤل كا أتنظام كرف كي لمي قابليت مردكهة تق بمغلاث ان کےمعابہ نےعلم میامت اور حكمواني مين وه محوال وكهاما كدايج اس كي نظير منبس السكتى - النبول في الكيمنظيم الثان

سلطنت كالمتظام كيا

- المين سوسال تك مسيح كوزنده ماننے كانتير

يهي بؤاكه جاليس كرود هيساني بو محف مست

ملئك

انواب نيز ريكيو "رؤيا " ا۔ خواب کی فلسفی فُواب کے واقعات اس یا ٹی کے مشاہم جوہزاروں من معلی کے نیے زمین کی تہدیک میں واقعہ ہے جس کے لئے بہت سی محنت جاسية كاملى دور بوكر نيج سے يانی شيري اورمصيفاتكل آ دسي NY تواب مين انسان علم بدرايد حواس نبين كرما بلكداس ملم كاسنشأ نقط روح ب دى ب اور وه محدى مُرب أخفرت ملى المد الله المرب تواب بين بين ، مولى الميكن يا بياز ديكمنا احمانيس امر مروه ميش أماس ادرمنقي دیکھٹا احجیاہے ام ر شیخ نوماحرصاحب نے معنرت اقدس کی خدمت مين اينا ايك نواب عرمن كيا- دمكها كممولوى عبدالكريم صاحب مسجدي كعرك میں. وعظ کرتے میں اور یہ ایت بڑھتے میں اولئك على حدى من ربهم واولئك همالمفلعون توخبالات وسوسه ك رنگ يس دل س كذر موں ان ي<sub>ە</sub>مۇلىندەنىس لىكن جب كوئى خيال بە جدول میں گذرے اور انسان اس برمسم ادادہ كمي دو كن و ب اوراس يرمواً خذه ب

بنيات مسيح كاعتده ركهن والول فيصفرت میع کے لئے بونصوبیتیں جوید کی ہیں۔ دہ النيس خدابناتي بين اورهيسائي اس كو پيش 90-91 كرتيبس

سلسله احديدكي تأشد اور تصداق كے لئے المد لفالى ف أيات ارمنيد اورساديد كى ايك خاتم عليدوسلم كى قوت قدسى سيمسيح موتود وسى جرنوت 144 - 141 بهادر مغالف الرائي مسلمان ختم نوت كي تمرود كرامولينى تى كواسا ق سيد أناستدي مسلك

مضری اسراداس امت یں ہمیشہ یا شے جاتے سے بن ہو خضرف کیا ۔آئندہ صاحبان کالا بعي حسب مزددت كرت بي

مُللّت اور اخرت من فرق مُللّت وو ب جورگ ورلیشدمی وهنس جائے۔ وہ مرت العدلقا للي سيخفوص ب دومرون کے مائڈ محن افرت سے

مُلنَ على يرمون اور فيرجل بركا فرينا ديا ہے

نہیں ہے مگر د ماکے واسطے پورا ہوش معمولی ماتول میں بیدا نہیں ہوتا۔ پورا جوش دل می مشکلات کے وقت بیدا ہوتا ہے۔ تب کوئی خارق عادت امرظا بربوزاي ملط 419 ام منفزعبادت کا دعاہے وما کا جواب منرور مل مانا ہے بولب فوا و حسب مراد بورما خلات ١٠ وُعاسي الدنغالي فارامن منبي متا حضرت اراميم مليك ومن وتم كمتعلق مادل كيا جِوْكَه مِد دعاكا دنگ تفا خدا لقالى ف اس كو نالسندلنيس فرمايا مسرو الم<u>ام والمح</u> تحب رض الموت كا وقت أجا دي تروه وقت دما كالنبس بوما ٨- حدث من بوأما ب كد دعا سے مر سعواتي سے اس کے بیمنی ہن کہ امل آجانے سے بیشتر بو دعا کی جادے دہ کام آتی ہے منا قربه يرصف كيمسنون دماء ١٠- تضرب بخاجه باقى بالكدكى قبر بيصنود اقدس خامتدائما كرببت لمبى دُعاكى اا- المخفرت صلى الدهليدوسلم بد دهاكيا كريق تقاللهم لاتكلى الحانث سنسمط نة عين - اللي محمد ايك أنكو ميكن تك معي میرےنفس کے میرونڈ کر ول السرتعالي كرائة من ـ

.....

تعفرت داؤد کا قول ہے کہ میں نے متبقی کو کھی ایسی صالت میں مہیں دیکھا کہ اسے ورق کی مار ہو۔ اور منراس کی اولاد کو مکرشے مانگے دیکھا

و کمن ۱۔ تم کسی کو اپٹا ڈاتی دشمن نیمجھو۔ انسان کو شرت اورسعادت تب ملتی ہے جب وہ ڈاتی طور پر کسی کا دشمن نذہو. ۲۰۔ تمیّرا تو یہ نذہریت ہے کہ دشمن کے ساتھ تھی

مدسے زیادہ سختی ند ہو۔ اللہ تعفرت علی جب ایک دشمن کو لڑائی میں نیچے گرا کراس کے سیند پر چڑھ دبیجے قواس نے آپ کے مُند پر کھُوکا ۔ آپ فراً جھاتی سے اُ ترائے الدائیے چوڈ دیا

۱- معاکم متعلق معنود کا ارشاد " سندو یاکسی اور مذمهب کا آدمی جو دهاکی

ورخامت کرے ہم سب کے واسطے دھاکرتے میں " صلال

ار رساکے درلید الدتعالے کی سبتی کا پہتہ لگتا سے

ار تجبیا الردعایس ہے دلیا اُدرکسی شے میں

۲- دل الدفغليظ كاصندوقي سے اوداس كايالى ۲۰ تیمرزمین بمبئی سے زیادہ سخت سے۔ال کے لئے اسانی سرزنش کا صدیعیشر راہے 414 اس کے اس بوتی ہے ار فيناكى عبت سارى خلىكاريون كى جراب مده المار وقى من بعض باك ول ضرور جهيد موق وتستب سع براكتا وحس مين اس وقت مسلان بول کے آخراس طریت آئیں گے۔الدکھا تے جو ہمارا تعلق دتی سے کیا ہے بریعی خالی مبتلا مں۔ دنیا کی محتت ہے الحكت نبس فَتَلْف تُسم كَى براخلاقيال مبى دوزج بي جن الهر ذكى عرب سے زيادہ سخت نہيں وہ مبى سيدھا بوليا بب وقت أكم و الدير بمراس چیروں سے مشریر تعلق ہونا ہے وہ میں ایک قمكا ووزخ ۵۔ دیلی کے ایک بندگ کا واقعد عبن ہر بادشاہ وقت فن دامن بوكر بهانسي دين كاتم وبريدم الا الدلعالي ايال نا الن مالے کی نغر کی اس وقت تک بے فون دخل كمائى اوربندك في كبار منوزدتى ووداست بوقى بصبعب تك اس يرمعنائب الامشكلة سك كاحد منبي يونا ال ك دل كرور بوت بن -ال يندت دياندمرسوتي في اس كوتسليم كيا يم وفم اورمعائب كى برداشت بنين كسكة بعكرص نادمين أخمرت صط الدعليدولم امياب أليس اليس كرجيت بس 44 ۱- بهال دمراول کی کثرت ہے وال اس قدد مبعوث ہوئے کتے اس وقت پیردلش اردوند خدکشیاں ہوتی ہیں من کی تطبیردومرے ملک بحى بتول سعد بعرا بوائقا -مولوی عبیدالدمعاتب مرحوم کی کناپیجفترالمبند عي بنبس عتى كرجاب مي الواندامن ف كتابي المعين ٣- ويجول اوروبران على ١٩ الله ٢٠ كا الدمام براحتراض كن انبى كتابول كول كر مك يندنت دياندماعب فيمين كرديا مشكا أس شرمي اس تدانقاب آئيس كمثلير اويدارالي ای کسی د وسرسے شہری وادد بوئے ہوں ملکا ا۔ بہشت میں دیدان الی کی انت سب سے بڑھ ک

ليك فهرمتي أب في المصانكوا دما بتص رؤيانبي كه اين نماز مي إدرب بوت ہیں ، ورلیعن اولاد یا کسی متبع کے ذرایعہ سے تتمنود كم ايك دؤياعبدالدمسنودى والمفخاب كىتعبير مولوی محسین کے متعلق حضور کی روما۔ عيوا لاكاس ننكا وتكسياه اوربدشكل حضور کا اسے بُلا کر گلے لگا ہا اور بورے قد له منتقنود في خاب بن ايك شخص كو ديكها بو آب كا نام فكدوا ب- اسف وها نام ع بي بين لكما اور آدها انگريزي بين مد مُوَّابِ مِن مُصنود لَ بَعْف بوئ حِن حِن الكِي مَلِيَّا اپ سے کسی نے برجیا کہ جالیس فرر کی کیار کوة كرقما مين امك يواسخت ذلزله آما ويجعنا صطلطا دبنى جامعة كباكرجاليس فبركى ذكوة جاليس فبر رَوْبا مِن صفود كو ايك شخص في ايك كورى فنظيس مفنظا إنى ديا جويواسي مصفا اور سك مقطرتنا محرمقوا ١٠ ي نكة خلاف شرايعت نبس ب أب ك نديك 1410 شربعت كالبي اقتضاء مقال أب جانت من كم ٨- نخفنودكا اين يماكورويا مين ديكمنا اور الناطالم كعمالات إوجينا مال دکھنے کے لئے نہیں بلکہ اسے خدمت دین اود بمبددی فرع انسان میں صرف کرناچا ہیے ۔ اور تو گئیا میں ایک دلیادیہ مرغی کو بسلتے دمجھنا مامیا أنحفرت صل الدعليدوملم ك إل أخى وقت رديا مي حضوريه الكشاف كياجانا كردليادام

مبوگی 71 دیبادالی کے لئے یہاں دنیا سے بی حوال مال كي بات بي جن ك القينل اود تذكيد فنس کی ضرورت ہے ودائع معاش ا .. ذرا في معاش كومقصود مالذات مجد كماس سيد دل نه لگاو بلکه اسے ایک ابتلار سمجو ۱۰ آس زار میں انگریزی زبان بھی معاش کا دراجہ سمجي کئي ہے منا سوال ذلت كامذق ب TIT ذوالنون مصري ار أآب كى ملاقات كي الشرايك تحض كاجانا اور آب كى ظاہرى حالت كو ديكھ كوسادا اعتقاد

يعبلابوا دكمائى ديثا اودبير الغاظ شنناكرج ا مجل دات کو انٹ کر دھا کرے گا وہ طاعون سے المار والمرز اليعقوب برك مهاوب كي روما بفواب می کسی کوید کیتے شغنا کہ مولوی صاحب کہ خیر مع - استغفاد اور لاحل يرمنايا سف اورلك آوازمننا السلامعلكد اوار تتقنرت مولوی عبدالکرم صاحب کی بڑی بیری فے رؤیا میں مولوی صاحب کو یہ کھتے شناکمیں احمدی میرگسا میول ١٠٠ . معنوت شيخ نظام الدين دالوي كي رويا ١٠١ بادفناه كمتعلق بوآب كرسندادينا ماستاعقا ديمعاكرايك محاف أب كوماد في أنى ب. اگرای نے اس کوسینگوں سے پکوکر نیے گا ديا يضانخداسي دن بادشاه سخت بيارموا. اوراس بهاری میں مرکب مكك الممت البد فينخ ذهميك الدصاءيب كإنفنود نے مخاطب كك فرمايا . "أب ك واسط بعي يا كا وقت نمازمیں دماک جاتی ہے مگر المدتعالیٰ کا ادادہ مِنْ اب كُرْ لَكِ اليعندس اين بندول كو تُواب

طبعی امورسے نابت ہے کہ ناک کی راہ سے

روح داخل موتی ہے اور اسی راہ سے کلی ہے

وکمل نے ایک سانب حضود کے کاٹنے کے لئے بهیجاسے اور حصنور نے اسے محصلی کی طرح تُل كروالس بعيمديا ب اا . ترديا من ايك شخص في عضوركي أويي أماد في كه لف إن مارنا اور ناكام ديهنا ror. ۱۲- ازما بین مصنور نے مولوی عبداکرم صاحب کی تبرکمیاس دو اور قبرس دکھیں مسم ١١٠ لوما بين ديكهمنا كرحضور الك كمور عيرسوارم كر ماغ كى طرف جا دہے ہيں ۔ ساھنے امک لشكر دیکھا ہو مفود کا باغ کا طبنے کے لئے شکا ہے۔ جب وہ باغ میں گئے تو دیکھا کہ وہ سب کے سب مرے پڑے من اور مسرا ور اتھ یاول كظ بوئے الدكھاليں اُرّى بوئى بس 044-440 ہے۔ الا۔ فحاب میں حضود نے بہت سے ذخودول کر مار چیست دیکھا اوراس کی تعبر 449 فينغ نؤرا جرماحب كى رؤما . ديكه ذكرمولى عبدالكرم مساحب مسجدي كالرع دعظ كرت إلى ادريه أيت يرفحة بين ادالك على مدى من ويهم واولنك هم المفلمون سي المال ١- تتنب مفتى معرصا دق صاحب كي دويا واب حنیت مولیکا عبدالکرم صاحب کے واسطے دھاکہتے تھے کہ مقوری سی خنود کی بیں ایسا معلق ہواکہ کوئی كبتاب علاول من جندت ارد كف مكلا ١١٠ تخريد فتي معاصب كوخاب من طافون كثرت م

فدسىء الدوء الكريزي عبراني مين المهام بوشق اس میں بدراذ ہے کہ سرایک زبان کے لوگ گواہ ہوکہ اس جامعت میں داخل ہوں گئے ۔ م<u>ا199</u> زلزلدك باره مي صفوركا ارشاديه میں نے یہ توجرنہیں کی کیرکب اور کس د تئت ہوگا۔ الیسامعلوم ہوتا ہے کد المدنغالیٰ اس م <u>م- الهم</u> اخفاه جابتا ہے تكذله كمتعلق ببت خطره باس كاعلاج بجردها كه اور كجو نظرتنس آما CIL. آتيسامىلسىلەزلانى جوتمام دنيا يرمحيط بو، تاريخ مين نظرنهين آما dir. ام ۔ قُرَّان شریب میں زلزلہ آنے کی خبردی گئی ب كمسيح كي وفنت ايسد زئز الم أيس كم بوشدن میں نہایت ہی سخت موں محے ملہ کا يردو زلز العربوائ قرآن شرايف كي اس 444 پیشگوئی کے مطابق آئے

مامیر اُس نماندیں جبکہ آنخفرت صطالد علید دسلم مبعوث ہوئے تھے توجد کم ہوچک ہتی مرودہ زماند ہمی اس کا ہمرنگ ہے حب میں بت پری کے ساتھ انسان پرستی اور دہریت ہجری پیل گئی ہے اور اسلام کا اصل مقصد اور اُوج باتی نہیں رہی آگی ہے امد کے کشوف میسے موجود کی آمد کے

۲- تودمت سے میں بے معلوم ہوتاہے کہ شخنوں کے فدالته زندگی کی روح بیو کی گئی ا - تیاحسنات کوالید مبلادیتی ہے جیسے آگ خس دخاشاک کو رًا در الل مي بنين . الركوفي كام محن خدا ك في كم اوراس في كما ب كماس شي كي تحریک دو سرول کو می مو تو یه رما مین شی ہے TOA ریا کی دوسیں میں ایک دنیا کے لئے دوسری رمنا واللي كحصول كے لئے نیاکارانسان ہے فائدہ کام کرتا ہے مومن کو تو مزراوندتمال خود بخود شرب دیتا ب مالا ایک دیاکادکا تعدیونیک کہلانے کی خاطر مسحد مي لمبي نمازي يلها كرما مقا وربيرسي توبر كي تونيق 144

پان قربی نہان ضدا تعلیے کی نبان ہے۔ الدتعالیٰ نے اُسے کلم دمعرفت کی گنبی بنایا ہے منتظ - قربی نبان کی کلیدلغت ہی ہے۔ مناقل

تربی نبان اگرهمده طورسے آتی ہو تو انسان قرآن شراید کے حقائق ومعارف فربسمجد سکے گا منسک

٥- تضرب مسيح مودوعل لسلم كوج هندن زبانون عربي

MAT. کروه دلیل ہو وها الد ته بولن سع ولك سنايات بن واك کی درہ سے نہیں ہوتی۔ وہ سزا ان کی بعض اودمخفي درمخفي بدكارلول ياكسي اورمعموت کی دہر سے ہوتی ہے معم - ۲۵۲ - ۲۵۳ سلب امراض سلب امراض اليسى چيز بنيس جس يرناز كياماسك يدايك فن اودمشق مصص کے لئے پرہمی صروری بہیں کہ اس فن کا عال خدا تعالى يريقين ركعتا بويا تمك مين بور البكل تو مزارون مزاد دمر شاور طريعي ايسي بين جوسلب امرامن كرسيكة مباطين مبذني البيي بتكرمساحدلعهر كرائس بومندوؤں كے مركز عقے الملطنت زوحاتي جب دوما ني سلطنت برلتي بيع وبالى الملنت يرتبابي أتى ب بشيطان كے غلامول كوت إو کیا جاتا ہے۔ وہ مذبات اور شہوات جوانسا كى دومانى مدطنت بى مفسده بددازى كرت ہیں ان کو کچل دما مبانا سے اور روحانی طور ہر ایک نیاسکہ بیٹھ جاتا ہے اور بالکل امن ان كى مالت بىدا بوماتى سے يبي وہ مالت ادر درجر بي بولفس معلمة في كبلا ما يعد اس

متعلق موجده نمان بودهوي صدى بتات ۲- نمانه کی معاصرت مجی لیک دوک ہے۔اس سے لوگوں کے دل تنگ ہوجاتے ہیں۔ برمبی الك رنك كا ابتلاد ب ه. بير دن بالكل فيرمعولى دن مي گويا كسال كى زمن کے ساتھ کشتی ہے ملت ا - زمین یا اسمان کی کردس طنی امور مین ان کو يتسنيات من داخل ننبي كرسكة ٧- نمي كي بور مرقابل ابني خاري نشوو مناك ك أساني ياني كم ممتاح بين زمارت فبور اد زبادت تبور کے لئے مبح کا وقت امک منت 144 ار مضنوت مسيح مواود عليالسلام دبلي كاولياءاللد كى فيرست بنواكر وال تشريف في كف مث

کا دشاہ کے متعلق صنود کا ادشاد "اس سال ہیں حزن کے معاطات دیکھنے پڑے" مصرا کی

سی میچانی ۱. بوشنس سجانی اختیاد کرے کعبی نہیں ہوسکتا کو قائم کرے اور اسے ترتی دے مناا - <u>۱۲۹ س</u> د ميسائي محقة بين كد اگركوئي فرقد اورسلسله ان کے خرم ہے کو ہلاک کرسکتاہے تو بہی سلسل ہے ہیں وجہ سے کہ اس سلسلہ کے مقابلہ میں نہیںائتے 444 يوخداك إنقاك لكايا بوا بجردا بصخاهمارى ونمااس كى مخالفت كريد يراجع كا اوركيسكا اودفرشقة اس كاحفاظت كريسك ہادامسلک سب کی فیرخابی ہے ملام ملسل محدب وسلسل ميموب قرأن مجيدتين ايكسطوت توسلسل محديركو ملسلهمومويدكامثيل تغييرايا - دومري مجكمسلسله موسويه كى طرح مغلغاء بنانے كا وحدہ كيا ييم كيا دونول سلسلول كاطبعى توافق ظاهر منبي كآ كماس امدت مس خلفاء اسى رنگ كے قائم موں بجكيسلسلة وسويدي تيرحوال خليفه مسيح كقا ميركيا وجركه سلسله محديدين تبرصوال خليفريح نكبلائے محنودا قدس كاادشاد اس سوال يركدلعن لوك وأكد مُنفح بين فرايا-" بزرگان دين ير مرظنى كرتا اليمانهين فسسي للني سيركام لبنا بيكية حب شفي من خدا نعالى ف تاثيرو كمى ب الر

اس كواسلام كى طرف كيينيخ كالم لد بنايا جائے

تواس میں کیا ترج ہے

وقت منها تعالے فود اس كے عرش دل يرزول 411 فرماتاس سألمل إدليعه سكف صالحين في كراه لوكون مع تيزكف کے واسطے اپنے نام شانعی منبلی وغیرہ تجریز کئے يدبهادنام اسلام ك واصطرفتن جارد إدادى ك بقے۔ اگر مرلوگ بیعان موتے تواسلام الیسا مشتب خبهب موجانا كه برحتى اورغير برعتى فرقوں میں تمیز ندموسکتی م<u>دی ۱۸ اسل</u> لمراحمريم العثا ديمه "جاعت احميه" ا- تهاداسلسلدمنهای نبوت پرسی حس طرح يسول السمصلے السرعليہ وسلم كو يہود اورنعسار سعمقالد کرنا پڑا۔ اسی طرح ہم کوہی ان ہود صفت مسلانوں اود نعبادی سے مقابلہ کرنارہ السال بهاي صلسله كى بنياد لعوص قرانيدا ورحديثيد أسسلسله كى تائيداود أحديق كے للے الدتعال نے آیات ادھنیہ ا درسما ویہ کی ایکسیخاتم ہم کو دی ہے اور وہ محدی میر سے <u>ماہم ا - ۱۸۲۳</u> أسسلسله كى سچائىك دالى عقليدموجود 144 اس سلسلہ کے قیام کی اصل غرض کہی ہے کہ لوك وميا كم كندس يحليل اورطهادت عاصل كري الدفرشتوں كى سى نىدگى بسركريں مەلكى خدانعالى فخود اداده فراياب كداس سلسله

۷- ایک سیّدانی گداگر عودت کا دانعه بهب اس کو پیاس گلی اور پانی مانکا تو کبا که پیاله دهوکرد بنا کسه میشر نی سالک

کسی امتی نے بیا ہوگا۔

سيداحرخال

ا- تترستيد مرتوم كى مالى ظرنى كى حقيقت كالمورز

یم صنوراقدس کی تخریروں کو بے فائرہ بتلانا منا ۲۱ ۲ آآی جو قرمی ترتی کے حرک تقے اپنے بنٹٹے کی اصلاح

ين المالية الم

ار انتیکاخیال مقاکر قرآن جمیدرسول کرم صطالد علیدوسلم کے خیالات کافتیجہ ہے اور عیسائیوں

*ريروبياح*ت

لَبُو ولعب كے طور پر بھرنا درست بہیں ملك

للب فده ورستی

میں میں ہوئی کا اس کے متعلق بہنے ال کیا جادے کراس کے دجود کے بغیر کام نہیں جبل سکت تر

اس سے بمت پرستی تک فوبت پہنچ جاتی ہے میں تو السرنعالیٰ کے دجود کے سواکسی اور کی

ین واسرهای مے دبود مے سواسی اوری طرف نظر اُسطانا سمی پسندنہیں کا مصلا

مرکب مودت سے تفردع موار عورت سے ہی اس کی بنیاد پڑی اور شرکے عظیم لینی عیسائی

نزېب کي ما مي مجي يورتني بي بين مشهم

موال تیوال ذکت کا رزق ہے مالا

شوال دُلّت کا رزق ہے م

مُنُود کے روپیہ کا لینا اور خرج کرنا گناہ ہے لینے لفنس کے لئے ، بیوی کیوں ، احیاب ،

وخنة دادول اورممسالون مب كے لفظوام

مٹا۔ منگ کی اُن سودی دقوں کے متعلق صنور

اقدس کا فتوی جبکہ دو بیرجمع کرنے واقا اس مودسے فائدہ مذاکھائے توجیسانی مشنری

بینک دالوں سے دہ دوبید کے کرمیسائیت کی

الناعت مين فري كرديت بين- فرايا-

م الدنغالي في جاد سد دل مين والا ب كر اليسادويد الثاعث دين ك كام مين مزع

بيدوريي، المسادي المام الم

اود فختق النان ہے۔ یجب اسلیم کی ناذک کھا ند دیسے آ مجراس مرودت کے واسطے بھی

۔ مجاوت کا طرف کے معود کا توہید بھے سے معن مضور کا فتو کی :۔

م بم مِعانُر نبنين د <u> کھتے</u> ۔ مومن اليبي مشكلات مي

يِلْمَا بَى نَبْيِن -الدِنْعَا لِلْرَوْد اس كانْكُفْل كرَّا بِ

سید ار قَرَم کے خود میں سیدسب سے نیادہ مبتلاہ ہم مالا

متبرط بوبرے مبرکر نے دالا ج فقے مصر مركبي بولنا مدالعالي اس ساتقريه صحابة كابير يبلا اجماع مقا بومسيع كى دفات صحابة كالجاع خلطى يرتنبي بوسكنا صعاب صحاب كى زندگى انحفرت صطالدعليدوسلم كى صداقت كاعملى ثبوت كقار صحابه كے كون كوديكه كرا تخفيت صطال واليدوسلم كى قوت قدسى كے كمال فيضان كا ب اختياد اقراد كزايبةب صحابه كرائم فالمدتعاك اوراس كريول كى داه مين وه مسدق وكعلايا كدانيس رضي النيم ويضواعنه كي اواذا محكى معابد کوام کے مقابلہ میں تواریوں کو بیش کرتے ہوئے مشرم آجاتی سے محارلوں کی تعربیت می*ں ساری انجیل میں امک بھی ا*لیسا فقرہ نظر مرائے گاکہ البول نے میری داہ میں جان دے دی صحاب في معرفت ا ورسلوك كي تمام مدابي ط کرلئے تقے ٤ - گوما بشرمت كايوله أقاد كرمغلبرالبدبو كحق بنقداه ان كوماليت فرشتول كي يوم كميم تق

۱- تشرك كى كئى تسميل بيل - شرك جلى اود شرك خفى تْركىخى يە جەكە انسان كسى شنشە كى تىغلىم، عجيت بانؤت اس طرح كرسيطبس طرح البرتعك کی کرنی جاہیئے 110 و تجب انتهاء درجه تك كسى كا وجود منروري سمحا ماماب تودهمعبود بوماماب تهباديث يتهبيد ١- تشهادت كا ابتدائي درصه خداكي راه بي انتقلال اور شبات قدم ہے شهيدكامفام وه مقام سعجهال ده كوياالد تعالے کو دیکھتا الدمشاہرہ کرنا ہے مسک بغض شيعول كاعقيده بصكدامات ين الخضر صلے استطیروسلم سے افعنل ہیں اس کی تردیداور بتعن شيعول كالعن أئمه كي نسبت يرخيال ہے کہ وہ مُنہ کے داستہ سے بیدا ہوئے تفے 44 فيعدادا م سن كاس فعل سے دامنى نہيں كم دہ خلافت سے انگ ہوگئے

نوفیوں نے لکھا ہے کہ صالح کا دل کسی ندکسی

4.5

بنی کے دل پر موتا ہے

موم و که **برکا**م میں البدتعامظ کی منتمست اور عبلال فابركن اس كامقعبود خاطر بور اليا شخص الدرتعالى كهدفتريس صدلق كبلاثا مليب خطاكاد ب اس قابل ب كرووى مادے - اوّل وہ لیسُوع پر غالب آئی اور اس کومرده مها کر دیا اور میراس کی اُمت برغالب آئی اور اس کو اپنا پرستار بنایا MAK متوفيول كوبميشه موت كاخيال دامنكيروا ہے لیکن مواویل کے نام سے جو اوگ گذرے میں دہ موہ مجوب رہے میں ۱۰ آن کی کما بول کو پٹھ کوطبیعت خوش موجاتی ہے۔ وہ صلحب حال میں صاحب قال نہیں مٹ صوفيول عدن علماء استى كانبسياء بتي اسدائيل كومجع ماناب

كبا . كه زكوة بعي د ماكرو جب جاليس مديش

وكون كوشناؤ وايك برآب بعيمل كراياكره

مُونى كِنة مِن حسسنات الابرادمبيثات المتربين برخص ابني معرفت كمدلحاظ

سے إجما جائے كا حب قدركسى كى معرفت

۸۔ بہت سے امور کی تکمیل صحابہ کے التدیر ہوتی بودر حقيقت الخضرت صلح الدعليد وسلم بى كى کامیابی اور آپ کے دست مبارک یرسی کیل 9- أيك معاني حس ف دوران بينك وسمن كوتكوار مارى لىكىن دە تلواد ألدك كراسى الى - انحسرت صلے الدہ لیرو کلمنے اسے فرایا کہ تھے دوشہدد - آیک انگریز انحفرت صطا درطیر دسلم کے صحاب ادرسيع كرحوارلول كاحقابله كرتق بوث لكعتا ہے کومعابر میں ایبان کی وہ طاقت مقی کہ وہ آنحفزت كمه لئ مردين كوتباد موحات تق اليكن مسيح كي تواريون كي بيه حالت كلي كر خود انہیں میں سے ایک نے تمیں رویے لے کر میروا دیا اورد وسرے معالک گئے۔ ایک فساعف کھڑے موکر لعنت کی۔ ایسے واداوں کومحاب کے ماتةكيا نسبت صابط الا۔ مَدقةعده وه مع بواكر وتسيل بو مراس ير مر أنك موفى في اس محدث كويو وعظ كرما تقا ملتا دفام ہو مَدِقَهِ مِعِدانسان اين ايمان يرتبرلكا آب-مفئك قرشخس برامريس الدنغاط كومقدم كرب ادراس کے دین کی حمیت اور فرت میں ایسا

بات جہال سے ملے وہیں سے لے لے بنب ہی انسان کا ٹا جلیب بنتا ہے مدا اور ڈاکٹروں کو بھی مناسب تنہیں کہ پُرانی طب کو حقادت سے دیجھیں بعض باتیں ان میں بہت مفید ہیں مدا ام تضور نے بعض متن کتب طب کے بیں ہیں بہن و کے مفظ کئے ہتے مث طوقان

آسلام برطوفان آدہے ہیں لیکن میں یقبن لکھتا موں کہ المدنقالے اسلام کو ان تمام عملوں سے بچلٹے گا اور وہ اس طوفان میں اس کا بیٹرا سلامتی سے کنارہ پر پہنچا دے گا طول امل

جَبِ انسان دنیا کی طرف جھکتا ہے تو لول ال پیدا ہومیا تا ہے۔ طول امل سے ہی سے ٹولیا پیدا ہوتی ہیں مشا

> ک مادت

عادت بھی ایک بُت ہوتا ہے۔ بیرلوگ اس بُت کی پکستش کررہے ہیں مست

یرما کم جس میں ہم زندگی بسرکر دہے ہیں۔ اس کے متعلق شرابیت کا مقصد یہ ہے کہ جیسے مسافرکسی جگہ کھے کہنے کی تیدی کے پڑھی پوئی ہوگی اسی قدروہ زیادہ جماب دہ چوگا ۔ م<u>ہ^۱۰</u>

ض

ضرورت

مرودت عوم کی ماں ہوتی ہے۔ برقسم کاعم مرور سے ببدا ہوتا ہے مدف

ط

باعوك

۔ جَمَّمُ طَبِ طَنِّی ہے۔ <u>۳۳۳۔ ۱۹۰</u> ۱۔ مسلمانوں کو اگریزی طلب سے نفرت نہیں چاہئے۔ بموتیب مدیرے انسان کوچاہئے کرمنید

تونادداه كابندولست كرليتاب اسى فدراس جيساك عمروبن بهشام انحعزت صطا لعظيروكم كى عزت اورجال كا دشمن كقا لم. اس كى تغيير من اك ذره روما نيت نبين راودنه ظاہری علم کا کچے متعد ہے بدر المام المراكزي ما وب ومنى الدحمند کی علالت کے دورا ن حضرت مسبع موعود علىالسلام في ببت دهامين كين . ان دعاوُن مین منور نے ایک شفاعت ہمی کی تعتی کریہ مشخص میرا دوست ہے تضرت مولوى صاحب موصوت كيمتعلق حضور كے تعرافي كلمات :-لا بطي مخلص اور قابل قدرا نسان عقر. البدتغالي في بهاري تستى كريف يهل سے ای بتاویا تقا کہ اب مولوی صاحب ہم سے 71/10 الگ ہوں گے سے مولوى صاحب برتقريب اورسرطسه يرياد أبياتيم ال كم سبب لوكول كو فائده بوتا منا. وہ بڑی زیردست تقریر کرنے والے الم. أن كى قلم بميشر ملبتى رمبتى متى مس<u>امه - ١٨٨٠</u> میلام ۵۔ اسسلہ کی مجت یں بالکل موتقہ میلام ٧- یس نے اس وقت میں ان کو دکیما تھاجب

ده نیمری سخداس وقت بعیت بعی کرلی متی

عالم کے مغرکے للے بندولست کرے۔اس سے نباده شرلعيت مكمنهس ديتي عمادت ار المحال صالحدا ورعبادت مين ذوق وشوق خدا تعالیٰ کے فعنل اور تونیق پر ملتاہیے۔ انسان خداتعالى سے اس كى ترفيق اورفعنل كے واسطے دعائين كرنا دسي IAM ۲- آلیدننا لی منعتیوں ہی کی عمادات کو قبول فرما تا 244 فرأن شرليف مي أخضرت صد الدعليدوسلم كا نام عبدالداً ياسب تولوى عبيدالدمهاوب مزوم نے تخفۃ الہندنام كتاب كمى - اندرمن نے اس كے جواب ميں بری گالیال دی اوراسلام پراعترامن کر دیئے م<u>اس</u> صونى الوالخيرك مريعبدالحق نامى كالتكومضت 1410 و الرعدالكيم بنياري معقل تعلق كسف ك متغلق معنوركا اعلان ۷۔ تیں امید نہیں رکھتا کہ خدا تغالیٰ ایسے شخص کو اس دنیا میں بغیرمواخذہ کے چیوڑے کا مشکام

اولٹک ہے المفلحون صکار ۱۹- تحفرت میسیح موٹود طیالسلام کا مولوی صاحب کی تجریر تشریب لے ہماکر اس انتظاکر دُمانانگنا صفایم

عبداللطبيت

تمنوت مولی عبداللطیف صاحب کی شہادت امام صیری کی شہادت سے بڑے کرہے مسلا کنٹمان میں

ار محفرت مثمان رمنی العد تشاطعند خنی کہلات کتے گروہ جہاجن نہ تھے۔ فدا لقا لی بہتر جاندا ہوں کہ جو مال خدمت دین کے لئے وقت ہو۔ دہ اس کا نہیں خدا کا مال ہے مشالا ہا۔ تھزت مثمان کو میں حضرت سلیمان سے شہیر دہتا ہوں۔ ان کو میں عمادات کا بڑا شوق مقا

اسلام کے لئے تصنیت مثمان تک ہی ساری کاردوائیاں ختم ہوگئیں، پھر تو ضارعتگی مثروع ہوگئی

عذاب

ا۔ خَدَا تَشَا لِنَے کَ طرف سے حذاب کا طنا دیکال انسان سے اپنے اعمال کی ایک حالت مجرتی ہے۔ جب تک انسان بالکل خدا تشائی کا نہ ہوجائے۔ ہے۔ جب تک انسان بالکل خدا تشائی کا نہ ہوجائے۔

وه کومنر کومس مذاب اس دنیا میں بالم اس

لیکن ایجی بعض اموران کے دل میں مقفے پہنانچہ میں میں گفتگو ہی میں انہیں جاب دیا گتا کہ ہمالا یہ کی گرید ہے گفتگو ہی کی کرتے تنے میں انہیں جاب دیا گتا کہ ہمالا یہ میں بہ ہوئے میں انہیں ہوئے میں بہ ہوئے میں انہیں الدتھائی نے ان کی معرفت نیادہ کی قرایک دن کہنے گئے۔ آپ گواہ دایس آج سے میں نے مرب گفتگوئیں آرک کو دیں اس کے بعد موت مک بجو تسلیم اور کچے نہ ہموگا

AF7 - 644

٨- أن كومير عدما كق نهايت درجدكى محبت كفتى

9- تواصحاب القسف میں سے ہوگئے تھے مسے
 ۱۰- آن کی مُرمنسومیت کے دنگ میں گذری متی مسے
 ۱۱- آن کے متعلق خاص الہام ہی تقام مسلمانوں کا

ياد" من

۱۲. آئی کا خاتمہ قابل دھنگ ہوا ۱۴۔ مرتوم ذوایا کرتے تھے کہ وہ تقریبا ورکام میریر ۱۱۔ نزدیک توام ہے جس میں تصفرت مسیح موجود کی

سپانیکا ذکرند ہو مشکلا

۱۱۰ آن کی بڑی ہیوی نے دؤیا دیکھا کہ مولوی صاحب کیتے ہیں کہ میں احمدی ہوگیا ہوں مت ۱۱۰ تھورت مولوی صاحب مرتدم کے متعلق شیخ فرراحمدصاحب کی دؤیا کہ مولوی صاحب سجد

یں کڑے ومو کرتے ہیں اور برآیت پڑھتے ہی ادلینك علے حدی من من دیھم و

44 الدتعالى في اس كا ازاله كروما ب كر بغيراليم ادرشد يدعذاب ك منف وال ١٠ مريث كو قران يرمقدم كرنا يريمي خلط ب-قرأن كا مرتبرليتيني بصاور مديث كاظنى-مديث قاضى قرآن نهي بكد قرآن اس پرقامنى ے اور صدیث اس کی تشری ہے الا معزي كومرون أيك معولى خاب يمجدنا بامعراج میں انحضرت صلے لدحلیہ وسلم کا اسی جسٹونعس كيسا تذجانا بيددونوعقا مرغلط بين بلكم يحيع تقيد بير ہے كەمعراج كشفى رنگ ميں امك نورانى وجود الم . بيعقبيده كرهيلى اوراس كى مان مس شيطان سے باک میں اور باتی سب نعوذ یا لمدیاک نہیں بداكم مرتع فلطي لمكدكفره الاأنحضرت صطالعلم ہولم کی سخت ہتک ہے م<u>۸۸ - ۳۲۲</u> ان غلطپول میں سے ایک بہا دکی خلطی مبی 444 ١- تعلم ايك طاقت سبع اور طاقت سعمتماعت يبدا بوتى ١٠ تقينى علم (علم القرَّان) خشية الدكوبيدا كرمّا ب اورخدا تعالى فعلم كوتقوى سے وابسته كيا ب فلسفه سأنمس اورمليم مروج ك الخ تقوى اور فيكى شيطانيس 4.4 ا معلم دین میں بکت ہے اس سے تعویٰ حال بوتا

ہے اپنے اس کے شری بھی ہے

٣- الل وقنت دنيا اليبي مخنت مخفلت ميل يوي يوي 44. عرفان عرفان کامقام ایمان کے بعد متاہے۔ انسان مداتعال كامشابره تجليات كي درليم اسي حالم میں کتا ہے المنا ديني عقل اورسيصه وردنيوى عقل اور ديني عقل تقویٰ سے تیز ہوتی ہے CYA كقيده بعقائد مسلمانول كے عقائد میں چند ایک علطیال: ر ا- أ. قوات سيح كمتعلق خلطي يهلول في اس بي خللي كها في مكروه اس خلطي بين بعي تواب ب رحمراب اسخلنی کصیرے عقیدہ تسلیم کرنے کی وجرمية تمين لاكدس زباده مسلمان فتنزعينا کا شکار ہوگئے۔اس لئے اب بھی جولوگ اس عقيده كى كمزورى كفل جاني يريعي اس كونهي عيوط تده وتمن اسلام اوراس كيك اراسين WWA - WYL ہو۔ آن لوگوں نے ایک مرسل کا مقابلہ کیا ہے۔ اس والم واسط برخطا يربي د. میان مسیح کے عقیدہ میں توحید کے معنی جشمہ کو كدركرني واسله ابزاء موبود يقير اس لله

آب کو دہ بوش اسلام دیا کہ خیر قوم بن بھی ان کی تعرفين كني اوران كانام عرّت مصليتي مي ـ منظم الله تمنون مُرسى كسى في دِيها كرقبل ازمسام أب بلس فصدور تفيرواب ديا كم فعد توويي ب البند پہلے بے مشکانے میں تفا گر اب کھکانے سے میں ہے اتسان کے امال کاعکس دومروں کے دل پر ملك يزتاب أتمال حسندكى توفيق العدتعالي كمطرف سعهى ملتی ہے۔ ہرتسم کے شرک انسسی آ فا تی کا تكاف خلوص ، لذلت اوراحسان كيدسا تقعيادت بجا لاناير اختسياري بانت نهيي اعورت عورتول من حيد عيب ببت سخت بن اوركثرت سے بیں شیخی کرنا اور قومیت پر فخرکرنا ملک فيبت كى حاوت بعى خصوصاً عور تول مين كمنرت يائياتى 441-414 ٧- تحورت يرايف خاومذكى فرال بردارى فرمن م. نى كېم صلى الدهليد وسلم فى فرايا سى كدا كومود كواس كا خاوند كيه كريد وعبيرانينول كا أنشاكر وال دكه دے توعودت كويا عينے كه اينے ع وندکی فرمان بردادی کرسید

ووني بدر مجيس كدان يرظم كيا كيا كي كونك

١١- علم دين كيد ادر واس عطاكما سي جس كوفلسني الالمبعى نبيريهن سكنة 444 أن علوم كا جو قرآن شراهيت كے خادم بين واقعت ہونا ضروری ہے يرتعى منرودي سي كدعوم جديده سع تعى انبي واقفيت بوابك جاعت اليبي بوكد دونوعلوم ململي كرسكس م بکل مذہبی مناظرہ کرنے والے لوگ ایسے امور پیش کردیتے ہیں جن کا سائنس اور موجودہ علوم سے تعلق ہے اس لئے اس مدتک ان علوم میں واقفیت اور دخل کی ضرورت ہے مست بتم نے اپنے مدرسدیں مروج تعلیم کو اس لئے مكعا ہے كم بيطوم مغادم دين ہول مسمريم ك والم بو توجه سے مرض كا علاج كمقين اس كے بارہ مين صنوركا ارشادا-" يركي چيزنهين ميري طبيعت اس سعنخت نفرت كرتى ب بي تواسى السامجمة المول بي قے کے ساتھ بیادی کاعلاج کیا جاوے۔ اسل طراق دما ہے اس سے بہتراور کوئی را و نہیں" NW-NY ليك مرتبه تصرت عمرونى الدحن انخترت صطالع عليه وسلم كم متعلق مشوده قتل بيل شرك اور تن كے للے مقرد ہوئے مقے اکوضا تعالی نے

طور پرلبعض کے لئے دھائیں کیں اور وہ مرلفن امجع إلا كنة. منك ه لیکوع کی لائف میں اقتداری معزات کا بتہ بنیں ملتا۔ اگر سم مان معی لیں تواس رنگ کے اقتدارى معذات ليسوع كمعودات سيكس بڑھ بیٹا ہ کر پہلے نبیول کے بائبل میں موجود میں 146 اد آماديث ين صرت عيلي كي عر ١٢٠ يا ١٢٥ قرار دی گئی ہے مكك ار تصنبت ميسي عليات لام بوروروكر دعائين كية تقے اس لئے نبس کہ وہ موت سے درتے تق بلكداس اندليتدسي كدالسانه بو ٠٠٠٠ كرمين ناكام دنيا سے المطول . آخر المد تعالي نے اُن کی دُعاوُں کوسٹنا YKN. ۸ر تحقیق عیلی کی زندگی میں ایسا فلتنه بریا بوا که کسی اور نبی کی زندگی میں وہ فلتنزنہیں ہوا۔ الهم ۹- جارایبی ذہب ہے کہ مسینی بن باپ پیرا ہو عیسائی جوان کے بن باپ مولے سے خدا بڑاتے ہیں۔ اس کا دومبری مجگر سجاب دے دیا۔ ان مثل ميسى عندالله كمثل أدم مكا ا - تیسائی تعلیم نا نف ہے ۔ یہ احکام بطور قانون مختص الزمان بمقه رجب وه زمانه گذرگیا تو دوتر نوگوں کے مصب حال وہ تعلیم نردمی ص<u>لاکا - ۲۰ س</u>

مرد ریعی اس کے بہت سے حقوق رکھے ہی عورتون كح تقوق بما تك بن كدم د حب ورت كوطلاق دسے توكماكيا ہے كہ ميركے علاوہ كي اور det. دوعودتول كع عبار المساد يرحضوركا ارشاد ملاكا ۲- خماننا لے کی کستب میں نبی کی امست کوعوںت كباجاتاب قراك شرافي مين نيك بندول كى تشبيه فرمون کی مورت معداور عران کی بیوی سے الأجيل ميمسيح كو دولها اورامت كو دلهن قرار فعك دياس ۔ جمعہ بحیدسے ۔بہدت سے لوگ اس بھیدسے پنجر ہیں بھرسے زویک ہوید دوسری عیدوں سے انعنل ہے۔ پہلا انسان اس عیدکو پیدا ہوا۔ قرآن شريف كاخاتمهي اسى يرموا. فليشى علالتنام تخنرت ميئى في الياك مقدمه كافيعله كرديا که دوباره مسعی بروزی امراد ہوتی ہے. أب فع يكي كو ايليا قرار ديا 444 مه بتم حفرت ميني كوآسان بد رُوح باصم نبين عيسائيت مانتے۔ وال جسم ہی کے ساتھ ہیں گر وہجسم دہی ہے جودہ مرے دسولوں کو دیا گیا مدہ ودمانى طود يرمسيح كااثر بهت كم موا إل عباني

اور عن اس نظاره کوئعی دیکید ریا ہول ہو موت كاسمليبي مذمب يرأف كوسه - اب وقت أمّا ب كديكهم فيدب اور امر كيد ك لوكون كو اسلام کی طرف قرچه محرفی اور وه اس مرده پرستی کے مذہب سے ہزاد ہو کرختیقی مذہب اسلام کو اننی نجات کا ذرایعہ لیتین کرس تھے مسلما عيسائيول كے جملے اسلام يراس صدى ميں بہت تیزی کے ساتے ہوئے ہی عيسائيون كاسب سع بالعدكر فتنذاس كمك 40 ۱۳- ان کی اسلام دشمنی اس مدتک بعد کد لغت کی كنابول مين شروتين كيهاتي بين فقد اللغدلملي كى كتاب جوعيسائيول في الى بعد السمي الحسد لله والصلحة لالدلكوديار اود أنفرت صلالدعليه وسلم كانام بى نكال ديار الها- فيسايون يرايك سوال عيسائيون كوندمك جب شرييت قرراة قابل ممل تنيين قورست تماطم ريرمعاطهي اس قديم مشرليعت يحمل كرف كى کاماجت بہن یاسالی دخیرہ سے شادی کنا انجیں کے کس حکم کے بیغلات ہے۔

۵۱- تیسائیول کے خداسے تو آدم ہی احجا رہا۔ کیونکہ

اُدم کے سامنے تو فرشتوں نے سجدہ کیا تقار برخلاف اس کے میسائیوکی فداسٹ بیلان کے

عبسائوں کے انگناہ سے اک بونے کا کوئی طربی نہیں گن ہوں سے بچانے کے لئے انہوں ن اک اور بڑاگناه تجویز کیا که انسان کوخدا بناما محميا اور مجراسه معاملعون معى قرار ديا Y00 - YON عَيْسائی مزمهب کو انسانی نطرت دور سے دھکے 12 LAV رتی ہے فیسائیت کے ذرایعد ببت سی براخلافیاں ونیا میں میں ای کفارہ کے عقیدہ کی رہرسے کنا كي خطرناك زبرعيسائيت نے بعيلا ئي ہے متاسم عیسائیت کامقیادحیات سیح بیعی کولے كروه اسلام برحمله ودمور سيعديس اورسلانون کی ذرمت عیسائیوں کا شکار ہو دہی ہے مھے حيسائمت كدامتيعال كرك لفيجادسهاي وه مخدار بي جو دومرول كونهين ديئ كلي الهم عتيسائيت كعنتي مذبب بيصرجوانسان كوخدا بناآب مكاح اگر میری طرف سے اس مُردہ پرستی کے دور كرفے كے لفے كوئى تخريك ذہبى ہوتى تب بسى اس مذہب کی مالت السبی ہوسکی تفتی کہ میرتود بخود نمك كي طرح مميل ما أا مد ١٣٧ - ١٣٧ و۔ اس مذہب کی بنیادمحض اکس لعنتی ککڑی ہے ہے جس کو دیمک کھا حکی ہے ماسکا ١٠] . تين مندا نشاسط كي كاشيدون اود نعرتون كو ديمه ريا بون جو وه اسلام كه ينظ فا بركردا ي.

1640 دے دیتاہے ٧- بهارى جاعت كاببت بواصد غرباه كاب تاہم میں دیکھتا ہوں کہ اُن میں صدق اور بمدددی ب اور وه اسلام کی منرود بات سم كرحتى المقدوداس كح للفرزة كرنے سے 104 - 104 : . مولوی خلام دستگرِ تصودی مضود کے متعلق مگر معظمه سي كفرك فتوى لامامقا ایک شخص معفرت مسیح موعود علیال ام کے والد ماجد کے پاس آیا۔ آپ نے اس کی نبین ديكه كركهاكه فرزا كمرجه جادً- وه كرينجية ہی فوراً مرکبیا غیب الدتعالی کا نام سے اوراس غیب مین بهشت ، دوزخ محشر اجساد اور وه تمام امود جواليي مك يرده فيب من بين -شاملىس ر فیبت سے بچر یہ بہت بڑی عادت ہے ہوخصوصاعور تول میں یائی ماتی ہے 441-474 ۱۰۔ فیبیت کرنے والے کی نسبیت قرآن کرم س ہے کہ وہ اپنے مردہ مجائی کا گوشت کھا آ ہے

بیچے پیچے بھڑا وا بیچے پیچے بھڑا وا بیگناه ہونا کوئی خوبی کی بات نہیں یوبی تواس ہیں ہے کہ الد تعالیٰ کے ساتھ اعلیٰ درج کے تعلقات ہوں اور انسان قرب اللی عاصل کرے مشابع کا ہماسے خدا پی عیسائی بھی ایمان لاتے ہیں۔ باوری فنڈر اپنی کتاب میں کھتا ہے کہ اگر کوئی بہنچا قرقیا مت کے دن ان لوگوں سے پیموال نہ ہوگا کہ تم لیسوع اور اس کے کھارہ پر ایران لائے تھے یا نہ بلکسان سے بہی سوال ہوگا کہ کیا قالے جو ہواسلام کی صفات کا مندے کا مند ہوگا کہ کیا مندا ہے مندا ہے۔

غ

ا۔ بہت سی معادت فربا کے ہاتھ میں ہے انہیں
وہ دولت کی ہے ہج امیروں کے پاس نہیں۔
فریب آدی ظُلم، تکبر ، نود لپندی دو مروں
کو ایفاد بہنچانے اور اظافِ حقوق وغیرہ بہت
سی بُرائیوں سے بچار بہتا ہے
سی بُرائیوں سے بچار بہتا ہے
سے بہلے
اس مُراہ وامل ہوتے ہیں
سے فریاء داخل ہوتے ہیں

ہے اور اس مقام میں نیب سے باؤن اللہ ایک آور اس مقام میں نیب سے باؤن اللہ ایک آور سالک کے قلب پر نازل ہوتا ہے بو تقریر اور تحریر سے باہر ہے مالی اللہ ہے۔ ایک اللہ ہے۔ ایک اللہ ہے۔ جبتک پر مقام حاصل نہیں ہوتا رخمات نہیں مسال

فنڈر دیمو" پادری" فیجاموج

یّد درمیانی نماند ہزارسال کا نمانہ ہے جو قرون تلاشک بعد گذرا ہے جس کو شیطانی نمانہ بھی کہتے ہیں جس قدر خابیاں اورنست و فورہیلا ہے اس نمانہ میں ہی پھیلا ہے۔ ملا

ق

قاديان

قَادِیان دِمشق سے عین مشرق میں ہے م<sup>طاق</sup> قیر متآجب قبر کے داسط دھائے مغفرت کرنی

اس کے نقل کرنے کا اوشاد فرایا مشکلا ۳. تیر پڑھنے کی مسئون دھا میالا

تروكتبدكعنا مرايت ين مع نبين به.

•

فانحةخوانى

فَآتَدِثُوا فَى كَاذَكِرُ مُرْصِدِيثُ ثِنْ ہِے مُدْتَرَّانَ فِي فِي مِن رَسُنت مِن مُراس طرق سے دھاہے ملکا کا م**توح الغیرب** 

ستبدعبدالقادرجيلائى كىكتاب فتوج الغيب برعات سے پاك ب

فريدالدين

فين فريدالدين عطار رحمة المدعليد اورايك نقير كا واقعه صافح

اً آنسان کی فطرت میں درامس بدی نہیں لیکن بدامتھالی اسے بڑا بنا دہتی ہے مشق

ری بناونی فقیروں کی باتوں پریقین کرلینا الحاد اورایمان سے خاری ہونا ہے منسک

ا۔ فَنَاد الْمُ اَسَ صَالَتَ سَے مُوادہِ کُروَالْہِ تَنَ خُلْنَ اور اراوت اور فنس سے بنگی باہر ہوجات اور اراوتِ النّی میں بنگی کھویا جاوے صراح ۲۰۔ آس حالت میں اس کو ایک روحانی موت بیش آئی ہے بچر بھاد کومسٹن م ہے مالک ۲۰۔ نیمقام عمودیت و فناد اتم خایت سیرا ولیاد

مفدموگا عجيب موثر نظاره موگا جو زندگي من ایک جاعت مقے مرنے کے بعد معی ایک جاوت ہی نظرائے کی YAY. در يرتجويز مين في المدتعالي كي امراور وحي 480 کے آس سے مون خوش ہوں گے اورمنا نقول کا 194 نفاق ظامر موجلت كا. ۵- قبرسنان مین روشیان تعتیم کری اس سوال یر کرمیت کو دنن کرنے کے بعد قرستا میں جوروشیال تقسیم کی جاتی ہیں ، کمیا حکم ہے . فرایا اگرنبت مساكين كوصدقه دينے كى بو توبيمسده بات ہے اور اگر مرف رسم کے طور پر بیر کام کیا ماليرة مائزنبس قران شربي كى تعليم كاخلاصه مغز كے طور يريبي بتاماسي كهغدا لغاسظ كى محبعت اس قددام تبياه ar. كرسه كم ماسوى الدحل جاوس قرآن شرایت کے الواروبرکات اور تا شرات بميشه ننده اورتازه بتازه بس سينانجه مي اس وقت اسى تبوت كے مض مياكيا مول مسلا قَرَّا ن امک نابرداکنادسمنددسے۔ ایسے خفائق و معادت کے لحاظ سے اور اپنی فصاحت وبلافت کے دیک میں - اس کی طرز بشری طرزوں سے الك اورمساز ب -اس مين باوجرد اعلى درجرى بنديروازي كم بنوه ومنائش بالكل نبيس بير

مكك ال بين بيت سے فوائد بن اس سے عبرت ہونی سے اور مرکت گومامت کی تاریخ ہوتی ہے 144 فيستان ا- قَرْستان مِن ایک دومانیت محق ب مكال ار تیستان یں جانے کی ابتداء آنحفرت میلادد طيروكلم نے منالفت كى منى جيب بُت يرستى كانود مقارأخ مين اجازت ديدي مدي مسلمار کے بہلومیں دفن مونا میں ایک نعمت ہے مصرت مرفع معرت عائشه سے كها بعيماك الخضرت صفالد عليدوسم كيديدوس جرمكفالي ب البين دى جاف يحضرت والمشرض الدونبان اشارسے کام لے کروہ جگدان کو دے دی تو فرايا ما بقى لى هديم بعد خلك الم. تَبَرِستان كه للفازمين كاش كرف كم تعلق مصنور کی خواہش . فرایا المن " بن جا بهنا بول كرجاحت كے لئے ليك زمن النشكى جاوم وقيرستان مو - يادكار مورعين كامقام بو ب میں بیا ہتا ہوں کہ ہاغ کے قریب ہو منا ج- محدوست بي اوريارساطيع بين ان كى قبرى ديمه كرول زم بوا ب- اس كفاس قرسان یں جارا ہردوست بوفرت ہو۔ اس کی قرمو۔ بابردالامندوق مي دفن كرك يبال لاما جاوسه - اس جاوت كريمينت بجروى ديكمنا

نفن اورقران مجيد كے كال كا يتدلك ب مثالا ويان كامرتب يقيني اور صديث كاظلني سيء قران قامنى مديث ہے۔ مديث اس كى قرآن مجینے کے واسطے مدیث ضروری ہے مالا ا مَرَان شريف مي جواحكام اللي نازل موئ. انحفرت صعال دهليد وسلم نے اس کوهملی دنگ یں کہے دکھا دما هار قرآن شربين من اول سے آخرنک اوامرونواي الداحكام اللي كى تفصيل موجودى اوركسي سُو شاخیں مختلف تسم کے احکام کی بیان کی بي ى. ىتن باتوں يرعيسائي ناز كرتے ہيں وہ تمام سيائيا ا کل طور پر قران مجید میں موبور میں . قران نوانی پر اُجرت تمضان میں ما فظمقر کرکے اور اس کی تنخواہ الميرالينا درست نبس - اگرمحن شك ميتى اورخداترسی سے اس کی خدمت کر دی جا و ۔ تومیائزے منطا فضاءوقدر عبادات مي بوقصودره مات مي أن كا الالدقعنادو قدرك مصائب سے موجاتا بهارب مخالف فلم كسائة اعترام كرت

لطف یہ ہے کہ فاہر تو امیدل کے لئے ہے الدباطن برامك كوميراب كرف والاج 144-144 تیں نے کئی باداشنباد ساسے کہ کرئی اسی سھائی پیش کردج مم قرآن شریف سے مذکال سکیں مكلا و قرآن مین مکرار مونے ید اعتراض کا جواب كثرت تكراد امك مات كوحا فيظه مس محفوظ كردتي ہے مومانی تعلق میں مجی تکراد کی حاصت ہے بدون تكواروه روحاني بوندا وردست تدت مم نہیں دہتا قرآن شرايت ميس خدا لتعالى كے نام كے ساتھ كوثى صفيت مغنول برق صيغدس نبس أثى صنها والمن المراعية مي حس قدر بار القوى كا ذكر كياب اتنا ذكراوركسى امركانهين كيا منا قران مجيد خاتم الكتب ہے اس ميں اب ابك شعشه مانقطه كالحمي مبثى كالنواكش نهين ن كرىم كى تعليم السيى كا ولىسے كركوئي نظير اس کی پیش نہیں کرسکتا قران كرم كي علل ادليد علمن وفاعلي بصوري ا مادی اور فاعلی کا بیان ملنتا اس کی علمت ما ٹی کے تضور سے ایسی لڈت اورسردر أماس كه الفاظ مين بم اس كوبيان

نہیں کرسکتے۔ اس سے خدا نعالیٰ کے ماص

المخضرت صطالدهليدوكم كانبوت كي ثبوت ك الفران كويميش كمة ب توجارا ان سے اجتباد كرنا كيول سرام بوگها 444 ۲۔ یرکتابیں اگرچ محرف مبدل ہیں گرا تحضویے کی العد عليدوكم اورصحابدان سيستدليق رسي مسكله المد الكثراكا برف تخوليت معنوى مراد في ب بغادى نے ہی ہیں کباہے بعن ابل كشف آنحنيت صطرال معيد وسم سے براه داسست اليسى احاديث مينية بس جو دومرول المحمعلوم نهبس موتيل يا موجوده احاديث كي تصدل 444 كيتين تآم ال کشوت کے کشف میسے موعود کی آمد کے متسنق جدحوس صدى سے أحمد نہيں جاتے مصر متشيركو امل كشميري كالشبيربولية بير المشبير عبرانی زبان بیل ملک شام کا نام ہے اور لائمینی تسبح کی قبراور ان کے بعض دیستوں کی تبریں کیی اس جگریس يبود يون كى دس تباه شده قومي بعى يبال بىآبادىقىن كشمرول كرم ورداج يبود ولاس طق بي

ہیں۔ بہاداہی فرمق ہے کہ تلم کے ساتھ ان کو ا۔ نشیع کے وقت جنگ نہ ہوگی بلکہ وہ قلم سے کام لے گا قرى تواته اور تاريخ كمعى نهيل چيورى جاسكتى ٧- قُوم كا ابتلاء مال كه ابتلاسه كم بنيس- اس ابتلامیں سیدسب سے نیادہ مبتلا ہی ملا مرر نین نهایت افسوس اور درد ول سے بدیات كبتابول كدقوم في ميرى مخالفت مين مفرس علدی کی بلکربیت ہی ہے دردی بھی کی مسلم م ۔ قوم کی خلطیوں میں سے امک بیباد کی خلطی بھی ه . جب كوئى قوم تباه بوف كوآتى ب تو يبيداس میں جہالت بیدا ہوتی ہے۔ دین کو معول م ہں۔اس کے بعدیہ بلا آتی ہے کہ اس قوم میں تقويانهين دبيتا اورنسق وفجور اورسرتسم کی مدکر داری سشروع بوساتی ہے اور آخر تعالیٰ کا عند اس توم کو ہاک کر دیا ہے ص<del>اب سے اس</del> قيامت كيديري بدني كأثبوت انساكا بناجيم يحاس كوشرنيش يد ي من سيدن المسترون المسترون المراكن الم من مشرون المراكز برا ايان لانے يكيل عجود كما ہے كيونكرم آن الم من مشرون المراكز ساكار 

ان میں مبتلا ہوتا ہے اور مجمتا ہی بنیں کہ دہ Pap - Pap م كناه كنا 4 ٢- ألد تعالي برنائي بهت بطاكناه ب باتي كناه ال سے پیدا ہوتے ہیں ٤- المرانسان الدنعالي كوهيتي دازق يقين كميه توبیر چردی بردیانتی اور فریب سے لوگوں کا بلکیوں ادسے ا لَنْت كالغظام مفهوم النالديكمتاب ده جمانی لذت کے مفہوم سے مزاروں دوجانیادہ روماني لنبت بين ركمتاس الدتعال كي مجت من جولنت ملت ب اس کی مثال اود نمونه کوئی پیش تہیں کیا جاسکتا ۳- خَنَالْتِالِكُ كَى مَمِث كَى لِدُبْت سادى لِذَوْل مع بله كر تمازوس أتى ب

بلکہ رو سے مقد میں لنبت بخش مول گیدووں

سب سے ہے کو الد نِعالیٰ کے دیدار کی لذت

لذتني اس بي اكتفى مول كي

لغت مجى نيان عربي كى كليديي

بركي

لهلى كذاول مي يعي اس كا ذكرست كرضان كعيد انوار وبركات كى تخلى گاه ہے 450 أتي كا أكاد موجب كفر مواسي ولي كا انكار بجى سلب ايمان كاموجب موجا تأسي اودة خ كفرتك نوبت بهني جاتى ہے . بچوں کو کھائیاں سٹٹٹا گٹاہ بہیں آنھنوت ملحالد عليدوم معى كمعيى كوئى مذاق كى بات فراياكرتم PIPO ا- محتاه ایک خطرناک زمرہے مسلمس سم ٢- بقراول منيو مصر شروع بوتاسها وربيركيو بوجاتاب الدانجام كاو كفرتك ببنج ويتاب. MAN ٢- كتابون سے بحف كى توفيق الد تعالى بر بيدے ۲۰ بہشت کی لذات نرمرے جم کے لئے ہوگی طود ہے ایمان لانے سے ل سکتی ہے معرفت اددلمبيرية بى گذاه سوز فطرت بيدا كرتى ب الم - انسان گناه کسی اور موقعد پرکناست اور پکوا کسی اودموقعدید مبامای مسلم و- تعن گناه ایسه باریک موتے بین که انسان

اس كه آف سے يہلے عدل اور داستى كا اجراء بونے مکتا ہے ا- آس اصل كركهي إنقاع بيني دينا بهابيت كم حب کسی سے گفتگوم و تو وہ ہمیشہ امسول میں محدوديجو توفى كمعنى كمتعلق بعدادين ايك بطامة بوائقا ـ بالآخريي فيصله بواكه جهال الدلغائي فاعل موا ودمفعول برعلم مو وإلى سوائ اسف کے اور کوئی معنی بنیس آتے اد آس زمانه بن مسلانول کے ساتھ بحث معاصر فضول بد كيونكر جن حديثوں اور روايتوں اور عقائد کی بناء یہ دہ ہم سے مباحثہ کرنا جا ہتے میں ان کے بارے میں خودان کے اپنے درمیان بلے MM. المع اختلات موجود بي ار تميابله وهمن يرزد كرف كالبك اعلى درجه كالبقيار 441 ۲۔ بیراک آخری فیصلہ ہوتا ہے ص۲۹۹ ام - انخفزت ميلي الدعليدوسم نے نصاری کومبابلہ کے داسطے طلب کیا تھا مگران میں سے کسی کو جرأت بنربوئي ہ - اب مجی میسائیوں کے داول پرحق کا رعب طاری ہے اور امید بہس کہ کوئی بشیب میابلہ کے میدان میں آوے اگر کوئی آ شے گا قرسمی

و کی گئین تشمیں۔ خواص ، ادسط۔ عوام۔ خواص تو دہریہ ہیں۔ اوسط درجہ کے لوگ خواص کے تالع ہیں عوام شن دخشیوں کے ہیں مسلا میکیر کیکیر لدھیانہ مالان

A

مأمور المورج كدمدل اور راستى لاماسي اس مش

100 خدا تعالیٰ نے مجھے کھڑاکیا ہے صلط کا ۸۔ تمام صوفیوں اور اکا برامت کا یہی غرب ہے کہ کا ملمتبع مونا ہی بنیں جب تک بروزی ونك مين أنحضرت صلعا لدعليد وسلم ك كالات كواين اندرندر كمتابو تمك ان كافيرات كوبواً محفرت صلط لدعليدوهم كى كافل اتباع سے ملتى بين محدود بنبس كرسكتا بلكدابيساخيال كرتا كغرسمجستنا بهول ان آتخفرت صلى لدعليدوسلم كاسب سے بڑامقام يبرتقا كداً بي مجبوب المي تق مثل اار آنخنوت صلح الدعليه وسلم كى كائل اتباع انسان كومحبوب اللى ك مقام ككربهنجا ديتى ب ما توتخف يدكبتاب كدآ فعرن صالدعليدكم کی اتباع کے بغیر خات موسکتی ہے وہ عموا 4 مسلك ١١١- ألسرتعالى في أي كول من ليك بياس لكا دى متى كە لۇگ مسلان بول الماء التي من جنب الركشمن كي قوت مجى نذم واست بازول اور مامورول سے بطع کرمنی ص ها- "تخفوت صلال مطيدوهم كى قوت قدسى سے میرج مواد مهرنبوت لے کر آیا ہے مسلکا السلقالى في مجري يى ظاهركيا ب كدا فيتر صلا در مليد وسلم جو قبريس دكھ كلف وه ديك ياك دانہ کی طرح دیکھ کھٹے جس کوبہت سے توشے فكي بي جواصلها ثابتُ و فرعها في السهاء

أنخفرت صطابدعليدوهم كالسلدقيامت تك ہے اس لئے اس میں تیامت تک ہی مجدد دین أتدريس كداس من كيا برع ب كدمير 114. لعدمي كوئى محدد أجائے محكو فتطالدمليه وآلدوهم ار آتخفرت صطالد عليه والمكانام قاسم بعي ب الد الداسم قاسم كامتر ۷- ا تخفزت صل الدهليه وسلم كى انباع كے بغيركو ئى أنساك دومانى فنين اودفعنل حاصل نبس كر Mrs - rrr أنحفزت صطالبطيه وسلم كاكسى كم الترسيتل ندكياجانا ايك بشامهادى معجزه اور قرأن شراي کی صداقت کا ثبوت ہے يهلي كما يول من بديد يكوئي درج عتى كرنبي تخالزان كسى كے إلت سے قتل ندہوگا ملك آب نے کم جیسی مگ میں الدیم عربوں مسی وحشیانه زندگی رکھنے والی قوم میں وہ ترتی کی جس کی نظیرونیا کی تاریخ پیش نہیں کرسکتی ایا المخضرت صلح الدعليدوملم كى اتباع كى اثيرات اوراس كے ثرات باتى بس جواب كى زنرگى كا النهي فيومنات اودبركات كي ثبوت كه لف

يقتين ب كرالدته المعين ايك بوى كامياني

قدسی اورنزکیدننس کی طاقت کا ہے ملات الماء تيرة تمضرت صط لدعليد وسلم كي قرت قرسيكا نیتجه ب که آپ نے الیبی اعلیٰ درجه کی جاعت تیاری میرادموی ہے کہ الیی جاعت آدم سے لے کہ آخرتک کسی کونیں می 147 الهام بتومعيستنين اورمشكاوت بهادي مسدومولي أتضرت صطا لدهليه وسم كى داه مين آئين اس كى نظيرانسياطيم اسلام كمسلدي كسي ك لف بنيي يا ئى جاتى ولاي 16 المخضرت صط الدهيدوكم خاتم النبييين بي اور قران شراعيف خاتم الكتب Tar. ۲۷. تمرسیل الدکھنے سے انسان دہریہ نہیں ہوّا م<sup>دام</sup> ٢٠. أتخضرت صطائد طيه وسلم كى بعشت ايك مظيم الثا مرست کی بناء پر متی - اگر آپ نداتے توشایر نوخ كى طرح إك طوفان أكرد مناكر بلاك كرديتا 294 ۲۸. مضرت ماكشرنه ايك دات المنفرت مطاهد عليدوملم كوقبرستان من بايا- آب نهايت الحاج كرماتة مناجات كردم كظ كداك ميرك شدا میری روح امیری جان امیری المری ا ميرسه بال بال في تج سجره كيا The. جبكراب كويداوازاكن المبود اكملت لكنيكم ٢٩٠ المحضرت صداسميدوسم كاضدمت مي ايك مرده کی بابت کہاگیا کہ اسے زنرہ کر دیں۔ محضود نے فرایا کہ اپنے بھائی کو دفن کردو سلا

184 كاسيامسداق بير ١١- أب مامع كالات كقد الدلما لأف أب وه تائيد كي في نظيردنيا من نهيل من منا ۱۸- تمام گذششة فيول اور وليول مين جس قدرخرسا ادرصفات اور کمال تقد وہ سب کے سب الخفزت صدالدهليدوسلم كوديث محق بسبك بدایتون کا اقتداء کرکے آپ ماسے تمام کالات 19- تیراندمب ب کدانخفرت صطالدهلیدوسلم ندا إدهر أدهر جانا بداياني يس يلاا ب-Y. 7 ۲۰ مجها ایک بزنگ کی بات بہت ہی بیادی لگتی بے کہ اگر دنیا میں کسی کی زندگی کا بین قابل بن و الخفرت صعادرمليدوسم كى ندهى كا قائل مكنا ١١- آمود دسالت مي جس قدر كاميا بي أتخفرت صلے الدعليه وسلم كو جوئى كسى اود كولىس بوئى . اس میں کوئی دومرا آپ کا شرکے بہیں۔ السر لقالى ف أب كو السي حالت يس معوث فرايا جكدابل كتب الدخيراب كتب سب مكر يك تق اور پیرالید وقت دنیا سے دخصت موث يدا وازكسي اورنيي اوررسول كونيس أتي-¥94-494-444

١٧٠ - أتحفوت صط الدعليه وملم كالمون اعلى درم كى قرت

خلوکیا ہے کہ اسلام کی بھی سخت بہتک کرلین انہوں نے گوادا کرلی اور آنحفرت صیا لدی طیرہ کم کوج خاتم الانبسیاء اور تمام نمیوں سے افعنل اور اکمل تھے معاذ الدناقص نبی تطیرا یا صے ۸۵ - ۸۸

م۔ تیہ ہمادے مخالف فعل اُم انتے ہیں کہ ہمادے فعل مقائد کا استبصال اس فرقہ کے ذرایع ہوگا

عظام عامدة اسبيصال اس فرقه سے دوليم بوقا اس ليك فطرت وه جارے دخمن ہيں موجم

تب خدالته الى كه وحدول پر نظر كريم بول تو مجه بيرسب مخالفستين به صقيقت نظرا تي بين د ١٠٩١

صتل الله من الف المبمول كفيهد كى أمان داه المبام ا

<u>مستاس م به ایم</u> تچ مبندومیسائی بهادسے آقا آنحفرت صفیالد

بہ بھر کی ایس کا لئے ہیں ان کی معفول میں میں میں میں ان کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کے

گرول میں جانا معصیت میں داخل ہے۔ ملکا کا روسمبر

ا۔ آس مرسد کی بنادسے فرض پر متی کہ دینی خدمت

کے لئے لوگ تیاد ہوں منے کا سر ۲۸۳ ۔ ۱۹۳۰ ۔ ۱۹۳۰ ۔ ۱۹۳۰ ۔ ۱۹۳۰ ۔ ۱۹۳۰ ۔ ۱۹۳۰ ۔ ۱۹۳۰ ۔ ۱۹۳۰ ۔ ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ،

محرکسین ۱- مولی ورسین بنا اوی کمشنن محد افدس کی دویا دیجو "دویا" ۲- ایک داندیں دہ ہمادی ہوتیاں جباڈ کر آگے دکھتا تشااند دشوکرانا بڑا آداب میانتا ستا ۳- براہین کا دوج اس نے بغیر کسی کی تو دکھر

من محررمیات

نَّاب مِورِدياتُ کى بما لى كِيمَّنَى البا بى اطاع صلط **محدرصاد ق** 

تھنرت مفتی محدصادق صادب صفرت مولوی عبدالگریم صاحب کے واسط دھاکتے سے کرفخودگی عمل آپ کوالہام ہوا " بلاگول میں جندںسے اص گئے" مسلکے " مسلکے "

ری مولی محر عل صاحب که پیمنور کی طرف افلهاد و شنودی (مدرسین سے) ایسے لوگ پیدا مول جیسے تولوی محرملی صاحب کام کر دہے ہیں صف

مخالف مخالفت ۱۱- بتری مخالفت کے لئے برطرع سی کی مباتی سے اگر میری طرف سے کوئی کنب اسلام پرمایا

یں شائے ہو تو یہ وگ بیری مخالفت کے لئے بھا ہو تو یہ وگ بیری مخالفت نہیں جا پہنچیں گے۔ یہ میری مخالفت نہیں مشال سے جنگ ہے مشالف اللہ میری مخالفت کرتے ہیں اُن کا اور جادا

فیعلم الدندل این کے سامنے ہے ملاتا

٣١- تيرسه مخالغول في ميري مخالفت بي بهانتك

بصنيكن قرأن شربين كايشه كربينيا فأثابت معن کیتیں مرض الموت جب مض الموت كا وقت أجاوے تر وہ دماكا 141/ وقت نبين موة مثلتا عريم حضرت مريم بحب بهادمويمي قوالبول في كقوا سے ملنا جا ہا ہواس وقتت بہندوستان میں مقا جنائيران ك تالوت كومبندوستان مي بهنجايا كيا يمقوما سع مل كرببت فوش بوئي اوراس کو بمکت دی - بیران کے فرت ہونے پر مقوا <u>%</u> نے ان کا جنازہ پڑھا مزامير كي متعلق مصنور كا ارشاد ٨ " بعض في قرآن تربين كي نفظ ابوا لمديث كو مزامیرسے تعبیرکیا ہے گرمیرا خرمب یہ ہے کہ مرايك فنخص كرمقام ادرمل كوديكمنا جاجي مسجرها مد خدا ب حور مرح شمد ب تمام معاكن و من معادث کا ۲- تسیروں کے داسط حکم ہے کہ تقویٰ کے واسط بنائی مائیں مسجدوں کی زینت عمارتوں کے ساتھ نہیں ملکان

نماذيل ساقة بيرجواخلاص ماقة نماذ فإعت بس

ا مجل کے طرز مناظرات میں یکے بول علوم جدبیو سيركبي واقتث بول ملالا ا - ترويرتعليم كواس القرائة وكليه كم يدعوم خادم سنا الم. بوني بارك مرسمي أت مين ان مين اخلاس اورمحبت يائى جاتى ہے تزميب كمجيى مرمبز بنبس موسكتاجب كك كداس 104 کی دومانیت کا بروز ننهو ۲- نتجس خهب کا حادم دن قصول پرہے وہ مردہ خرب سے سیا مزمب وہ سے بس مدا اب مجى بولتاست مكك مرده يراسقاط كنا برصت بي يُنتّ ادرصريث سے اس کا کوئی ٹروت نہیں بل سکنا ما ا ا ا ا - اما ام مُرده کے لئے فاتھ خوانی کی بھی اصل شراعیت میں كوئى نهيں منه قرآن ميں ندمنت ميں مذموميث ميں 444 مصنور كى طرف سے اس سوال كاجراب كركيا انسان كسى مروه معنين باسكتاب فرمايا. صوفى تركيت بس كهانسان مرنيسك بعدنيين ياة ب ان کاعقیمه ب کرقبودسے استفاضه موسکتا ہے لیکن یادرہے کہ بربطراتی مشرک ندمومیا كرعام طود يرد كميعا مجاماً ہے ميت كحوق من مدة خيرات اوردها كرنا ترقابت

سور الدنساني اب ان وكون كومسلمان تنهن جانبا ببتك كه وه خلط عقا مُدكو عيودُ كرداه داست يرند أجادي الهر يه لوك مثل ليك خاب الانكي باغ ك جو كلة ان کے دل ناکیم مسيح امراملي تبوت بيب إمدائلي خاندان سيمنتقل بوعكى تركيريد تامكن سيت كرمسيح دوياله اس خاخل مسحموكود حلالسلام ا۔ اس وقت مسیح کے آنے کی کیوں ضرورت سے ۲- کی کبت موں کہ تم اور متبادے سب معاون ال كردمائين كروكهمسيع أسمان مصائراً وسه. یں بقتنا کت موں کہ اگرسادی عمر ککری مارتے ربو ادرایسی دھائیں کرتے کرتے ناک می رکھنے جاوی تب مجی وہ آسان سے بنیں آئے گا كيونكه آف والاتواجكا تمسيح كى خدائى يرند مارف ك المقالدتمالى نے مجے مسیح موعود بنا دیا۔ تا انحفزیت صلے العد عليه وسلم كي علوشان ظاهر مو ہ۔ تیں خلوت کوہسند کرنا مقا گر العدتعالیٰ نے این مصالح سے فود مجد ابرشکال MAG - NO تیرے آنے کے دومقعد میں مسلانول کے

س روح القدس ومش تهيطان برداکش کی د ونسبس ہیں۔ ایک مس روح القدمی سے اورایک مس شیطان سے دممام نیک اور راستباز لوگوں کی اولادمس روح القدس سے جوتی ہے اورجوا والديدي كانتيج بوتى ہے وہ مس شیطان سے ہوتی ہے 444 ٧- تو اولادمس شيطان سعيرو وه ولدا لحوام كمباتي ي ادرومس روح القدس سے بمو وہ ولالحال ہوتی ہے 74 ا - تمام انبسياد مس روح القدس سے بيدا ہوئے مث به . كسى بنى كومس شبطان نبين بُوا بلكه العدثعالي کے داستیاذا ورمعا دق بندوں میں سے مجی کسی كومس شيطان بنبس بوتا يهودى مريم عليهاالسلام كومعاذا لدفانيه اودحة مسيح كونعوذ بالدولدالنا كيت يتع اس لشاليد لقانی نے اس الزام سے ان کی بریت کی اود مرم کانام صدیقہ رکھا اورسنرت مسیح کے لئے کہا كدوهمس شيطان سے ياك ب مديم ٢٠١٢ ا- اتن وقت مسلان اسلمنا میں تو داخل ہیں گر امناكى دل يسنبس اوريداس وقت محاب جب امک فورسائقہ ہو 444 مسلانوسف قرآن كرم يرتدر جيدا ديا ايدان

كى عملى معالمت خواب ميوكشي

موس

درا إدهرا وعربونا بيايا في محملا مول -میراعقیده میی ہے کہ جواس کو ذرہ بھی معورسا ووبنى ب أفضرت صلحا لعدهليه دملم كى اتباع كے بغير كوئى السان دوماني فيض ماصل نبس كرسكنا میں نے اپٹی مخربروں کے ذربعہ لورے طور ہر اس طراق کو پیش کیا ہے جواسلام کو کامیاب اور دومس خابس پر فالب كرفي والاس منك ا ۱۸ مسیح موعود ا ور تهدی کا کام بین ہے کہ وہ الطاشيول كمسلسله كوبندكرك كا اورقلم ادعا الد ترجه سے اسلام کا بول بالا کے سے اسلام 19- تميد ان كاغرض مرف اسلام كالتجديد اود تأمُدست ٢٠- تين اس مقصدكوليكرآيا جول كريم اسلام كى عظمت وشوكت كابرمو 104 الا- تمیری تاشدس لاکعول نشان ظاہر ہوئے اورلاکمول گواه بس المار تہرے آنے کی دوغرضیں ہیں امک سرکہ ادمان باطله کے حملوں سے اسلام کو بچاؤل اوداسلام کے پرزور دائل اورصدا تتوں کے شوت بیش کروں علاوہ علمی دلائل کے الواد اور مكات سادى معى بيش كودل دوسرا به كه نام كے مسلمانوں ہيں وہ كيفيت پيدا كي م

كفيركه امل تقوى الدطبارت يرقائم مو جائیں اور عیسانیوں کے لئے کسرسلیب ہو اوران کامصنوی خدا نظریة أوے صفح ۲- تیری مخالفت خدا تعالی سے جنگ ہے مشا مسيع موعود كو مانناكيول منروري ب تم كوسب كم أنضرت صل الدعليدوسلم ك فليدس اورمام معرفت وبي س مامل ہوئی ہے أكركوئي بياسي توكم اذكم بياليس دوزجادت یاس دے اور نشان دیکھ لے ص<u>۱۹۷ - ۲۲۵</u> -ا - تین اس کو گفر سمین بول که کوئی مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کریے 1970 ماست دوكام بي اول يدكه اعتقاد على لعنو كه برخلات موغلطيال يُرْكَنَّي بين وه نكالي مباوي - ووم يه كه لوگول كي هني حالتي درمت كرجائين اورصماير كمعطالق ان كوتقوى اور المهادت حاصل بوجائے مسيح موعود كاالكاركس معنى بين كفريع ص ال تمدد المن في في في ما يكروب مسيح أشر كا توطاء اس کا مقابلہ اور تکدیب کرن کے موال ١١٠ امرتسرس حضور كابكس إنف عصيما في كريف كا واقعدا ورلوكون كا اختاض كرنا بجن صنورف بناما كرميه عائن بازوكى بلرى فوفى بوئى ب ترمنکونڈمندہ ہوئے بني قران كرم اولاتحنية صلى الدعيروسلم كي بروي

ا٣١- أتمن سوال كاجواب كرمسيح كني بول كر. فرماما. صناع مسيح موعود بو آنے والا كتا وہ صرف أمك يى دى گئى ہے اس بُت كويا بق ياش كيا جاوے الله متيح مودور الدنعالي كے عالب بونے والے نام کا پرتوہے میونیوں نے ہی کھا ہے کہ كمن والأمسيع جمعشد فتح بليث كا ماسيم الله برے بعرے باغ کی طرح وال کا مجوعہ م ئے اکھا کریا ہے <del>لابا.</del> مشيل ابه- بهآري كتب كوكم ازكم فيك وفعد يرهنا فروري کفتا ہوں مبیداکرہلی کتابوں ردکھتا ہوں میں اس تبلیغ اسلام کے لئے صفود کی ایک ایسی کتاب تستيف كرنے كى خابش جس بى اسلام كايميقت مكمل دري بوگوما وه اسلام كى لورى تصوير بويس میں اسلام کی توبیال دکھا ٹی ساوی اوراس کی تعلیم کے سادے بہوڈں پر مجث کے علاوہ اسلام کے خرات اور نرکی کھی د کھائے جاش ساتھ ہی دوسرے خابیہ کے ساتھ اس کا مقام مجی کیاما دے ا ١٧٧ تمنورك كتب خافيي ميزادس زياده طب كى كىتى موجودىقىي <u>من 19</u> الا تخضود في بعض متن كتب طب كے بين بس ج د کے ختا کئے تقے ٣٨. ايک موقعه يرحضور کوايک ميوه کی خوامش محدثی آب كى جبيعت ئاسازىتى مقولى ديرموكى -الكشخص أياا وردى كيل سائقه لايا

میں میا بتا ہون کہ مسل ٹول کے دلول میں ہو خدا تعانی کی بجائے وُنیا کے بُت کوعظمت الدايلان كاستعيرتازه بتانه كيل دسه. 2410 ١٧٠ اس معنى معيم في بي كراس احدت مرحومه كصددرميان سلسله مكالمات البسه كالهميشرجاري ۲۵- تیس مندا تفالے کی ہاتوں پر اب بھی ولیداہی ایا ٢٧ - تعريث بين معي كياسي كمسيح شي موكا اود التي المر المتخفزت صغالد عليه وسلم في مرف ايك كا نام بنی رکھا ہے اس سے پہلے کسی آدمی کا نام بنی کینین دکھا 449 ٢٨- أس زاد من مدا تعالى في مجيد بسيما سيرتاس اس کی تازہ بتازہ نصرتوں کا ثبوت دول صلاح ۲۹- اگر کوئی شخص ایک بفته بهاری صحبت بین رسید اودا سے باری تقریرس مُنفنے کا موقعہ ل ما ایسے ۔ تو وہ مشرق ومغرب کے مولوی سے برا مع جا ویکا 777 - PYY الر سرات لل فرص قداين سي كاثرت مح واسع ميرد إس الفاظ نهي من مي

المنصفا البركرسكول

294

جواسلام كامغز اوراصل ب

بوى معيبت عذاب كا موجب نبيس بوسكتى بك وه مصيبت دكك دين والا عذاب فيرنى سيعص مي الدلقالي يرايان اوركبروسن 9. متعيبت ك زخم ك الشكوئي مريم السالكين ده اوراً دام بخش نبيس مبيساك المدتعالي يرمهروم ١٠ مصائب اورتكاليف كهى بداشت نبين بوكمتر بهب تك اخدوني كث من مذمو اار كئى ايك جومعن ب كناه تيد بوجات ادد كلم كانشاد بفتي بن اس كا باعث يبي موما ب كه وہ خدا نعالیٰ کے احکام کی بوری بیروی تہیں كهت اور دهاؤل معاس كى يناه لنين عاجة ١١. آسلام پريدسخت معيبت كانماذ سهداندوني معسائب بعبى بيدانتهاء بين اود بيردنى بعبى بيعد 149.

آ ا مقلوم پرنگم اس لئے ہوتے ہیں کہ وہ تور زبیر کری یا کیٹرے کی طرح ہوتا ہے۔ وہ خدا تقائی سے سی تعلق نہیں دکھتا ۔ جب تک مظلوم خدا تعالی سے سیا تعلق 'بندلید مراط مستعقیم پیدا مذکر لیں ان کی کوئی پر وا ابنیں کی جائے گی ۳۹ مقنورنے ایک دفعہ یادری فنڈرکی کتاب بالی ا ما كرياني كرم كرايا . فرايا اس وقت ميري مم مين أيا كدلبعن وقبت شيطان مبي كام أمامًا ب TIPLE ١٧٠ بها مامسلك اس جراح كى طرح بي يويودك كوييرة الدكيراس يرميم لكاتاب مالك تصاثب ا ممائدگن بول کا کفاره موترجی ما ار جب معدائب کی وبع سےمومی دھائیں کہاہے توده معاثب كفاده بوجاته بس - حَرَث مِن سِيم كرجب خدا تعالى كسى سے يماد كآب قائع كم دكم دياب 47 م. البیاد کے معرزات البیں مصائب کے زمانہ کی دعاؤں کا نتیجہ موتے ہیں - مسام ومشكات مي ان إلول كا امتمان مو ماتاي ككون المدتعالي مصقرى تعلق دكمتا اواس کی قدون پر ایمان واب ادر کون اس کا شکرہ کڑ اوراس سے ٹاراض مراب ٧- مون معيست كوايف الشندالمالي تستقات يراحان كاذراب يقنن كرة ب ست در مومن کے واسط ابتداء میں دنیاجہم کا نمود ہو بانید ورح طرح کم معاثب پیش آتے س اور فداؤ في صورتين كا مريوتي بي رجب

مهمبركرتي بي قرضا تعاسك ان كامضا كمنت

## مقدمات

ار مختلامی مات مقدے ہوئے ملے العظم سیری میں 15 الم کار الم کار کار کار

مشف الم. تقديدا قدام تنل فاكثر بارثى كادك كى طرف يدرم دن كا مقدمه

<u> 40. - 444 - 444</u>

ار فاکٹر مارٹن کادک والے مقدمہ سے پہلے خوالیا نے حضود کو اطاع دے دی مقی کہ آب اس

عربي لا يوني المالات

سنال الهر کینتان ڈکھس ڈپٹی کمیشنرسفے فیعسل مرکشاتے گر د د وقت صعود کومیاد کھا و دی مسٹ

ونت صور ومبارهباد دی ۵ گیارام دکیل کے مقدمہ مصد تبل صفود کو رؤیا

الكند

مكالمهالهيه

آلدتنا کی کے تعرفات اور اس کی قدوّل اور صفات کی تجل کا مشاہرہ کرنے کا ذریعہ اس کے سکا لمات و مخاطبات اور نوادت حادات ہی ساق

الخيريكا لمد تفاطيد كداس كى بستى يكوئى دليل
 قائم نهيں بوسكنى مسئلاتا

ار اس سے براہ کر اور کیا معیبت ہوگی کراس امت کی نسبت باوہود خیرالام ہونے کے

یریقین کرلیاگیا کہ وہ اسد تعالیٰ کے عاص نعنل اور شریف مکا لمہسے موج سے صندہ

ہ۔ اس امت کے لئے مناطبات الدمکالمات کا

م۔ ان ہمت سے سے حام دروازہ ہیشہ کھلاے

NWA-POV

#### معجزات

۔ آبیبار وامورین کی شاہنت کا درایعد اُن کے معجزات اور نشانات ہوتے ہیں مصفح

ار بهادسام عجزات معب أنحفزت مطالد عليدوهم

کے معبرات ہیں میال

ا. تَبْسِ فَعِلد كَامِعِ وَرَكِمَ نَا بُواسِدِ جِابِيْتُ كُر

ووصور قول میں سے ایک صورت اختیاد کرے۔ یا توسخت مخالف بہنے یا مجست کا کا ک لفلن

يداك منا

٢- يفوع كى لائف مين اقتدادى معيزات كابته

نبین کمت مسی

ا. متمزات مسع كاحتيقت أونك في خوب كمولي

ہے وہ وفوی کی ہے کہ بی بھی سلب امراض کی ہوں اسی طرح برحیں طرح سینے کیا کہ تن

مكت

#### معراج

ا۔ مواق کے منکواسام کے منکویں مالا

صطائدهیددهم اسی جسده نعری کے ماتق آماً برجع محق تقد موید خلط ہے مسجع حقیقہ یہ

م كومواج كشفى نكسيس ايك نورانى وجرد

کے ساتھ ہوا تق میں میں اللہ معرفت اللی

مچىمونىن بغيرضطبات الېيركىمامل منيں سى د

پرسکتی مطا

مولوي مولولول بين اكرتزكيد نفس اوراتباع سنت بن تواس قدد اختلاف اور عمر الكيول مجما میں اس کی بہت خوامیش تھی کہ کوئی اُن میں درندگی چیوڈ کر انسانیت سے ہم پرامترام کرے اور اس کا جواب غور سے شینے۔ میں اس ماست برمعی دخیا مند مقا که بیبال ۲ کر بادسے پاس دہے۔ہم برطرح سے ان کی خاطرداری اور تواضع کستے ٧- اب بير اس غلطي كوج اسلام كى عظميت اور الخضرت صيعا لدعليه وسلم كى جلالت شان كى مريح مالف سے جور ابنيں سكتے منالا ٣۔ آن لوگوں کی حالت مسنخ پوگھی ہے۔ آنمکر مسلالدمليد وسلم كى ذرائعى عزت ال كودل 1210 ميرننس ام ۔ آیہ تو بہودلول سے معی گئے گذرے موے ۔ وہ توالک جا حت بناکرمسے کے پاس مگفراور ان سے ان کے دماوی کی تحقیق کی مگریدک میرسے یاس آئے اور انہوں نے بیجھا میں ه - ایک مولوی کی معنود سے گفتگو - دبلی کے مولولو كانموز ور بهت سے لوگوں کو فود ان مواد استے عیسائی 12 بناديا ہے

عِب کک انسان ہیلی زخرگی کو ذیکا نہ کر دے

کرکی مداس وقت تک موتی ہے جے تک وہ انسانى تدابيراد دمنعوبل كك جودنيكن جب الساني منصولول كى طرح نربو تر بيروه خارق 144 حادت ہوآ ہے ىنافق منافق كافرس برترب اس لف كدكافريس منجاعت اور توت نيصله موتى سے وہ دليري كرساتة ابني مغالفت كا المهاد كرديّا ہے۔ محرمنا فق مي شاعت اورقوت فيصلد نهي بوتى- وه عيبياتاب 7970 - مَوَّت کو ہرگزیہ بہیں سمجھنا جا ہیںے کہ مرکز انسا بالكل مم بوجاة ہے۔ اس كى مثال اليسى ب جييدايك كونغزى سينكل كرانسان دوسرى كوشرى مي ميد جاتا ہے. 44 تون كاخيقت كسى قددخاب سيهمجه مي اسكتى ہے خواب ميں سي ايك قسم كا قبض روح محاب تموت ایک بازی کاه بے ج میشد ناگاه آتی تسح موقد دى بي جوذره كيرنيكي قامر نبين كرت اورندسیافی کے قبول کھنے میں دنیا سے درتے بي

تم بہان داری میں مصروت محصے تو میں فے تبدار الكركوالك بنيس لكائي مدهد سروم اک بیدے کی مہان فوازی کا قصر ملا فااميدي تآميد مون والابت يرست سع بمي نياده كافري أنائك ديكمو " بابانانك " ا- جس كه سائقه خدا تما لي مكالمه اور مخاطبه كما ے دہ بنی ہے ا در اگر کوئی نبی زندہ ہے تو ہوارسے نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم ہی میں۔ ہوارے باس انحضرت صلح العد کی زندگی کے ایسے زیردست ٹبوٹ موجود میں ا بن کاکوئی مقاطر نہیں کرسکتا منجعلہ ان کے ا کے یہ ہے کہ زندہ نبی دہی موسکنا ہے جس كے بركات الدفيون مبيشہ كے لئے مارى m/. پول الم. آب كے بكات وفيوض كاسلسلم لا انتہاء اور فیرمنقلع ہے یہ آپ کی حیات کی ایک اليبى زير دسست ولل بيے كه كوئى اس كا مقابلہ نبس کرسکت والد تعالى كى يه قديم سدمادت بعدكم نبى

الدخدا تعالے كى عظمت دل ميں د بير عاصة تب تک مومن نہیں ہوتا سیامومن وه سے بوکسی کی بیدواند کھے۔فعدا تعالے بی اس کے سارے بندولست کردیگا -قادرغدا كومان كرمومن كمبي ممكسي نهيس بهونا-اس كا يعروسه خدا تعالي يرموناسيد. مسك م - ترمن کعبی اکیلالنبس مه سکتا - مندا تعالی اس یں نوت جاذبہ پیدا کردیتا ہے الدوہ ایک جما 199 بناہی اپتاہے كوفي فضخص مومن اورمسلان تنبي بن مكتابجب تك الربكر ، عمر ، عثمان ، على رصنوان المعطم إلم بين كاسارنگ بيداندېو خَدا تعالیٰ کے نزدیک وہی مومن ہے جو دین کو دنیا یمقدم کے 794 مهدى . تدى كےمتعلق بص قدر احادیث بین محدثین ف الهين مجودح قرار ديا ہے سوا ف ايك مديث لامهدى الاعيسىك فبدى كيمتعلق جوكبا كياسي كدوه أنحفرت صطاله والمركم كمام يرآث كاس سع يهى مراد ہے کہ وہ ظلی اور بروزی طور بیا تحضر صلی لسر . معكل عليد وسلم كامنطبر بوكا لبمال 

ایمان کی تکمیل کرتے ہیں ١١٠ - قرآن شراف مي انبياد ورسل كى بعثت كى مثال مینہدے دی گئی ہے مسكا الله بنى كى بعثت اس غرض كے لئے ہوتى ہے كہ المدتعاكي ليتين اورلمبيت ببدا مور اور ايساايان موج لذية مود الدنتالي كے تعيفات اوراس كى قدرتول الدمسفات كى حبتی کوانسان مشاہرہ کرے الهاد البيادعليم السلام كوبونكاليف اودمصائب أعلى في يرت بس كوئي وومراتين ونياكان مشكات كوبرگز برگز برداشت نبس كرسكنا. 10- أنب يادعليه السام كمتعلق سنت السري ہے کہ دہ تخریزی کرجاتے ہیں الله السه تعاليه نبي كي وفات كے وفت ايك ذبوست إنة دكمامًا ب الداس كيسلس كونت مرع سے كيرة الم كرا ہے اء۔ برایک نی پر البدتعالی کے کسی مذکسی اسم كايرتو موة ب يسيح موددير المدتعالي ك WITH. خالب مون والدنام كا يرتوب ۱۸- أس سوال كاجواب كراكراسام مين المتى نبى موسكتا ب تواب سے پہلے كون بى مؤا، فرايار يرسوال مجديرتنبي بلكرة تحفلت صطالعد عليه دسلم يربي انبول فيصرف ليك كا فامني رکھا ہے اس سے پہلے کسی اُدی کا نام بی بنیں

کے اخلاق حادات اور آور کسی اور کومبی دیے مبات بی جوظتی طور پر اس کے کوالات کو اینے اندد بينب كرة بواس وقت اس كانام اس بنی کا بوتا ہے أنبياد طيم التدام كانفك وقت دوقتم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جراستعامات کو حقيقت يرممول كرلهة الاحقيقت كواستعاده بناناجا بيت بين يدكره ان كاشتافت سے مودم ره جاما ہے۔ دومرا ده گرده جو اسل خنيقت كوبالبتاب ٧- أنبياء عليهم لتسام كوجب مشكلات بيش أتين أ وه والول كو أنفر أنفر كردمائس كرت عقر اس دقت دا آول کی دھائیں ہی کام کیا کرتی تھیں اب بعی بی صودست سبع ٥- آنبيادهيم اسلام خلوت كوليسندكرت بيل الد تعالی ان کومبودکرک بابرنالتاب مش ٨- تأوه فداجوال دنياس مخفى بوماس ال ك دجود مي نظراً وس تعصرت الدنعاك كاجلال اوراس كاعظمت کے اظہاد اوراس کی کبرائی کے اعلان کو پند كرتين 49 ١٠ و بمددى مفوق من يها فتك بطع مات مي كمال باب اور دومسرے اقادب ين ميى بهددى نبين بوسكتى أنبياء كطفيل سعمومن اودكا فرايض كفرو

فندل الدنزيل كالفظ مهان كے واسطے بطور احزاز واكرام كے استنمال كيا جاتا ہے۔ برنبان يل يه مادده ب زول الميادكامسلدصرت ميرع كي نبان سے فيعله بإيكاب نشال مامودمن العدكى صداقت كابرا نشان برب كه المدنعالي اس كوغيب كي خبرس ديباً سِصد اكن خبرول ميل ايك طاقت بوتي بيد بوري کونہیں دی مباتی ۔ اس کی خبرس ایسی موتی بین که فراست ا در قیافه بران کی بناء نہیں ہو برامودا ودداستباذكو البدتعا لئ ايك نشأ نبوت دينا ب ادروه آيات ارمنيم اورساوي ہوتے ہیں جواس کی ناشد الانفسداتی کے لئے مستكا ظاہرموتے ہیں ب. نشانات نبوت بي مظيم الشان نشان او معجزو يمينكونيال بين نشائلت صعدا قست مسيح موجود عليالسلام جن كى مالقدانبيا واود أنخفرت صطالدمليدوهم کے ذرایعہ خردی گئی متی وہ سب لیدے ہو محصِّمثُو ماه رَمِعنان مِن كسوت وخسوت ، طاعون كاليميلة ، شي سوارى كا نكلنا حبس سے اُونٹ بھار ہو جائیں گئے 17 لیکمرام کا نشان مظیمالشان نشان ہے مسلیا

تخات الدلقالي كفنل يرموفون سے اور اس كو احمال صالحه اورا نحعزت صطائد طيرولم كى كال اتباع اوردهائس مندب كرتى بس مالك اسلام کے سواکسی اور مذہب میں مد کرانسان مخات بنبس ياسكتا ندوة العلمام ندوة العلادك اس دعوى بركه وه بحث مباحثه سه الك ده كراصلاح بابعة بي معفرت يع موعود مليلسلام كا اوشاد ١-" اصلاح کا طراق مهیشہ وہی مغید اور فتیج خیز تابت موا ہے جو المد تعالیٰ کے اذق اور ایمادسے موراس فشك الدخيالي اصلاح سع كيا فالموميرا جس كے ساتھ خداتع لئے كائيدي اور نعرتي نهين بن . يقينًا يادر كهوكم اس مرض اورماج سے بداوگ محض نا دا تعن میں۔ اس کو وہی مشنافت كآسيص كوخلا تعالى فيهاس فومن ك لفيراب حاسر - ندوه والول كايد مقعدكه لوك الكريزى تعليم عل كرك فركر موائي يددين كاكام نبيى يروق كوخلام بنانے كى تدابيربي 1 جلسه نددة العلاد يرحضوت مسيح موجود علياتهم

في اين دين بغرض تبليغ بعيري

زول

صفاح ا ننزساری رقبول کی برا در زینه ب منا ا- بعن أدى السيدكامل بوجات بيل كرنماذان كم الديمنزل غذاموماتي سهد بمازي ال كو ره لذت اور ذوق عملا كيا ما ما ي مبيي خت باس کے وقت معندا یا فی پینے سے ماسل ہوتاہے۔ وہ نماز اس کے لئے ایک تسم کا نشہوماتی ہے حس کے بغیروہ سخت کی اوراضطراب محسوس كرة بي موسو ١١٠٠ - ١٧١ ١٧٠ وأتخفرت معط الدعليد وسلم فراتيم من قدرة عيى في العسلوة - ميري أنكعول كالمناوك نمازس ہے منلك تماز روزه کے برکات اور تمرات اسی دنیا میں طقے ہیں۔ لیکن ان کو اس مفام تک پہنچانا الماست جابت وم بكات ديت بن مسلم ه نَمَاز تَحِد مُنْصِين كي نشاني هـ مك نُمَّازِها حِماعت مِين تُواب فيا وه جونے كى سكك محقرك بيصح نازجا تزنهس ورجو لوك خاموش میں دہ بھی انہیں میں شامل میں ان کے پیچھے تعى تناذجائز نہيں לכום فيخ فوراحرصاص جالندحري كالمعنوركي مدمت میں اینا ایک خواب سفسنانا

۷- ایک میک مصنیاده انسان میرے نشاؤل پر ننده گواه بین ار جاعت كونعائج PTP - IAA 44. - 414 ۲- تحودتول كونعمائح m. مَيْدِيكُلِ سكول كے خارج شدہ طلبادكونعيمت تطام الدين تضرت شيخ نظام الدين يرجب بادشاه وقت فے ناراض بوکران کی سسٹراویی کا ادادہ کی تو كب كوقبل از وقت الهام بنايا گيا كه وه سنا بنبس دے سکیگا نفس كي تين درج - اماره - لوامر مطمئته تغس اماره وه سيع يونسن وفجور من مبتلار اور نا فرمانی کا غلام ہے۔ نفس مطمئند کی أخرى حالت اليسى بوتى سصحيي دوللطنتول کے درمیان جنگ ہوکر ایک فتح یا ہے اور تمام مفاسد دور كرك امن قائم كرے عدالا ال وافل کے ذربعہ جب انسان خدا نعالیٰ سے تعلق بيداكك ترقى كراب توخدا لقال اس کی الکد برجا با ہے حس سے وہ ویکھنا سے اوراس کی زبان موسیاتا سے حس سے وه پولتایت . . . . خدیم ۱۸۸ م

ا دامر کومنردری نہیں سمجھتے میرے نزدیک وجودلول اور دمرفول میں 19 اور ۲۰ کا فرق ہے وي وشحى والهام اسلام سيصخفوص سي مشكك الدتعالى فى والهام كے دروازہ كوبند نہیں کیا۔ جراوگ اس امت کو وحی والہام کے العامات سے بے بہرہ تھیاتے میں وہ سخت خلطی بربس ۔ بغیرمکا لمرمفاطبہ کے تواس کی مستى بركوئى دليل قائم ننبي بوسكتى صنعت لوگ مجرب موسلے کے مبہ وحی کے لفالم سے محات ہیں شيخ عبدالقادرجيل في نداكهما بد كرحس كوكعبى ىجى وحى نبس بوئى خوف بيه كداس كاخاتد مُلا 194 - 190 نَدْعَل وحى كركن طراق بي بعض ول بي الك كرى يبدا ہوتی ہے کوئی آواز نہیں ہوتی ۔ بھراس کے سا السُلْفَتُكُى بِيدا ہوتی ہے اورلعض دفعہ تبزی اور خوكت كمسانة ايك لذيذ كلام نبان يرجادكام يسير جوكسى فكر تندبرا وروم دخيال كانتيج نهبي مهمة ملافا ١- رحى كا زول بعض دفعداس طرع بواسي كمكسى كاخذيا يتتروفره بركعا بوا دكها ماجاتا ب مث م بدوى باربار بمرئى-ان الله مع المذين القوا والذين هم معسن اوراتى مزند موئى بك ين كن نبس سكة خلاجيد دوبزاد مرتبه بحري مو-

بیرو . بنچری مزمب اسی وفت تک مستحکم ہوگا جد . یک اسے دنیوی آماکش وارام میسر ہوگا اور ہو نہی مصائب آئیں گے راحیط ہوتا جائے گا .

ی نیکیاں بعلورغذا سکے ہیں بھیہ تک انسان بدیر کیٹھپوڈگرنیکیاں اختیار نہ کرسے ۔اس دوحانی ننڈگی میں زندہ نہیں دہ سکتا صلاکا

و کو دکی اور سهودی ا- تجودبول نے فلسفیوں کی طرح بر کمچہ لیا ہے کہ انسان کے سوا خدا کچہ نہیں یا خدا کے سوط اور کچہ نہیں یشہود ہوں نے استیدا محبت اور تجلیات صفات الہی سے الیسامعلوم کیا کہ خوا ہے۔ انہوں نے اس کی بہتی اور وجود کے سلمنے ابنی بہتی اور وجود کی نبنی کہل کا خرب بمرا الماضی دیکھا گیا ہے مسلم کا خرب بمرا الماضی دیکھا گیا ہے مسلم تاور کی کہلا تا ہے وہ بھی وجودی ہوگئے ہیں ۔ مال کو سید عبدالقاد وجیلائی وجودی نہرے میں ۔ مال کو سید عبدالقاد وجیلائی وجودی نہرے میں ۔ مال کو سید عبدالقاد وجیلائی جودی نہرے موحد ہیں ہا۔ وجود لیل کا ہید وہ کی ہے۔ وہ نماز۔ روزہ الادو وکر کر

ہادے یاس میسائیت کے استیصال کے الخے وہ محتیاد میں جو دوسروں کو نہیں دیے محف - ان ميس عيبالا بتقياديي موتمسيح کا ہفیاد ہے ١٠ - "بلي من بجب معنود في تقرير كي تقى توسعيالفطرت انساؤل سفتسليم كرلياكه بيثكب يمغرت عيسكا کی ہمتش کاستون ان کی زندگی ہے جب تک یہ نہ او لیے اسلام کے لئے دروازہ سنیں کھنتا 441 | وقت قُرُّان شرلفِ السال كواليه مقام ير ل موا الجابها بے كرانسان اپنى زندگى خدا تعالىٰ كے ليے وقت کردے اور برللہی وقت کہلاتا ہے مام ا - واليت محبت قرب اورمع وفت كا ذريعه ب عام ا- بَعَفْ أدى بيوقرنى سے كبديت بي كه كيا بم نے دلی بنتا ہے۔ بیرے نزدیک ایسے اوگ گؤ كمقام يربين الدتعالة توسب كوولى بنانا

الدنغالي كم بركزيده بندول كرياس ادادت

مصع مانس المارت سے مالیں أنا

اولیادالدمین تکلفات نہیں ہوتے وہ ببت

400

بى ماده ادر معات دل موسقه بي -

وفات سيح - عیسایوں کے القدین بواحد میں ہے کمسیح نده ہے۔ اگریہ مان لیا جائے کرمسینی مرکبا تواج دنيا من ايك معي عيسائي نهين دبتا مهك تیں نے بڑے بڑے یا دربول سے پوتھاہے انبوں نے کہا کہ اگر بہ تابت ہوجائے کمسیح مُركيا وبهادا غربب زنده بنين ده سكنا مكل أحصىلان إحبيلى كى وفات كا فام منزكتيس كيون فعدايًا سے عيسائي توخود قائل مس كه وفات مسع كايبي اكم يبلوسي حب سيعيسوى مذمرب بین و بُن سے اُکھڑمیا ماہے۔ پیران کے واسط بير اس كے اوركوئي دروازه نبس كراسلام كوتبول كرس آسام کازندگی صنرت مینی کی مرت میں ہے اولایت ولی 440-444-404-414 -يدايك ذبردست حب ب اس حب سصليى خرمب برموت وارد موكى ملكا تدانسانی نے دینی دحی تعلی میرے سے بار بار ميري يرظام ركرديا سے كرحضرت عيسى وفات 717 تحتب احادیث میں تین صوکے قریب الیبی جگبس یا فی گئی میں جبال توفی کے مسیٰ موت دینے کے ہی ہی وفات مسيح كمتعلق مصنوراقدس كاجندمولولو كوامك تخريزاكمه كردينا 

مادشاہوں کو بیہ توفق کیاں ہوتی ہے کہ دلوں

می اسلام کی محبت ڈال دس

محفرت مولوی یار محد صاحب بی او دایل کی نسبت مصنود اقدس کے تعراقی کلمات . "بہت ہی مخلص کیرنگ اوی ہے، کئی دفعہ ولدالحام - ولدا لحلال

و اواد دورس شیطان سے ہو ولد الحام کہلاتی ہے اوروہ جوروح القدس کے مس

موده ولدالحلال بوتى ب

ویں۔ 1- دَیر والوں کے نزدیک خاب بے مقبقت چیز ہے۔

١٠ كياوير مي كونى اليي شرتى بي جوهدى

نشان بناؤ ہم۔ آس وقت تک دیدگریامخنی پڑھے ہیں۔ کوئی

ان کامستند ترجمه نهبی - اگرکوئی کمیٹی ترجمہ کرکے صاد کردے توحقیقت معلم ہوجائے گی

*بارون رشید* 

آرون پرشید نے مصرکا طاقہ ایک عبشی کو دیدیا اور کہا کدیہ وہی مصر ہے جس کی حکومت سے فرعون نے خوافی کا دعویٰ کردیا مقا صف

مدردی ت

نقط انسان سے ہمدروی کرنا بہت بڑی عبادت

كافر بوگٹے سلنة ار پیودلول کے متعلق خلاتھا کی نے فوایا ہے کہ وهمثل گرموں کے بس جن پرکتابس لدی ہوئی مكنا بي يبودى جارسوبرس ككفلامي مي دب ماهل ۲۰ ایک فامنل بیودی سے صنور نے پوچھا کہ کیا تہا ہے ال البيه خدا كايته ب ومرام كريب سينط وديود كر كما تقول ماري كهام بيرس جاب ديا كريمن افتراد ہے۔ ہادا وہ خداہے جرقران متراب، کا خداہے۔ ہم توديث كى دوست خدا نغائظ كوومدة لانتركب مانية مِن اوركسي انسان كومندانبس مان سيكت 1000 يبوداون مي توحيدنهس بككة قشرالتوحيد ي 111 ۲- امک بیودی لکمت سے کہ اگر محص سے بے موال بوگا ترمین ملاکی نبی کی کتاب ساعف دکھ دون گا كداس بي الياس ك دوباده أفكا وعده ديا مهوم حمريا مغنار

ببت كليع كامغربداشت كيا الا رب) منت صحابہ کا ایک جزواس میں ہے 171 تريبك إلى سيمي اسلامي ترتى بوئى بيرشدا لماك كانفل ب ده يا ب تو فاست كالة سے بھی ترقی ہوجاتی ہے۔ اس کا پیشانیک بخت 149 تحضرت يونس كا قعته نهايت در د ناك اورويت بخن يبودا اسكريوطي سفتنس دويد يرايينة آقا ومرشد کوچھ دیا بهودي يمودى مومدكهات تقد نماذ يرصة دوده ركحة

محرآ غفرت صلى الدعليد وسلم كونذ ما نتف كرسبب

# ماهوطاب

حضرت مِزاغلاً احمدقا دیا نص مین مَوْوُ وَمَدْیُ مِهِوُ علالتَلام

*علد* 

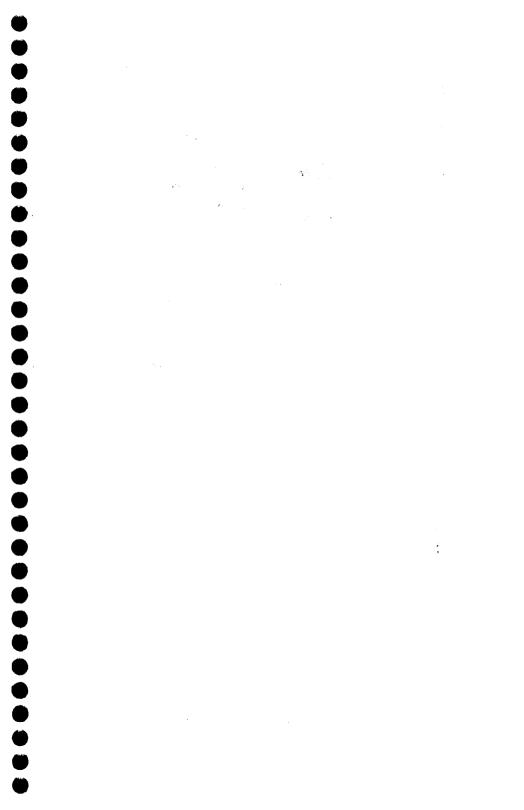

بِسُمِ اِللَّهِ التَّخْمُ اِلْمَحْ الْمَحْمُ الْمُحْمَدِ الْمَحْمُ الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِةُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمَدِةُ الْمُحْمِدُةُ الْمُحْمَدِةُ الْمُحْمَدِةُ الْمُحْمَدِةُ الْمُحْمَدِةُ الْمُحْمَدِةُ الْمُحْمَدِةُ الْمُحْمَدِةُ الْمُحْمَدِةُ الْمُحْمَدِةُ الْمُحْمِدُةُ الْمُحْمَدِةُ الْمُحْمَدِةُ الْمُحْمَدِةُ الْمُحْمِدُةُ الْمُحْمِدُةُ الْمُحْمِدُةُ الْمُحْمِدُةُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُةُ الْمُحْمِدُةُ الْمُحْمِدُةُ الْمُحْمِدُةُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُةُ الْمُحْمِدُةُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِ الْمُحْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُحْمِد

ملفوظات

حضرت مسح موغود على الصّاوة والسّلم جلائهة تم جلائهة تم

اطبينان فليث

اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَعُنَ القُلُونِ في اسكمام عنى قديمى بين كرامتُدناك كه ذكرسه الوب الحمينان بات بين الكن اس كحقيقت اورفل سفى يربع كرجب انسان سبح اخلاص اور الوب وفادارى كرساسة المتنفالي كوباد كرما سبه اور سروقت البنة آب كواس كه ساسة المين وفادارى كه ساسة المتنفالي كوباد كرما سبه اور سروقت البنى كابيدا موما سه وه خوف اس كوفين كرما سبه اس سه اس كه دل برايك خوف ظمت اللي كابيدا موما سه وه خوف اس كوم المتنافي كابيدا موما سه وه خوف اس كوم المدالية المرابع المادرود الله المرابع المادرود الله المرابع المرابع المادرود الله المرابع الماد الله المرابع المادرود الله المرابع الماد المادرود الله المرابع المادرود الله المرابع المرابع المرابع الماد الماد المادرود الله المرابع الماد الماد المادرود الله المرابع المادرود الله المرابع المرابع الموابعة المرابع المرابع المرابع المرابع المادرود الله المرابع الماد المرابع المر

پر کھولاجانا ہے۔ اس وقت وہ الد تعلیے کو گویا دیکھولیت ہے اور اس کی ورا دالورار طاقتوں کامشاہا کتا ہے۔ بھراس کے دل پر کوئی ہتم وغم نہیں اُسکتا اور طبیعت ہمیشد ایک تشاط اور نوشی میں وہتی ہے۔ اسی گئے دومرے مقام پر آیا ہے لاخو عن علیم ولا ھم یحن نون ۔ اگر کوئی ہتم وغم واقع بھی ہو تو الدرتنا لی اپنے الہام سے اس کے لئے خارجی اسباب اُن کے دُور کرنے کے پیدا کرویتا ہے۔ یا خارق عادت مبراُن کومطا کم تا ہے۔

(المسم جلد ۹ نمبرًا ۳ منی ۸ مورخ ۱ رستمبرسش ال )

<u> كَنْ فَتَدَكِّى كَانْتُير</u>

المخصرت صلے اسرطیر وسلم کے اسم قاسم کا میں ہی برہے کہ آپ الد تعالیٰ سے لیتے ہیں۔ اور میر مفلوق کو بہنچا تے ہیں بس مخلوق کو بہنچانے کے واسطے آپ کا نزول ہوا۔ اس کو فاف تَدُدُ تی میں اسی معدود اور نزول کی طرف اشارہ کیا گیاہے اور بر آمخصرت صلے الدرطیر وسلم کے ملز مرتبہ کی ولیل ہے۔

🗷 يەلمغوظات بىچىكسى پانى تارىخ كىدېمېرى گران پر تانشغالدىمى درج بنيى 🔹 دورّْب)

إنب ماعليبه المت لام كے آنے كے وقت وونسم كے لوگ ہونے ہیں۔ ايك وہ جو استعادات كوهيقت يرمجه ولكر ليستهي اورحقيقت كواسقعاده بنانا جابيتة بين سيركروه ان كاستشاخت محرم و جا آسیے لیکن ایک اُدرگردہ موتاہے جوالد تعالیٰ کے فعنل ادراس کی تاثیدسے صل خینفت کو یا لیستے من وه استعامه کوامنتعامه اوریمتیقت کومتیقت تشهراتی میں جیسے یہود اون نے سیح کی امر کے وقت ملاکی نبی کے معیفہ کی بنا برکہا کرمیع کے اسے کی بیانشانی سے کہ ہی سے پہلے دہلیا آسان ٹ أوسے مسیح علی اسسے جب انہوں نے بہی سوال کیا تو انہوں نے اس پیٹ گوئی کو تونسلیم کرایا کی يدفيصل كوليا كرآن والما المباس ماديكي ب يهودي اس فيصلر كومستكريمين كياس يميني وه ں اس مباحثہ سے بگی بے خبراور ناوا کف تھے۔ انہوں نے اہلیا ہونے سے انکاد کر دیا۔ تیجہ یہ ہوا کر پروائے ی مخالفت اور کھی تیز ہوگئی اور انہوں نے اصل حقیقت سے بے خبر مہ کرظا ہرالفاظ ہر زور ویا اوراس ا خرج برخلانغالیٰ کے ایک سیے نبی کا اٹکار کردیا۔ بذھرے اشکاد کیا بلکہ ہرطرح سے اس کی بیچرسی کرنے كى كوشِنش كى اور آخر خلا تعالى كے تزديك ايك معضوب اولعنتى قوم ممركتے . اب غوار کوکر اگرابلیا کا آنا دوست مقاا ووصنرت یکیی کی شکل بیں ایلیا کا بروزی منگ بیں آن ودست نبيس توبهادسيمغالف بمسللان بتأبيس كدملاكى نبى كيصحبغه كيهيشكونى كوعرفغ دكع كرحفرت حبسلى کی نبوت کا کیا نبوت ہے ؟ بھر بقیناً وہ نبوت ثابت بنہیں ہوسکتی اور دومسری شکل بدیر تی ہے کہ حضرت عيسلى يومُ دول كوزنده كوف صالب من كيول انهول سف ويليا كوزنده نركها بساس سعد دوباتين اديمي تابت بوگنین - اقل به که اند تعلی کی بیعادمت او مُسَقَّمت نسین که ده مُرودل کو دوباره دنیامی بھیج اور ذنده کرے۔ دوسری بدکرسے نے کوئی مُردہ زندہ نہیں کیا۔ پس خوب خودکردکہ اگر مبعد کا آمد ایلسیا کی

مُرادن ہوگی تومین کی نبوت ماتی رہے گا اور پھراس کی نداسلام اور قرآن شرایت پر پڑے گا۔ خروں شیرے خروں شیرے

ال وقد مسيح كے أف كى كيا صرورت بے واكر دوسرى ديمه اور مزوريات كوم وال

دیاجا دسے قرسلسل محاثکست موسوی کے لحاظ سے مجی سخت منروست ہے۔ اس الے کرصفرت مسیح علیوسلام موسی علیارستام کے بعد بجدمویں صدی میں آئے تھے یومن میں توبروڈ کی ایک نظیر پھیا كنا بول ليكن جويد كبقة بين كدنيس طود حضرت ميع بحادد بامه أنبي كدانيس مبى تو كوفي نظير يش كرفيا ما بين الداكرده بني*ن كرسكنة الو*نقيداً بنين كرسكنة وجركيون اليى بات كرسة بين جرف وثات عمياها يب معتالت سعد بهيزكره كيوكده و باكت كاداه سعد يبوديل يغعنسب المحاسى وجدست نازل محاكدانبوں نے خدالتالی كے ایك رسول كا الكاركر دیا- اوداس الكاركے سلنے ان كو يمعيد عتى سيش أنى كدانهول في استعاده كومتيقت يرشل كيا-اس كانتيجريه واكدوه معضوب قوم معبركمي اسس كا بهمطل مقدمهاب بمى بيش بيد مجيم سلانول كاحالت يرافسوس آبسي كدان كرسا حض ميهووي كى ايك الغيرييل سے مجدست اور بائ وقت يونى تماؤس غير المغضوب عليه مك و ماكرت میں اور رہی بالاتفاق ملنقی کراس سے مراد میددیں - بھرمیری مجدی بنیں آنا کہ اس راہ کو بیکین احتیاد کرتے ہیں۔ایک ہی منگ کا مقدم جب کرایک پیغیر کے حضود فیصل موسیکا سیے۔ اب اس فیعیل کے خلان کیے کو خود اسمان سے بیکندل آبارتے ہیں ؟ آپ چی بیجے نے ایلیا کے مقدمہ کافیولیکا اورثابت كردياكه دويامه آمدست بروذى آمدمواد كادنى بعدا ودايلسيا كورنك عيريميني آيا گراب ب لمان اس نغیرکے م ستے ہوئے میں اس وقت تک دامنی نہیں ہوتے جنتک خوکسے کو ہمہان سے ه الدس مين مي كتابول كرتم اورتمبار مصرب معاون بل كردعائيس كردكه يرح اسمان مے اُڑا وے میر کیروکہ وہ اُڑتا ہے یا ہیں۔ می لقیداً کہتا ہوں کہ اگرساری مرحمریں ارتے دہوا درانسی دعائیں کرنے کرتے ناک مجی دگڑے جا دیں ترب مجی وہ ''سان سے نہیں آمے گاکیو کہ آنے دالا تو آئے گا۔ بهرين كميثا بول كربيحه وتنت توسه يحراسته إسران سندأ توا جابيته المرأ ترثا سيركين كم تمياز

میرین کمتا موں کہ بی وقت توہے جوا سے اُسان سے اُتھا چا بیٹے اگراُ تما ہے کیوکہ فہار خیال میں ایک مفتری اورکا ذب مدی کرسے تعدنے کا والوی کرتا ہے۔ اگرنی الواقعر ہی ہے ہے کہ سے سے کے سے کے اُسان سے آنہے فوجہ بیٹے کہ العد تعالیٰ اب اُسے اُناوے کا کہ ونیا گراہ نہ مجرکیو کہ ایک کثیر جماعت تو مجفے یے مونود سلیم کرس ہے۔ اگراس وقت وہ ندایا قو بھرکب آئے گا؟ کیا ہوسکتاہے کہ ضدا قمالی کاذبول ادر ختروں کی مدکرے ؟ اگرالیا کھی براسے تو نظیرویش کرواور کھر بنتاؤ کروستبالد کی سیائی کاکیا معیادہ ہے ۔

اس مقدمہ میں فوب فود کر کے دیکہ لوکری ہوئ ہے بعقل اود فراست ہاوہ ساتھ ہے الدی ہو تھے اللہ الدی ہوئے کا دات مسلم اللہ ہوئے ہوئے کا دات مسلم ہوئے ہوئے ہوئے گا دات مسلم ہوئے ہوئے ہوئے گا دات ہو جو ہو گا ہے۔ قرآن ٹرلین بری تا اُید کرتا ہے اور مسلم اللہ ہوئے ہوئے ہوئے گا دات ہو جو ہو گا ہے۔ قرآن ٹرلین بری تا اُید کرتا ہوا ہوں اللہ ہوئے ہوئے کو میں گا اُید کرتا ہوئے اللہ ہوئے ہوئے ہوئے گا ہوئے اللہ ہوئے اس تدر شوا ہداود دو گل کے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ کرتا ہوئی کہ لوں کہ جو کہ ہوئے ہوئے ہوئے کہ کہ کہ ہوئے ہوئے کہ ہوئے کو کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہ

میں خواتعا لی کے تاتمہ بتازہ کام کوکیو کر مجتلا سکتا ہوں۔ بھرالیں حالت میں کماس کی ویشن اللیدیں میر ہے سائند ہیں۔

اگرقرآن شریین اوداً نحفوت صلے الدعلیہ وسم اور تفریت سیسے کے فیصلہ کو برسیب و معیکہ دیستے ہیں تودیں۔ متدا فغالے خوداُن سنصرطالبہ العماسبہ کرے گا۔

ایک اودگھیب بات ہے کہ جب ہم ایلسیاد کا تصدیبیش کہتے ہیں اور پہودیوں کا اعتراض سنانے ہیں جو صورت سے چرانبوں نے کیا اور کچھ جواب نہیں آ تا تو کہ دیتے ہیں کہ بیر کستا ہیں اعترت مبدل ہیں۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ بیسب کچہ سہی ۔قومی قواتو اور تاریخ کو کیا کہو کے ؟ وہ بھی قوکوئی چیز ہے اسے کیونکر دہ کروگے ؟ اگر قومی تاریخ اور قواتر مہی رہ کرنے کے قابل ہے قو جورالے عرائے۔ اعظیم الشّان یادشا ہوں کے وجود پر کیا دلیل ہوگی ؟ یقیناً کئی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قومی تواتو اور تاریخ کوبم مبی نہیں چیوڈ سکتے۔ اور پرسلر زول ایلیا کا ایسا ہے کہ یہودی اور عیسائی بالاتفاق ال کو مانتے ہیں بنور حضورت مسیح مجمی اس پیگوئی کے قائل متے۔ اگر بیپشگوئی صحیح مزمقی تو ان کو اس کی تاویل کرنے کی کیا صاحب سے کہ یہ جو ملا کی ناویل کرنے کی کیا صاحب سے کہ یہ جو ملا کی ناویل کہ اس کی کہتا ہوں تھی ہو ہو اس کی کہتا ہوں تھی ہو ہو اس کی کہتا ہوں تھی ہو ہو اس کی کہتا ہوں کے میں کہتا ہوں کے میں کہتا ہوں کی کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کا کہتا ہوں کے میں کہتا ہوں کی کہتا ہوں کا کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کا کہتا ہوں کا کہتا ہو

یہودی توبیہا نتک چلاتے ہیں کہ ایک بیبودی کی کتاب میرسے پاس ہے۔ وہ تکھتا ہے کہ اگر قیامت کو ہم سے مواخذہ ہوگا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر دکھ دیں گے۔

غرض نزول ابلیاد کامسئلہ بڑاصاف اور ابنین مسئلہ ہے اور تو دھنہوں تیسے کی نبان سفیمیر پاچکا ہے احداس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی آمد کا ہی ذکر کردیا ہے۔ گرافسوں ہے کوک ہمجھتے ہوئے ہیں سمجھتے۔ گرکب تک انکاد کریں گھے۔ آخریں سچائی روز روش کی طرح کھل جائے گی احدقومی اس طرن ریون کا کریں گی اسی طرح جیسے مسیح ابن مریم کے لئے ہوا۔ توسید کیا تھوں ت

الداتعالي قويد براوں قو ہزاروں دائل بين ليكن ايك دليل برخى عام اور صاف ہے اور مه يہ بين كا يہ بين كے بين كے

## يرشمبره والمر

# وحي كاطرلق

. نسسرایاکه

بعض دفعہ دی اس طرح پر نازل ہوتی ہے کہ کوئی کافذرا پھر دغیرہ دکھایا جا تاہیے جبس پر کچہ کھا ہما ہرتا ہے۔

' ؤ رر

السونسائی کے نشان اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان میں قدیدت اور غیب ملا ہوا ہوتا ہے۔ اور انسان کی طاقت نہیں ہوتی کہ اُن کو ظاہر کرسکے۔

# مولوي عبدالكريم صاحب كي علالت

سسرايا:-

مولوی صاحب کی زیادہ علالت کے وقت میں بہت دھا کرتا تھا۔ اور لیعن نقشے ہے سامنے
ایسے آئے جن سے نا میدی ظاہر ہوتی تھی اور ایسامعلیم ہوتا تھا کہ گریا موت کا وقت ہے اور ظاہر
طلب کی روسے بھی معاطر خوفناک تھا کیو کہ ذیا بطیس والے کو مرطان ہوجائے تو پھڑ پچنا شکل ہوتا
جے۔ اس دھا میں میں نے بہت تکیف اُسطائی یہا تنک کہ اسد تعالی نے بشارت نازل کی۔ اور
عبدالدسنوری والاخواب میں دیجا جس تہیں دوجائی کہا تشف ہوئی ہوگرشتہ اخبار میں جہب بچا ہے۔
عبدالدسنوری والاخواب میں دیجا جس تہیں میں نے ایک شفاعت کی تھی جیسا کہ خواب کے الفاظ سے
اُتھ میں بھر کروروں اس دعا میں میں نے دیا تعالیٰ کی قدرت اور اس کا عالم الغیب ہونا ظاہر ہونا
مقاکہ مولوی صاحب بچا گئے۔

ك حاشيه - موادى عبد الكريم صاحب مسياكونى دعنى الدون مرادي - (عرنب)

عصاشيه ومفوركايدكشف الإراكست كي داري مي چهپ چكاسم. (مرتب

خداتعالے کی کتب میں نبی کے ماتحت اُثنت کوعورت کہا جاتا سے جسیا کہ قرآن متر معین میں ایک جگر نیک بندوں کی تشبیب فرعون کی عورت سے دی گئی ہے اور دوسری جگر عراق کی بیری سے مشابهت دى كئى بيداناجيل مين يمي سيح كودولها اور أنمت كورض قراوديا بهداس كى وجربيب کر اُمّت کے داسط نبی کی الیسی ہی ا طاعت اورم ہے جبیری کرعورت کومرد کی اطاعت کا حکم ہے اسی واسط بهادی دویایس عبدالعدنے کباکد میری بیوی بیادسهد.

عبدالسدنيى كانامسه وقرآن شربيث مي انحضرت صلحالسطيدوسلم كانام عبدا لدرآيا ہے۔ مقن سے مراد وہ انترمت اور راحت صحنت کی ہے جو بیماری کی تلمی کے بعد فعیب ہوتی ہے۔ مقبول سے مراد بیے کہ دعا قبول ہوگئی سیر سب گہرہے استعارات ہیں اور تمثلات ہیں جب تک اً سان پرند بوزمین پر کچید بونهیں سکتا . مونوی صاحب کا اس بیاری سے صحت یا نالیک بڑا معجزہ ہے

مطالع كتب كيلفين

سب دوستوں کے واصطے خردری ہے کہ ہماری کتنب کم از کم امک وفعہ ضرور بڑھ لیا کریں کیوکر علم ایک طاقت ہے اور طاقت سے مشجاعت پیدا ہوتی ہے جس کوعلم نہیں ہوتا مخالف کے سوال کے آمے حیان ہوجا آہے۔

مولوي فحسين بثالوي اورثوبه

مولی فیرسین شانوی کا ذکر تھا۔ ایک دوست سنے وض کی کرکہیں مرسنے کے وقت توہہ

كريدكا فسترمايان

الدنعاك برشن يفالب بعدايك ووزمان مقاكه بهري فيتال معاد كأحجد كما تفا بم كو دخوكرانا ليكب بن أواب جانها تقاريوا بين كا دويواس في خود يخود كمعار بهارى ودخواست د سخی تعب انیں کدو کسی دقت بہل جالت پر بھر کوٹ آئے بدیدا کہم رڈیا یں ویکہ چکے ہیں بیش خوابیں مدت کے بعد کو دی جو تی ہیں ۔ بیدو گیا چہ پ چکا ہے جو ہیں میں نے دیکھا تھا۔ کہ دہ ایک جھوٹا الاکا ہے تھا۔ ونگ سیاہ اور برشکل ہے میں نے اس کواشارہ سے بُلایا۔ تب وہ ہجا۔ اور مبرے کھے لگا اور کو دے قد کا ہو گیا اور اس ج دیا ہی ہیں ہے اور ونگ سفید ہے۔ تب میں نے کہا کرآپ کا ہما واس قدور مقابار رہا ممکن ہے کہ قام سے یا زبان سے کوئی سفت لفظ مکل گیا ہوتم خشش دو۔ اس نے کہا جھا میں نے بنشار تم میں نے کہا کہ تم نے جو ایزان ہے کو دی کھی دہ ہی ہم نے بعث دی دی تب میں اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک ہونے میں نے بیشار تم اس کی گئی ہوتم کو ترد کے بعد قبول کیا اور ایک

## أبجرت

أعك الهام مسيم إلحاب كاذر تفاء فرأيا

اس کے یہ معنے بھی ہوسکتے ہیں کہ عرب میں جنا۔ شاید مقدر ہو کہ ہم عرب ہیں جائیں مقت اور کو کہ ہم عرب ہیں جائیں مقت اور کی کہ کو کہ بھی میں کا عوسہ گذراہ ہے ایک دند میں نے تواب میں دیکھا تھا کہ ایک خص میرانام بکھ وہا ہے تو آدوھا انگریزی ہیں کھا ہے۔ انہیاو کے میرانام بکھ وہا ہے تو آدوھا انگریزی ہیں کھا ہے۔ انہیاو کے سامتہ بچرت بھی ہے لیکن بعض وہ یا نبی کے اپنے زیانہ میں بی گورے ہوئے ہیں اور بعض او اور ایک کم میں مشار ان محمود سے بور سے ہیں مشار ان محمود صلے العدم العدم العدم الدی میں مرکز کی کم میں کی تھیں تو دو مراک معنوب میں کی کم میں فتح ہوئے۔

(مهده دمبلده نمبر۲۳ منی ۲ مودخ درتمبرسطشه ۲٪)

را کم کم جلده نهر۳۳ صفح ۳ مودند وارتمبرسشنده از)

# الهام إني مُيعِيثُ مَن آرَادَ إِمَانَتَكَ

أع كسالهم انى مُسعدت سن اداد احانتك كا ذَر منا - فرايا-

## خداتعا للے اور حموس

بعض لوگوں کا اعتقادہ ہے کہ ج کہ خدا نعالے علی میں شی ندہ یو کہے اس واسطے ان اس بات پر تھی قت ان کے حکم ان اسطے ان اس بات پر تھی قت ادر ہے کہ جموٹ ہوئے۔ ایسا اعتقاد ہے ادبی بیں واضل ہے۔ ہمرا یک امر بعضدا تنا لی کے وعدہ اس کی فات ہمال اور صفات کے برخلات ہے وہ اس کی طوت منسوب کرنا بڑا گناہ ہے بچوامراس کی صفات کے برخلات ہے اُن کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں۔

وه اس طرح نہیں بکڑتا۔

## أدرلين أممان رئيبي كئنه

صدیق حسن خال نے ادرلی کے آسان پرجانے کی تکذیب کی ہے اور کھا سے کہ اگر وہ اسسان پرگیا تواس کی موت کس طرح سے ہوگی کیو کہ سب کا مزا ڈیمن پرضروری ہے تعجب ہے کہ سیجے سے کہ اس کی موت کس طرح سے ہنیں آئی : اگر خدا تعالی نے تصرت عیسی کو موت کہ ہیں دی اور ویسے ہی آئی : اگر خدا تعالی نے تصرت عیسی کو موت کہ ہیں دی کا قرآن شروے میں کا فی مقار دفع سے پہلے توتی کا فران شروے میں کا فی مقار دفع سے پہلے توتی کا ففظ لانے کی چھرکوئی ضرورت ذریعی ۔ آسمان پرج نے کا مفہوم تو لفظ دفع سے ہی بُوری طرح تیمل سکتا مقاد

مضرت الممين كي افضايت

بعن ال تسنية كافقيده به كراما به المحضرت صلے الدعليه وسلم سے انفنل بين اوراس المحضورت صلے الدعليه وسلم كور الم الله المحسن المحضورت المحسن المحضورت المحاسب والم المحسن المحتمد المحاسب والم المحسن المحتمد المحسن المحتمد المحسن المحتمد الم

| كاتعلق شدير بوجدات قامت ببقنت لي كيا تقاء السر تعاليجانيا ب كداد كول كرمزانب اور               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وجات كيابي - اسى في مجه الهام كياب راتي فَضَلْتُكَ عَلَى الْعَالَمِينَ . الرسارا وما           |
| ایک طرف ہوجا دے اور میں اکیلا ایک طرف رہ جاؤں تب بھی خدا تعالی کے البام کے بالقابل             |
| مسى كاكبنا مان نبيل مكتادا گرامام سين كوي وجي بوني متى كدده قيامت نكسب سي أعسل                 |
| بی تودومری دمی اسی خداف اس کے برخلاف مجھے کس طرح کردی ۔ اگریہ وی شیطانی ہے تو                  |
| دن دامت خدا تعالیٰ کی المیداور نصرت اس کے ساتھ کیوں ہے۔خداعیب سے جی بین سیا                    |
| الما<br>سال مسينفترى كولېلىت ويتا ہے بلكه دن برن اس كے سلسله كو ترتی دیتا ہے اور اس كے مغام    |
| كولاك كرتلهد وسطرح سادسده بنياء كاصداقت برست بريش سكتاسهد وفتراء اوركذب توبيك                  |
| مروه اود فیطینی امرہے انسان کسے تک اس کو اختسیاد کرسکتا ہے۔ بہادے وہمن توہید منتظر             |
| وست ين كديداب مادس كلف اوراب إلك بوك مربرد نعداً ن كو نوامت المفانى يراتى ب                    |
| مرطوح سے ایذا دیتے ہیں قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ہمادے قبل کے جمانے فتعددیت                     |
| بي خُون كيمقدات بناني بي مرضوا تعالى برامرين يقول أن كے كافب كاموندادى كتا                     |
| بد بهاری دیمنی کے سبب ان کی شرویت میں بدل گئی۔ خدا تعالی جومات کامعاون ہواکڑا                  |
| منااب أن كے زديك كاذب كامعادن بحد في الكاء بي عدادت ال كوكشال كشال كها سك                      |
| جائے گی معلوم ایسا ہوتا ہے کر بیرمناد اُن کو رفتد رفتہ لاالہ الادسد کے صلقہ سے باہر نمال دیگا۔ |
| مادن ك كفرايك امرابدالاستسياد بوتاب المرمدنيس توانسياد كاصدا تعت تبريجاتى ب                    |
| (مبدن دیملد) فبرم ۴ صفر ۴ موده ۱۹ استمبرهندای)                                                 |
| نيخب                                                                                           |
| والمسكم عبلد و غبر ١٧ صغره مدين ١٨ سترب الله                                                   |
|                                                                                                |
|                                                                                                |

### ر لوکوں کی بن میں

نسىدا ا.

اگریعن وگ و شرید نے بین کہ مہم نے دُما کی بنی قوبار شس ہوگئی۔ گمائن کی بدوھائیں قالی قد انہیں ہیں کیوکہ بیرصوب معیب کے وقت کا رونا ہے اور معیب کے ذراج شنے کے ایس اور شریع روٹ نہیں ہونا چاہیئے۔ جو بات البام الجبی سے ہم کو معلوم ہوئی ہے وہ بہی ہے کہ اس ذرا نرکے لئے دن خیر کے نہیں ہیں اور یہ سے کہ اگر خدا نعائی ان بلاؤں کو ناڈل نہ کرے قو مجر دین کی خیر نہیں ۔ تین قسم کے لوگ ہیں۔ مقام درجہ کے لوگ اور والی کی خیر نہیں کہ خواص قود ہر یہ مذہب بن رہے ہیں۔ اُن کو دین کی کچھ فرائی سے ہی مقدمہ دالے ہیں جوانی کی کھی اور انہیں بلکہ دین پر منسوی مقیم کا کہتے ہیں۔ او مسط ہ رجہ کے لوگ خواص کے تا ہے ہیں جوانی کی جو انہیں بلکہ دین پر ہنسی مقدمہ دالے ہیں توجوہ کے لوگ خواص کے تا ہے ہیں جوانی کی جو انہیں کی جو نے انہیں توجوہ کے لوگ خواص کے تا ہے ہیں توجوہ کے لوگ خواص کے دین کی جو دین کی کھی مناز ہے تو اپنی کی ہوئی ہوئی است میں قسا قسم کے دھو کول میں مصروف میں ہوئی ہوئی ہوئی میں تا تھیں ہوئی اور انہیں کرتا ۔ تا ہو رہے تو اپنی نواست میں قسا قسم کے دھو کول میں مصروف اور نہیں کرتا ۔ تا ہو رہے تو اپنی کو اس کے معدوق اور انہیں کرتا ۔ تا ہو رہے تو اپنی نواست میں قسا قسم کے دھو کول میں مصروف اور نہیں گرتا کی معربے کی اور نوبی نہ ہوگا اور نہ ہوئی اور کی کے معربے کی ہوئی نہیں گرتا کو دو کول میں میں گرتا کی کہ معربے کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی کہ معربے کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گرتا کی کہ معربے کی ہوئی ہوئی گرتا کی کہ معربے کی ہوئی ہوئی ہوئی کی کھیں گرتا کو دو کول میں کو کو کی کو کی کو کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو ک

دمیده دجد ا نبر۱۲ صفح ۲ موفد ۱۲ ارتم مره والد) نیز دالمسکم جلسه نبر۱۲ صفحه مردخ ۱۰ ارتم برش اللهٔ)

١٩٠٥مر هنوائه

مخترخ فوراحدصاصب جا لندهرسے اور شنی نی پخش میاصب کوئٹر سے معزرت اقدی کی خدمت میں حاضر بوٹ مشیخ فوداح درمیاصب نے اپنا ایک فواب عرمن کہا۔ کہ اس سے بظاہر مولوی صاحب کی صحت کی طرف اشادہ معلوم ہوتا ہے۔ وانلہ اعلمہ ا نَریایا ۔ بیر مرض مہلک ہے اور آثار مرض بھی خطرناک بیں لیکن دعا بہت کی گئی ہے۔
سب کھالد تعالیٰ کے القدیں ہے جب وہ جابتا ہے ایک سکتے سے شغا ہوجاتی ہے اور جب
دہ نہیں جا بتا لاکھ دوائی بیسود ہے۔

میاں بنی بیش صاحب نے وض کی کہ ایک ہندو نے مجھے تاکید کی متی کہ میرے واسطے حضرت معدد ماکوئیں. فرایا ،-

ہندویاکسی اُور مذہب کا اُدی ہو دعا کے واسطے دونواست کرے ہم سب کے واسطے دماکرنے ہیں۔

مولی فردالدین صاحب کے صاحبزادہ عبدالمی کا ذکر ستاکداس کے متعلق پہلے سے خبردی تھی۔ فرایا ا

بنبی دشمن اور دُورز بینے دالا کیام مل کرسکتا ہے جو لوگ قریب رہتے ہیں وہ بعیشر نشاتا ستاید میں اس سند از استان میتر کسر ذیان بھی دیکھ لیترین

ي كان ربيت والتي تواتي بيتى كانشان من ويكه يست بن

میع ایک دوست فی ومن کی کدمیر سے گرسے خبر آئی ہے کد تہادا لاکا سخت بہارہے جلد آؤ مگر بیاری کی تفصیل نہیں کھی حضور دعا فرمائیں۔ خرمایا 1میں دُھاکروں کا کیکن لوعن دفعہ ورتیں صرف بھنے کے واسط بھی ایسا لکھ دیا کہتی ہیں بچنائی ایک دفعہ کا دفعہ کا دکھ اس جگہ تادیان میں سنتے کہ بہر ناصر فواہ معاصب کے گھر سے فطا آیا کہ والد اسحاق فوت ہوگئی ہیں اور اسحاق بھی فریب المرگ ہے۔ بین طاسحاق کے بھائی کا مکھا ہم اسحاج اس اسحاق فوت بہارے گھریں وقت بھارے گھریں وقت بھارے گھریں میں منتے بھاری کا مکھا ہوا متھا کو الدو کی وفات کی فررش نا ابر گزمناسب نہ تقا میں اسی فکر میں مقا کہ المهام ہوا۔ اِن کید کس عظید حس سے میں نے سمجھ لیا کہ بھران کیا نے منابا اسی فکر میں مقا کہ المهام ہوا۔ اِن کید کس عظید حس سے میں نے سمجھ لیا کہ بھران کیا ہے اور منابا گیا۔ اور منابا کہ ہوا کہ بھران اور ایسی کی جو فعا تعالی نے فراہے المام ہم کو کا میں منابا گیا اور اس کو والی ہی جو فعا تعالی نے فراہے المام ہم کو بھران کھی۔ منابا گیا اور اس کو والی ہیں گیا تو بات و ہی تکی جو فعا تعالی نے فراہے المام ہم کو بھری منابا گیا اور اس کو والی ہیں گیا تو بات و ہی تکی جو فعا تعالی نے فراہے المام ہم کو بھری متی ۔

شیخ فراهمصاصب نے عمض کی کواس ون نیں ہیں اسی چگہ مقااور اس واقعرکا گواہ ہوں۔ (بدور جلدا نبرے ۲ میغہ ۲ مودخ ۲۱ پر شوالٹ ا نیز دالمسکم جلد ۹ نبر ۲۳ صفر ۲ مودخ ۲۰ پر شیرعنوارو)

فبل دوپېر

جب سے صفوت بولدنا مولی عبدالکریم صاحب کی طبیعت ناسان ہوئی ہے۔ اور نیز اکثر اصاب رقصدت ہے کہ قبل دوہر نشرفیت کا معول سا ہوگیا ہے کہ قبل دوہر نشرفیت کا معول سا ہوگیا ہے کہ قبل دوہر نشرفیت کا محول سا ہوگیا ہے کہ قبل دوہر نشرفیت کا کوشت فورا محرصا حب بالدن ہوئی جوہدی نصرا بدخال صاحب سیا کوٹ سے آئے ہوئے سے ۔ اورجی کئی احبا میونیات سے آئے ہوئے سے ۔ اورجی کئی احبا میونیات سے آئے ہوئے سے اسے ہوئیات سے آئے ہوئے سے اسے ہوئیات کے سود کے متعلیٰ تذکر ہوئیات سے آئے ہوئے اور کے متعلیٰ تذکر ہوئیات سے آئے ہوئے ہوئی ہوئی ہوئی کیا جا وسے یا

المحاليد بساوعه

دماشيرا تكاصفى ير

اس ميروايا بد

بهلاابي بذبهب بسيراودا ومدنعا لحاف مبي بهادست دل بير ذالا بينے كدا بيسامويد امشاعت وي ا ك كام الي خ كاكباجا وست مير بالكرك كاسب كه سُود حرام سي لمسكن اين نفس كے واصطر المسالية لية عند من جوجيزجاتى سب وه حرام نهيس روسمنى كيوكه تحومت امشياه كي انسان كي لل سبع قر الدن تعلیٰ کے داسطے بیں سُوداینے فنس کے لئے ہیوئ بچول ، احیاب ، دسٹ تہ داروں اور ہمسائیوں کے لئے بالکل وام سے۔ لیکن اگر ہدد پیرخالعت اشاہت دین کے لئے فرج ہو توج عنہیں ہے۔ فعرصاً السي حالت بي كراسلام بهت كزود بركيا به اور بجراس بمدوسرى مصييت مرسي كروك ذكرة مبی نہیں دیتے۔ میں دیکھتا ہمل کہاس وقعت ومصیبتیں واقع ہورہی <u>ہ</u>ی اوروومتیں موادگی گئی ہی ا قل بدكه زكوة حس كے دینے كا حكم مقاوه دیتے نہیں اور شودجس كے ليسے سے منع كيا تھا وہ يلعة مِن يعنى ومداتما ك كائل مقاءه أوديانيس الديواينات ومقائس لياكيا.

جب البيئ حالدت مورس ہے احداسلام فعلمزا کے صنعف میں مُبست لاہے تومیں ہی فتوی ویٹا

\* اوربعن لوگ بربج کہتے ہیں کراگر دو ہیرجمع کرنے مالامٹود سے فائدہ نرامٹھائے تو بَيْنَك والول ست السادديرير ششرى عبسائى اشاعت وين عيسوى كم عاصط سع يلتقيل." (بدلاللدا نبر۲۱ منی ۱۲ معط ۲۹ متبره ۱۹

" شود کا دوید بانکل وام ہے کہ کئی شخص اینے نکس بر فر 8 کسے - اورکسی د تسم كريمي ذاتى معيالات مين فرج كرسه يا ابت بال بيني كودسه ياكسى فقيم سكين كودس کسی بھساپہ کو دسے یامسا فرکو دسے بسب حام سے بشود سکے زوبیریکا لیٹنا اورخ 🗷 کرنا گھٹاہ ہے۔ (بده دحلعه نميرة وصفره مع خره وستمبر<del>ه ال</del>ائر)

" اينابرس من من و ليت بن الدخوا تعليك كابرس منا وهمي بديس لكعاسي ا نبین دیتے ادد ایف افد دوگناه ایکسین و تنت میں جمع کرتے ہیں"

دسيد دسحال غرکور،

ہوں کہ ایسے سودوں کی رقمیں جو بینک سے ملتا ہے بک مشت اشاعت دین میں خرج کرنی چاہئیں۔ میں نے وقع کا جائے ہے اور دینا دونوں والم میں گرج کرنی چاہئیں۔ میں نے جونتوکی دیا ہے وہ عام ہے ورنہ سود کا لینا اور دینا دونوں والم اللہ میں گراس صفحت اسلام کے نماز میں جبکہ مالی ترتی کے ذریعے پیدا نہیں ہوئے اور سلال ترج نہیں کہتے ایسا دوہر اسلام کے کام میں لگنا حرام نہیں ہے۔

قرآن شرفیت کے مفہوم کے موانق جو مرمت ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کے لئے

اگر خرج ہو تو توام ہے۔ یہ بھی یاد رکھو جیسے مود اپنے ملے درمت تہیں کسی اُدد کو بی اس کا

دینا درست تہیں ، ہل خدا لقالی کے قبضہ میں ایسے مال کا دینا درست ہے ادراس کا یہا طہات

ہے کہ وہ صرف اشاعت اسلام میں توج ہو۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے جہاد ہورا ہواوو

گولی بادود کسی فاسی فاجر کے ہاں ہو۔ اس ونت محف اس خیال سے ڈک جافا کہ یہ گولی باردد مال

الم ہے تھیک ہیں ۔ بلکہ منامسہ ہی ہوگا کہ اس کو خرج کیا جاد ہے۔ اس وقت کواد کا جہاد

قرام ہے تھیک ہیں ۔ بلکہ منامسہ ہی ہوگا کہ اس کو خرج کیا جاد ہے۔ اس وقت کواد کا جہاد

قرباتی نہیں رہا اور خدا کی این نے اپنے نعنل سے ہیں ایسی گورفنٹ دی ہے حب نے ہرایک

قرباتی نوبی اوادی عملا کی ہے۔ اب قرم کا جہاد باتی سید ۔ اس لیے افاعت اسلام میں ہم اس

المع بدرين يرمبانت درج اله ١٠

اس کی مثال ہی طرح بھے کہ گوئی بارود کا بطانا کیسابی ناجائز اورگناہ ہولئین ہوشفس اسے ایک جانی دخمن پرمقابلہ کے واسطے نہیں جالاتا وہ قریب جسے کہ خود ہاک ہوجائے کیا خوا تھا کی نے نہیں فرایا کہ تین دن کے بھٹو کے کے واسطے سؤد بھی حرام نہیں بلکہ طال ہے لیں سُود کا مال اگر ہم ضا کے لئے نگائیں تو بھرکیونکر گناہ ہو مکن ہے۔ اس جل مفلوق کا حقد نہیں لیکن احلامے کو اسلام میں اور اسلام کی جان بجائے ہے لئے اس کا خوج کرنا ہم اطمینان اور ٹیلی قلب سے کہتے ہیں کہ رہمی خدا اٹھ علید میں واض ہے۔ یہ ایک استشار ہے اسلام کے واسطے بڑادوں ماہمتیں ایس بطنی ہیں جن عجد مال کی ضروعت ہے ذب عدد بھر انرام ہو میں اسے اسلام مسلانول كى عام مالت كا ذكركست بوئے فرايا :-

" مسلانوں کی مالت بہت نواب ہوگئی ہے۔ ہرایک تسم کی علمی ادر عملی کم دوریاں ان میں آگئی ہیں۔ ہرایک تسم کی علمی ادر عملی کم دوریاں ان میں آگئی ہیں۔ ہرائم بیش کرنٹ کے معالقہ مسلمان ہیں جیلخانوں بیں جا کہ دیکھوجس قدر شدیدا در شکیع جرائم ہیں ان کے فریک مسلمان نظر آئیں گے۔ اب بیکس قدر عام کی بات ہے۔

می بین تبولیت کیونکری جبکه گردن پر بهت سے صوف آل العباد موست بیل ان کو تو او اکرا ا بها بیشے العد نعالی فرمانا سے عقد دا ضلع صن فیکٹھا میں انگریت اور دب تک نفس کو پاک در کوست اور نفس تی باک برکاسے بیجب اللہ تعالیٰ کے استکام کی عزمت اور ددب کرسے اور اُن الماموں سے نیچے و دو مرسے کے آزار اور دکھ کا موجب ہوتی ہیں دانسان میں ہمدردی آگی دو جو المحربہ ہوتی ہیں دانسان میں ہمدردی آگی دو جو المحربہ ہوتی ہیں دانسان میں ہمدردی آگی دو جو المحربہ ہور المدتعالی و المدتعالی و المحربہ ہور و المدتعالی کی داہ میں خرج انہ کرو۔

اس نیکی کو ماصل نہیں کر سکتے ہوب نک اپنی کہ مثلاً کسی ہمدر کی گائے بیاد ہوجا دے اور وہ کم ماسی کو ماسی المدتعالی کو دافتی کہ نے کا نہیں کہ مثلاً کسی ہمدر کی گائے بیاد ہوجا دے اور وہ کم کہ ایسی اور ماسی کو گائے بیاد ہوجا دے اور وہ کم مطری کہ بسی اور ماسی ہوتے ہیں اور ہم نے فیر کردی ہے۔ الیسی باتیں المدتعالی کو منظور نہیں اور ماسی فیرون کو حدے دیتے ہیں اور ہم نے فیر کردی ہے۔ الیسی باتیں المدتعالی کو منظور نہیں اور ماسی فیرون ہوتے ہوں کو میں اسے دانسی فیر ہوتے ہیں کوئی نکی نہیں ہو کہ موربہ کہ المیں ہوتے ہیں کہ بی نہیں ہوتے ہیں کہ بی نہیں ہوتے ہیں کہ بی نہیں ہوتے ہوتے ہیں کہ بی نہیں ہوتے ہیں کوئی نکی نہیں ہوتے ہیں کہ بی نہیں ہوتے ہیں اسے دین کی اشاعت اوراس کی منوق کی کی بیمدون کی بیمدون کے اپنے نہیں نہی دیے فری نہی دورہ کی اسی کے دین کی اشاعت اوراس کی منوق کی بیمدون کے بینے فری نہی دی کہ دورہ کی بیمدون کے بینے فری نہی در کرد

داس سوقدر پردیک بهائی نفرمن کی کرمنود بین فقیر بهی کجت بین که بین کوئی پاسی دوئی دیدو بیشا مُران کیژا دے دو- وه مانگت بی کُرانا دور پاسی جن ن فنت مایا ...

کیاتم نئی دسے دوگے ؟ وہ کیا کریں جانتے ہیں کہ کوئی نئی نہیں دسے گا۔ اس نئے وہ ایسا
سوال کرتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے مغلوق کے سانتے ہم بددی اور شفقت کرو۔ یا در کھو۔ شراییت
کے دوہی تسم کے مغلوق ہیں جمعوق اللہ اور مغلوق السیاد ۔ گوییں جانتا ہوں کہ اگر کوئی پر تسمست بنہ
ہو تو مقوق اللہ پر قائم ہونا مہل ہے۔ اس نئے کہ دہ تم سے کھانے کو نہیں مانگا اور کسی تیم کی مغرق السے نہیں ۔ وہ تو صوف یہی جا ہت ہے کہ تم اسے وصل کا شریب خدا سمجھو ۔ اس کی صفات کو لمہ
پر ایمان لا کو اور اس کے مرسلوں ہے ایمان لاکر ان کی اتباع کرد نیمین مقوق العباد میں آگر شکلا
پر ایمان لا کو اور اس کے مرسلوں ہے ایمان لاکر ان کی اتباع کرد نیمین مقوق العباد میں آگر شکلا
پر ایمان لا کو اور اس کے مرسلوں ہے ایمان لاکر ان کی اتباع کرد نیمین مقوق العباد میں آگر شکلا
در تباہے ۔ مقدمات ہوتے ہیں توجا ہتا ہے کہ نشریک کو ایک تبتہ نہ مطے مسب کچھ مجھے ہی کو بل
جا درے یغرض مقوق العباد میں بہت مشکلات ہیں ۔ اس لئے بہانتک ہوسکے اس کی بڑی دھایت

له العمران، ۹۳

اور حفاظت كرنى بيابيئيد - اليسا تدموكه أدمى دوسرس كو معنوق تلف كرف والا تضرب ادر پرسب کچرالد دتعالی کے نفنل اور توفیق سے بلتا ہے حبی کے لئے دعاکی بڑی ضرورت ہے يهل ك أب في المان فرايا مقاكد اوراحباب تشريف في آ ش بعض مكيم المت مجى الكف - اس منظ مسلسل كلم بندكر ديا - اود مير آب سن كرداً مستلد مود بينك كيمتعلق فرايا جرمي أوبرددي كراً يا مجل- ذلال بعدجا يان ادرار اعتب اسسام كمعنون برسلسل كلم مروع بوكي سس كامفيوم ددى ذيل سيد (البيرالكم) مجيم معلوم بروا بيد كرمايانيول كواسسام كى طوت قوج برئى بديداس للنه كوئى الدى جامع کتاب بهوجس میں اسلام کی حقیقت پورسے طور پر درج کر دی جا دسے گویا اسلام کی ہوری تقویر ہو کے جس طرح پر انسان مسرایا بیان کرتا ہے اور مرسعے کے کریاؤں تک کی تصویکھینے دیتا ہے۔ اسی طرح مصداس کماب میں اسلام کی خربیاں دکھائی جا دیں۔ اس کی تعلیم کے سارسے پہلو وُں ہ بحث بدوواس كي ترات اورنسائج مي د كهائي جادي - اخلاتي حددالك بو اورسا تنساته ومردد خابهب كسانقاس كامقابله كياجادس-ميرمفنديك تويد مزوست السحامروست ب كجس شخص برج ذون ب- أسع بعى " اسلام کا گُزرا نقت گھینجاجا دے کہ اسلام کیا ہے۔ صرف بعض معناین مثلًا تعدد ازدواج وخیره پریچیو شے بچیو سلے معناین لکھنا ایسا ہے۔ جبیساکہ سی کوسارا بدن ندو کھایا جائے اور صرف ایک انگی دکھا دی جا وسے۔ بیرمفیدنہیں ہوسکتا۔ پوری طرح دکھانا چا جیئے کداسلام میں کیا کیا خربیال ہیں ادر پھرسا تھ ہی دیگر مذاہب کا حال ہی

پوری طرح وہاں چا جیے ہوست ہے۔ ان میں میں تا توہوں ہیں ارد چرے ہے ، تن مر اصول نسر دع الا لکھ دینا چا جیئے۔ وہ لوگ باہل بے غیر ہیں کہ اسلام کیا شنٹے ہے۔ تنام اصول نسر دع الا اخلاقی حالات کا ذکر کرتا چا جیئے۔ اس کے داسطے ایک مستقل کمائیس لکھنی چاہیئے جس کو چاھ کر وہ لُکُ دومری کما ب کے ممتاع شرومیں " دعب در عبد انبر ۲۱ صفر ہم محیف ۲ استم وشدالیا ۔) چلېنے۔کدوہ اپنا دہ پیراس دینی چہاد میں صرف کودے۔ایک مرتبراٌ نحضرت صلی الدیملیہ وسل کوپانچوں نمازیں اکسٹی پڑھنی پڑی تھیں۔لیکن اب چوکہ المواد کا جہاد نہیں بلکہ صرف قلم کا چہاو رہ گیا ہیے۔

اس لیے اسی ذریعہ سیے اس میں ہمت ، وفعت اود مال کوخرچ کرنا چاہیئیے بخوب سمچ لوكداب غرببى لزائيول كازمانه نهيس اس سلف كدا محفرت صلح العرعليد وسلم ك وقنت بيس جو لطائيان بوئى تقين اس كى وجريد ندتقى كه وه جهزاً مسلان بنانا جابيت عقد بلكه وه الرائسيان بھی دفاع کے طور ریفنیں ۔ جب مسلونوں کوسخت دکھ دیا گیا اور مکر سے شکال دیا گیا اور بہت سيعسلهن شهيد بوينك تب الدتعالي نفيحم ديا كداسى نگ چس ان كا مغابلد كرو- لهيس وه طافلت فرد اختسیاری کے ملک میں الاانیان کرنی پاس مگراب وہ زمانہ نہیں ہے۔ سرطرح سے اس اور انادی ہے۔ ال اسلام پر جو جملے ہوتے ہیں وہ قلم کے ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس لئے صرودی ہے کہ قسلم ہی کے قطیعدان کا جواب دیا جا وسے۔الد تعلی قران مشرفیت میں ابك مقام برفواة سبت كرحس قسم كى نتياديال بتهادست مغالعت كسنت بيس تم بعى وليبى ي تياديا ل روراب کفار کی تیاریاں بواسلام کے خلاف ہورہی ہیں اُن کو دیکھو وہ کس قسم کی ہیں۔ پہنس دہ نوجیں جمیے کرتے ہوں پنہیں بلکہ دہ توطرے طرح کی کتابیں اود دسا لے مثنا کیے کرتے ہیں۔ " یا دری لوگ طرح طرح کے مگرو فریب کے ممانتہ اسلام كرخلاف كتابين شائع كستهي ادرغلط باتين افتزا يردازى سع كلصقه بين جهباتك ال جبيث باللسعة انحضرت صلى الدهليد وسلم كاباك بونا ثابت مركبا جاست اسلام كى اشاهت کس طرح موسکتی ہے۔ لیس ہم اس بات سے سشرم نہیں کرتے کوئی قبول کرہے یا ندكست ميواندمب حس يعدالعالى ف مجانسام كياب ادروقران متراي كامغرم وہ پیرسے کہا پیٹے نفس ،عیال ، اطفال ، دوست ،عزیز کے واسطے اس شود کو مہاں ا نہیں کرسکتے بلکہ پربلیدسیدے اور اس کا گنا ہوام ہے۔ لیکن اس دہتیرہ شیرہ عظم مغرب

سوكاتب ب نقره ين با مي "اس كاستعال دام ب" دمرب)

اس لتے بہادا بھی فرض ہے کہ ہم مھی ان کے جواب میں کم انٹھائیں اور دسالوں اورکٹا اول کے فرایسه ان کے عملوں کو روکیں ۔ بیمنیں ہوسکتا کہ بیماری کچھ ہوا دوھاچ کچھ اورکیا جا وسے ۔اگر ایسا ہو تواس كانتيجهميشه غيرمفيد ادر برا بوكار يقبنا يادر كموكه أكربيزاه ون ماجي بعي ضائع كردى جانين اور اسلام كيه خلاف كآلون كا ذخير پرتنود موجود موتو اس سے کچه بھی فائدہ نہیں موسکتا۔ اصل بھی بات ہے کدان کتا بول کے افرانسو كاجاب دياجادے بين ضرورت اس امرى بے كما فحضرت صلط لدهليدولم كا دامن ياك كيا عادے مخالفوں کی طون سے جوکار وائی مورسی سے اس کا انسدا دیجو کے کم کے نہیں موسکتا۔ يدنوى فامضيالى ادريبودكى بصج مخالف تواحتراض كرب اوراس كاجراب توارس مور فدا تنا لخاف كمعي اس كويسندنهي كيا- يبى وجرمتى يوميس موحود مك وقت ين اس قسم ك جهاد ر صنعت اسلام کے دان میں بھیکر دبن مالی احاد کا عندت محتاج ہے۔ اسلام کی مروم ورک فی کانے جيئاكهم فيمثال كے طور پرسیان كيا ہے كہ جا پائيوں كے واسط ایک كتاب كھی جا وہے۔ وركسنى يعطين جايانى كوايك بهزار روبيد وسع كوترجدكوا ياجا شئه اود كيراس كاوس بزار نسخه مهاب كرجايان من شائع كرديا ما دسد-ايسدمونسري ممودكا مدبير لكاناما وسي كيوكم برك ال خلاكا ہے الداس طرح يروه خدا كے إلى بي جائے گا گريايں بھراصغادكى ما لت بيس السابوكا ادريفراضطراد ببركبي ماتزنبيي. ایک دورت سفوص کی کراگروی الرصی ایک خاص امریک واسط مود سک دو ید کلف کی اجازت دی كى بوقولۇل بى اس كا دورى وسى بوكرى مام قباختىلى بىدا بوجائيں گى - نسىرايك بيجا مذر تداشف ك والسط تو راسد حيل بي لعن تريد لا تقدادا العدالة كريد معفك دية مين كم فادند يوعور بهاما منتا إصوف يستع كم اضطرادي مالت مي جب خنز يمك الفاق نفسانی ضرورتوں کے واسطے جائز ہے تو اسلام کی جسددی کے واسطے اگرانسان وین کوبٹاکت المستديد في من واسط مودك دويد كوف كار في قيا قباصت سع داند مانيد المحمور)

کوسرام کردیا واس ملک میں توعیسائیوں کی الیبی تحریری شائے ہوتی ہی رہتی ہیں اورسب سے بڑھ کریے نتنداسی طاک میں ہے گرمعلیم ہوا ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھی اس قسم کی شرات میں ہوا رہی ہیں مصراور بلاد شام ہروت وغیرہ میں بھی ایسی تحریریں شائع کی جاتی ہیں پہاٹنگ کہ لغت یک کی کتا دِن میں شرائیں کی جاتی ہیں۔

ال مقام برصفرت عيم المعت في عوض كيا كرمضور فقد المنظر تعلبى كى ايك كذاب سبع اكس عيد أكس عيد أي المحدديا و الرائخ فرت معلى المحددية و المعدديات اور المخفرة معلى المحددية و المعدديات اور المخفرة معلى المحددية و المعددية و المحددية و

بيرجايان مي الثاعث اسلام كي سلسله برفرايا و

یں دومری کتابوں پرجولوگ اسلام پر لکھ کرپلیش کریں بھروسہ نہیں کرتار کیونکدان میں خود خلطیال برای برئی بین -ان خلطیول کوساند رکه کراسلام کے مسائل جایان یادومری قرموں كساعة بيش كنااسلام پرسنى كرنا ہے الملام وى سے جو يم پریش كرتے ہيں۔ الل اشاعبت اسلام کے لئے روپیر کی ضرورت ہے اور اس برداگررہ روپیر جوبلیکول کے مود عيدا أسب فنظ كياجاوس تومائز ب كبوكه وه خالس خداك لق سب دخدا نعالى ك نے وہ حوام نہیں سے جیسے میں نے امھی کہا ہے کہ کسی جگہ کا سکہ و بارود ہو وہ جہاد میں خما أكرنا جارُوب بعد بيداليسي بأنين بين كه بالأنكلف سمجد مين أجانى مين كيوكم بالكل صاحب الدتعالي نيسوركومهم كياسي ليكن باين فواناب فسمن اضطمه غير باغ و لاعاد فسلاا تم عليه جنب اصطرادي حالست بمبمعش اپنى جان بجائيف كى خاط سؤد كا كھانا جا يُزسبت توكيبا اليى حالت میں کہ اسلام کی صالت بہت ضعیعت ہوگئی ہے اور اس کی جان ہر آبنی ہے۔ اس کی جان ہجائے ، براجازت مختص المقام اور مختص الرّمان ہے۔ برنہیں کہ میشد کے واسطے اس برحمل کیاجات بجب اسلام کی نازک مالت نر دسیت نومیراس صرورت کے واسطے بھی سُود لیڈا ولیسا ہی حرام ب کیوکھ دراصل شود کا عام محکم توٹر دست ہی ہے" (بد و مباد انبر ۲۷ صفر مراحدة انترا

کے لئے معن اعلائے کلم اسلام کے لئے سُود کا روپیہ خرج نہیں ہوسکتا ؟ میرے نزدیک یقیناً خرج بوسکتا ہے اور خرج کرنا جا ہیئے۔

-سرايا-

ونياتوايي بيكم م

کار دنسیا کے تام بنرکرد

الد تعلیے کا یہ ایک مربت رازے جوکسی پر نہیں کھلاکہ موت کس وقت آجا وسے پھرجب موت آگئی توسب مال واسباب یہاں کا یہاں ہی رہ جاتا ہے اور لبعض اوقات اُسس کے مادٹ وہ لوگ ہوت بھرج کی اور اسباب یہاں کا یہاں ہی رہ جاتا ہے اور لبعض اوقات اُسس کے مادٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر مرنے والا ندہ ہوتا تو ایک حبّہ ہمی ان کو دیٹا پسند نہیں مقال ہوتے مال کو الیسی جگر فریق مذکر سے جواس کے لئے ہمیت کے واسطے ماوت، وراً ماکش کا موجب ہوجا و سے میں حیوان ہوتا ہوں جب ہوسے کی طرف دیکھتے ہوں کہ ایک عابن انسان کوخوا بنانے کے لئے ان ہیں اس قدر جوش اور مرکزی ہے اللہ ویکس تعد

میں خدا تعامے ی حربت اور جوال سے عاہر رسے سے سے بدو کا مردو بیروسی سے اسمتی ہے۔ مسلونوں کو چاہیئے کہ وہ معن الد تعاملے کی رصنا کو مقدم کرلیں۔ اگر اُسے نوش کریں تو

صلاکیا مثنا گرانبول نے اس کی قدنہیں کی - خدا جلنے یہ بے پروائی کیا تیجہ پیدا کرے ۔ دبی کی کچریجی پروا اور فیرت نہیں ۔ اہم اگرجنگ وجدل ہے تو اس میں شیخی ۔ دیا ۔ عُجب مقصود سیے مذکہ العدتشائی کا جوال اور اس کی عظمت ۔ لیکن پوشخص ہر امریث العدالے کو

مقدم کرسے ادراس کے دین کی حیت اور غیرت میں ایس محو ہوکہ سر کام میں الد تعالیٰ کی منطقت

ادرجال کا ظاہر کرنا اس کا مقصود خاطر ہو۔ ایس آخص الد تعالیٰ کے دفتر میں صدیق کہلا کہ ہے۔
ہم جس طراقی پراسلام کو پیش کر مسکتے ہیں دو سرانہیں کر سکتا۔ گرمشکا است بر ہیں کہ ہدی
ہما است کا بہت بڑا حقد غربا کا ہے۔ لیکن الد تعلیٰ کا شکر ہے کہ باو ہو دیکہ بیرغرباد کی جما
ہما است کا بہت بڑا حقد غربا کا ہے۔ لیکن الد تعلیٰ کا شکر ہے کہ باو ہو دیکہ بیرغرباد کی جما
ہما ہمیں دیکھتا ہول کہ ان میں صدق ہے اور جہ سددی ہے اور وہ اسلام کی ضور بات مجد کر
متی المقدود اس کے النے فرج کرنے سے فرق نہیں کرتے۔ الد تعلیٰ ہی کا فعنل ساتھ ہو تو کام
ہما ہے اور ہم اس کے فعنل کے امرید وار ہیں۔
ہنتا ہے اور ہم اس کے فعنل کے امرید وار ہیں۔

جس طرح پر ایک مکوفان قریب آن ہو توانسان کونسکر ہوتاہے کہ پید طوفان تباہ کردھگا اسی طرع پر اسلام پر مکوفان آرہے ہیں مخالف ہر دفت ان کوششوں میں گئے ہوئے ہیں۔ کہ اسلام تباہ ہرجا دے لیکن میں لیٹ بیٹ رکھتا ہول کہ السر تعلیالے اسلام کوان تمام محلول سے بچا ہے گا اور وہ اس طوفان میں بھی اس کا بیر اسسسلامتی سے کسنارہ پر بینچیا دیے گا۔

اور جلال كية اطبار كاخلال بول كيو كمد المدتعالى اس كودومرون بدمقدم كرليت بيديج لوك بيري منا لرقے ہیں ان کا اور بہارا فیصلد الدتعالیٰ بی کے سامنے سے۔ وہ بہارے اوران کے دور کوخوب جانيات وديكوتا سين كركس كاول ونيامي نود اورنمائسش كيدي لف سيما ودكون مع جوف وا نغاليسي كحصر للته انينع دل مين موزو كدار ركفنا سيمه ونوب يادر كهوكم معبى رُومانيت صعود نهين كرتي جب تك دل ياك منهوجها ول میں یاکیزگی اورطبارت بیدا ہوتی ہے تو اس میں ترتی کے لیے ایک خاص طاقت اورقوت بيدا ہوجاتی ہے۔ پيراس كے لئے مرقسم كے سامان مهيا ہوجاتے ہيں اور وہ ترتی كراہے أانحضرت صطال معطيدوسلم كود بجهوكه بالكل اكيل تقداوراس بكيسي كي معالت مين دعوي كريت بن - يأيّها الناس إنّى دسول الله اليك وميما كون اس وقت خيال كرسكتا مقاكريه وموّ ا بیسے بے یادو مددگارشخص کا بارا وز بڑگا۔ پھر ساتھ ہی اس قدرمشکاست آپ کو پیش آئے کہ همين توان كامهزاروال حصد تعين بين آبا- وه زمانه توابسازمانه مقا كرسكها شابئ سيع يعيي بوتراً تف اب توگورنسنط کی طرف سے فجودا من اور آزادی سے ۱۰س وقعت ایک میالاک آدمی ہر قسم كى مصوب بادى سے جو كچهى چامتا وكى بېنجانا - كركم چيدى جگه بين اود بيرع بول جديي وحشیاندزندگی سکھنے والی قوم میں آپ نے وہ ترقی کی حب کی نظیرونیا کی تاریخ بیش نہیں

اس سے بڑھ کرکیا ہوسکتا ہے کہ خود ان کی فرہبی تعلیم اور حقا برکے خلاف الہدیں اسٹ نایا کہ بدلات اور حطب جہنم ہیں۔
اس سے بڑھ کر اور کون سی بات عواد ل کی ضدی قوم کو ہوئٹ ولاسف والی ہوسکتی تھی۔ لیکن اس سے بڑھ کر اور کون سی بات عواد ل کی ضدی قوم کو ہوئٹ ولاسف والی ہوسکتی تھی۔ لیکن انہیں عرب انہیں میں سے صفرت انہیں عرب سے صفرت الدیم روسی الدیم انہیں میں اسے صفرت الدیم روسی الدیم دیم انہیں مفالفوں سے وہ ایک کروسی الدیم دیم کا اور ان اور انہیں مفالفوں سے وہ الک اور انہیں مفالفوں سے وہ الک اور ایک دل ہوں گے اور برج اعمت الدیم میں اور ایک دل ہوں گے اور برج اعمت

جواس دقت تک تیار ہوئی ہے آخر انہیں ہیں سے آئی ہے۔

کئی دفعہ برصاحب نے ذکر کیا کہ دِئی سے کوئی امید نہیں رکھنی ہا ہیے گرمیر سے دل میں ایک دل صرور ہے ہوئے ہوں گے۔ بو ایک آ با ہے کہ بیہ بات درست انہیں۔ دئی میں بی بعض یاک دل صرور ہے ہوئے ہوں گے۔ بو ایک آئی میں میں بعض یاک دل صرور ہے ہوئے ہوں گے۔ بو ایک آئی میں کے۔ العد تعالیٰ نے بو ہمارا تعلق دئی سے کہا ہے یہ بی عافی از حکمت نہیں۔

العد تعالیٰ سے ہم کہ بی نا امید نہیں ہو سکتے۔ آخو خود میرصاحب بھی دلی ہی کے بین فرض یہ کوئی نام بید کرنے دائی بات نہیں ہے۔ آخو خود میرصاحب بھی دلی ہی کے بین فرض یہ کوئی نام بید کرنے دائی بات نہیں ہے۔ آخو خود میرصاحب بھی دلی کے دنیا کی اصلاح کرنے نام بید کرنے دائی بات کی اور کی ایک اور کی ایک اور کا ٹائو زہ کا والی میں العظم ہے۔ کیا یہ کی ابید کی خود انہیں میں سے تھے۔ وہ آفر روشی العرف انہیں میں العرف انہیں کہ دائوں میں سے ایک موضوت عرضی العرف انہیں کہ دائوں میں سے اس بات میں ہی تھوت بھی ہوئی۔ کا ایک می خود ہوئی الدی خیر قرمی کی تعرب میں العرف میں ہی میں ہی کہ دائی میں میں ہی کہ دائوں میں سے اس کی تعرب میں العرف انہیں کہ ایک مرتبہ دشورہ قبل میں بھی مشوری کی اور اُن کا نام عرف سے دیا تی کو وہ جوش اظہار اسلام کا دیا کہ خیر قرمیں بھی تھیں ہیں۔ اس کی تعربی ہی کہ دائی کہ دیا کہ وہ جوش اظہار اسلام کا دیا کہ خیر قرمیں بھی تقل کے لئے مرتبہ دینشورہ قبل میں بھی شوری ہوئی اظہار اسلام کا دیا کہ خیر قرمیں بھی تقل کے لئے مرتبہ دینشورہ قبل میں کہ خیر قرمیں بھی اس کی تعربی ہیں۔

غرض ہم کو وہ مشکلات پیش نہیں آئے ہو آنحضرت صلے الدعلیہ وسلم کوپیش آئے۔ باوجود اس کے آنحضرت صلے لدعلیہ وسلم فرت نہیں ہوئے جب تک پورے کا میاب نہیں ہو گئے۔ اور آپ سف اذا جاء نصر الله والف تنو درایت النّاس بدن خلون فی دین الله افواها کا نظارہ ویکھ نزلیا۔

ان ہمادے مخالف بھی ہرطرے کی کوشِس ہمدے نابُرد کرنے کی کیتے ہیں۔ مگرخدا تعالی

ك حاشيد ميزامرلواب صاحب رضى الدعند مراديس، (مرتب)

ملی مصنوت بھی المت مولی فوالدین صاحب ہی الدلّا لے عند نے عرض کیا ۔ منسٹی عبدالعزیز صاحب میں الدلّا الذمن میں م معلی : الوص المعیل صاحب وغیرہ بھی دلجوی ہی ہیں ہ

کا شکرہے کہ د و اس میں کا میاب نہیں ہوسکے اورانہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جس قدرخالفت اس سلسلہ کی انہوں نے کی ہے اسی قدر ناکامی اور ٹامرادی ان کے شائل مال دہی ہے۔اہ المدتعالى فياس سلسله كوبرهايا بعدير توخيال كرت اود دائ لكاتي بس كريشخص مر ماوسے گا اورجاعت متفرق ہوجاوے گی۔ بد فرقہ مجی دوسرے فرقہ برمموول و غبرہ کی طرح سے کرمین میں کوئی کشیش نہیں ہے اس لئے اس کے ساتھ ہی اس کا خاتمہ موجاویگا مروه تهي ما فق كم خلالفالى في خود اداده فرايا ب كداس سلسله كونسائم كرسا وراكس ترقى وسعدكيا أتخصرت صليال وطيه وسلم ، حضرت موسى عليالت لام اورحضرت عيسلي طليالسل كے ذیتے نہ منتے۔اس وقت ان كے مفالعت بھى ہي سمجھتے ہول كے كربس اب ان كا خاتمہ يب ليكن خدا نغالى في ان كوكيسا نشو ونها ديا اور پييلايا-ان كوسوچنا جا بيني كداگركوكى فرقه مقودی سی ترتی کریے دُک جا آ ہے توکیا ایسے فرقوں کی نظیر موجو دہنیں جوعسا کم ہر عیط بوجلت بیں۔ اس لئے المد تعالیٰ کے امادوں پر نظر کرکے حکم کرنا چاسٹے ہو لوگ رہ گئے اور اُن کی تم تی کرک گئی اُن کی نسبت ہم ہی کہیں گے کہ وہ اس کی نظریں مقبول مذیخے۔ وہ اس كى نييں بلكه اپنى يكتش چا بہتے تھے۔ گريں ايسے لوگوں كونطيريس پيش كرتا ہوں جو اسيف دجود سيعيل ميا وين اودالددنغالي بي كي عظرمند ادر حبال كي خواشمند بول - اس كي داه بيل مبر دكم اورمومت كم اختياد كرنے كوآماده مول. بھركيا كوئى كبدسكتا ہے كدالىد نغلط انہيں تباه كر دسے اکون ہے جوایت گرکو خوتیاہ کر دے ؟ اُن کاسلسلہ خدا تعلیا کاسلسلہ موناہے اس لئے وہ خود اسے ترقی دیتا ہے اوراس کے نشو دنما کا باعث تشہرًاہے۔ ایک لاکه بچ بس بزادم بیبرونیایس بوشے بیں کیا کوئی بتاسکتا ہے کہ ان میں سے کون تنباه مهوا أ ايك بعى نهيس - اور كير آخفزت صل الدهليدوسلم كوهموعى طود يرويكه لوكيو كمات مامع کالت سخے ساری قوم آپ کی دشمن بوگئی اوراس نے قتل کے منصوب کئے۔ گر آپ كى الدرتعالى ف وه تائيد كى حبى كى نظير دنيا مين نبيي مِلتى -

ایک دفعہ اوائل دعوت میں آنخضرت صلے الدعلیہ وسلم نے سادی قوم کو گلایا۔ الججبل وفیروسی اللہ وسلم اللہ اللہ وسلم اللہ وفیروسی اللہ وفیروسی اللہ وسلم اللہ وفیروسی اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ واللہ وال

غرض باوج داس کے کہ آنحضرت صلے الدعلیہ وسلم کو وہ صادق اور ا بین سمجھتے تھتے گراس موقعہ پر انہوں نے خطرناک مخالفت کی اور ایک آگ مخالفت کی مجرک العثی لیکن آخرآب کامیاب ہو گئے اور آپ کے مخالف سب نبیست ونا بود ہوگئے ۔ مور فوج مرکی کار نبیست کے کو

نسرايا ...

لوگ بھا ہتے ہیں کہ ترتی ہو مگر وہ نہیں جانتے کہ ترتی کس طرح ہوا کرتی ہے۔ و نبا داروں نے تو ہم ہمیں کہ ترتی ہوگی۔ گریں کہتا ہوں کہ ترتی ہوگی۔ گریں کہتا ہوں کہ ترتی ہوگی۔ گریں کہتا ہوں کہ ترتی ہوگی نے نموند دکھا ہوا ہے۔ آخضرت ہمیشہ داستبازی سے ہوا کرتی ہے۔ اس کے لئے السرتعا کی نے نموند دکھا ہوا ہے۔ آخضرت صلے الدخلیہ وسلم اور آپ کی جامعت کا نموند دیکھو۔ ترتی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے ہوئی مقی۔ اور یہ بالک ہتی بات ہے کہ پہلے ہوتر تی ہوئی وہ صلاح اور تقویٰ اور داستبازی سے ہوئی الد تعالیٰ کی رصنا کے جویا ہوئے اور اس کے احکام کے تا لیے ہوئے۔ اب ہمی جب ترتی ہوگی۔ اسی طرح ہوگی۔

سسيدام دخال قرمی قرمی کہتے سے۔ گرافسوس ہے کہ وہ ایک بيطے کی ہمی اصلاح اندکرسکے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعویٰ کرنا اُورچیز ہے اور اس دعویٰ کی صدافت کو دکھانا اُور باست ۔ اصل یہی ہے جو کچہ المد تعالیٰ نے قرآن شرایی بیں سکھایا ہے۔ جبتک مسلمان قرآن مشریی کے پُورے متبع اور پابند نہیں ہوتے وہ کسی قسم کی ترتی نہیں کرسکتے مسلمان قرآن مشریی کے بیار واقعہ بیان فریا۔ (ایڈیٹی کے اور بابند نہیں ہوتے وہ کسی قسم کی ترتی نہیں کرسکتے میں صفرت اقدی نے سادا واقعہ بیان فریا۔ (ایڈیٹی کے اور بابند نہیں کرتے ہوئی کھا گیا ہے ، (رتب)

جس فدروہ قرآن شریف سے دُورجا رہے ہیں اسی قدروہ ترقی کے مدارج اور راہوں سے دُورجا رہے ہیں۔ میں قدروہ ترقی کے مدارج اور راہوں سے دورجا رہے ہیں۔ قرآن شریف بیٹر کیا ہی ترقی اور ہدایت کا موجب ہے۔ المدنعالی نے مجائل سے جو مطال ہوں، منع نہیں کیا۔ گر اللہ نظالی نے مجائل سے جو مطال ہوں، منع نہیں کیا۔ گر اللہ اس کو مقصود بالذات قرار نہ دیا جا وہ بلکہ اس کو بطور مفادم دین رکھنا جا ہیں دواتی ہو۔ سے بھی بہی منشا ہے کہ وہ مال مفادم دین ہو۔

فوب یادر کھوکہ اصل طراقی ترقی کا بھی ہے۔ بعب تک قوم المدتعالی کے لئے قدم انہیں اور اپنے دوں کو پاک وصاحت نہیں کرتی کھی مکن نہیں کہ یہ قوم ترقی کوسکے۔ پیرفیال محض فلط ہے کہ صرف انگریزی بیٹے اور انگریزی لباس پیننے اور نشراب پیلینے اور نستی و فجور میں مسب تا ہونے سے ترقی ہوسکتی ہے۔ بہتو ہلاک کرنے کی ماہ ہے۔ فوج علیارت الام کے زمانہ ہیں ہوقوم رہتی تھی کیا وہ معاش اور آسائش کے سامان مذرکھتے تھے ہو کیا وہ انگریزی بیٹے سے اسی طرح اس زمانہ میں معاش کے ذرایتے ہے۔ اسی طرح اس زمانہ میں میں معاش کے دریاجے ہے۔ اسی طرح اس زمانہ میں میں معاش کے دریاجے ہیں۔ اسی طرح اس زمانہ میں میں میں میں میں نور نیان ہو خوا اُلے کی ڈرائی ہے۔ اسی سے ایک ہوکر تدب المعدن کی دریاجے ہی اسے المعدن کی دریاجے ہی ان اس موری اور معنوں سے باک ہوکر تدب المعدن نور ہوئے کا جوکر تدب المعدن کو دیکھے گا اور اعراض صوری اور معنوں سے باز رہے گا بلکہ دعاؤں میں گئارے گا تب ترقی ہوگی۔

بیروگ جو توی ترقی قومی ترقی کا شور میا رہے ہیں۔ بین ان کی آ وازوں کو مسئوسیان جواکرتا ہوں کہ شاہد ان کو مرنا ہی بھولاہوا ہے اور نا پائیدار زندگی کو انہوں۔ نے مقدم کر لیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ بورپ جیسے امیر کبیرین جا ویں۔ ہم منع نہیں کرتے کہ حد مناسب تک کوئی کوششش مذکر ہے۔ گر افراط تو مذموم امر ہے۔ افسوس ان ترقی جا ہے والوں کے نزد یک عملی طور پر مہرایک بدی حلال ہے بیبان تک کر زنا ہی جیسیا کہ بورپ کاعملی طرز بتا رہا ہے۔ اگر

یبی ترقی ہے تو بھر ہلاکت کیا ہوگی ؟ لیس تم اپنی نیپتوں کوصاف کرو۔ السدنغالے کودھامنہ کرو۔ دعاؤں میں لگے رہوا وردین کی اشاعت کے لئے دُعاکر در بھرمنع نہیں ہے کہ خدا تعالی نے جس قسم کی استعداد اور مناسبت معاش کے لئے دی ہے اس سے کام لوز زرا بويا طازمت يا يخادت - كرو مگريدنبين كداس كومقعود بالذات سمجه كردل اس سعه لكا لو بلكه دل اس سيهميشه أداس ركهوا وراست ايك ابشيل مجعو اور دع كرتنے ويوكه خدا نعالیٰ وه زماند لاوسے كه فراغت كا زماند يا داللي كے التے ميشر آوسے ميري غرض اور تعليم تو بير ہے۔ بواس پرمخالفت کرسے اس کا اختیار سے منہسی کرسے اختیار سے مگر حق کہی سے جولوگ آزاد مشرب میں وہ ایسی با نوں پرسخت سنن*ی کرتے ہیں اور کہنے میں کہ بیرلوگ* اطفال کے درجہ پرہیں اور معیبی تبیرو سو برس پیچے لیے جاتے ہیں مگر سین میں تفوی ہو اور موت کویا در کھتے میں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کران دونوں میں سے حق پر کون ہے ؟ مين بديميي دكيمينامول كدجب تك صحبت سبعداس وقنت مك يدأوك اليبي مانين تے ہیں لیکن جب ذرا مبتلا ہوتے ہیں تو ہوش میں آجاتے ہیں ۔ نیجری مذہب کے سلتے اسى قدرستكم بوكاحس فدر ونيوى أساكش وإدام ميسر بوكايجس فدرمعدا مب بوشك وصيلا مؤناجات كا يجوشخص دنوى وجامنت اورعُهده يا آسے اور قوم ميں ايك عزت ويجناب وه کیاسم سکتا ہے کہ دین کیا چیزے ؟ بوگروه نمازون میں تحفیف کرنی چاستا ہے اور روزول کو اُٹرانا جاستاہے اور قرآن ترليف كى ترميم كرف كاخوابشمنديد -الراكسيم تى موقوتم سمجد لوكد انجام كيابو-اس كيمن مين آتينے ذوب بعوميات خال وحوم كا ذكر كيا كدالد تعالى في كس طرح يرفعبل از وقت نصحاس کی بمالی کی اطلاع دی تبس کی چس نے اس کوہی خبر دیدی تھتی ۔ لیکن جدب بحال ہوگیا و میروه ساری باتیں جرمعطلی کے زمانہ میں تھ بین میکول گئیں۔ (المكريبيلدو نمرس معني وتا المعرض استمره فالنا

ضاتعالے كى طلب ميں ج شخص ليدى كوشيش نہيں كرنا وہ بھى كافرسے سرايك جيز كوجب اس كي حقيم تورة كك بهنجا يا مها آسيت ترب اس سعد فائده حاسل بوسكة سيد بجيسيداس زمن مي جالير عليجاس إنته كهود ف سيحكوُّان تبارموسكتاب، الكوئي شخص صوف ميار يائج إنته كهود كرجيورُّف ادد کمدے کریہاں یا نی نیں ہے توبہ اس کی فلطی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس شخص نے حق عملت ادانبس كيا-

## الصليت انحضرت صلط لدعليروهم

فتريا بيج قرآن شرلين مي أخضرت صف الدهلي وملم كومخاطب كرك فراياب فبعد لاسهم افتدا پس ان کی بعنی گذشت نبیول کی جن کا اُوپر ذکر آیا ہے اقت ماکر۔ اس آیت سے آنحفرت ملی الس علیدوسلم کی بڑی فعنیلت ظاہر ہوتی ہے۔اس کا پیمطلب ہے کرشس قد گذشتہ انبیاء ہوئے النبول فيغفوق كى بدايت مختلف يبلوول سعدكى اورمنتلف قسم كى ان يسخريال تغيير كسي مي كوئى خوبى اوركمال مقا اوركسى بين كوئى- اوران تمام بميون كى اقت داركرنا يد معضر ركهنا بيد كان تام متغرق خریوں کو اینے اندوجیع کرلینا چاہیئے اوراس میں کچے شک نہیں کروشخص ماسع ان تام خوميول كاسي جرمتفرق طور برستام انبسيادين بالئ جاتى بين رو تنام متفرق كالات ايضائد جمع لکفتاہے اس لئے وہ تنام انب بیاء سے انصن سے کیونکہ ہرایک خبی اس میں موجود ہے۔ اوروہ تام متفرق خربوں کا مبامع ہے گربیلے اس سے کوئی نبی ان تام خربیل کا جامع نہ تقا۔ (مسبق وجلدا نمبر ٢٥ صفحه ٢ مورض ٢٢ بستمبر هن<sup>19</sup> مثمر)

| ٠٠ ارتم بره ١٩٠٠ د الوقت ميح الله                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| نسرالا بـ                                                                                |
| طب کے فتی امور میں - الدتعالیٰ کے پاس بولیتین ہوتا ہے وہ کباں ہ                          |
| پیشگوئیوں کامعاطد مخفی دکھا جا تا ہے تاکہ میکا لیفت کا قواب انسان مامسل کھے دولیا        |
| دُکھ ہِی اود انجام بخیر ہے۔                                                              |
|                                                                                          |
| علین ما قم نے دینی دویا پیاِن کی کہ " میں داست مولوی عبدالکریم صاحب کے واصطربہت          |
| دُعاکرًا تقا تو تقور ی فنودگی میں ایسا معلوم ہوا کہ میں کہتا ہوں یا کوئی کہتا ہے " بعض   |
| میں جندرے اسے گئے " نہوا :-                                                              |
| مبشرے "                                                                                  |
| فاكر مونا ليقوب بيك صاحب نے اپنا ایک خواب عرض كيا كركونی كہتا ہے كرمولوی                 |
| صاحب كوخيريت. المتغفاد اود الحول برصناچا بعيمه اود بهرين سفديك آواز مشنى .               |
| سلام عليكم فراه و                                                                        |
| لا مول سے بدماد ہے کہ بغیر نعنل المی کے کوئی حیلہ یا تی نہیں دیا۔ اور سد لا معلیک        |
| مراد حلا می سبع : سرمایا ،                                                               |
| "سب الدتعالي كي نشكرين جهال مكم بوتاب وإن چاهائي كرتے بين-                               |
| مولوی عبدالدیم صاحب کی بیاری کا اور اُن کے منتعلق دھا کا ذکر کے تعیش جو سے شیخ رحمت اللہ |

مله حفرت مفتى محرصادق صاحب دمنى الدحند (مرت)

" آب کے داسطے مجی پانچ وقت نماز میں دعاکی جاتی ہے گر المد تعالے کا ادادہ موتا ہے كرتك ليف سعا بن بندول كو تواب دسد مبادات من جو تصور ره جاتے ميں ان كا ازالم قضا و قدر كم مصائب سع بوجا تائي كيوكر عبادت كى يحليف ين تو انسان اينارك بيطا ألب بجالينا ب مردى بو تووضوك لفي ياني كرم كرليتا ب كرام بوسك توبيث كريره ليتا ہے۔ لیکن قعنا و قنب سے ج آسانی مار پڑتی ہے وہ رگ بیٹ نہیں دیکھتی۔ دنیا ہمیشدد بنے کی جگر بنیں ہے۔ مدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کی وشی مردن کافرکو ماصل ہوسکتی ہے۔ کیونکہ اس کے لئے مذاب کا گھر آگے ہے۔ لیکن مومن کے لئے الیی (زدگى بوتى ب كركيى أدام اوركىي تكليفت الى بال بخريماسيك يەمصائب گناه كاكفاره بوتے بي -كرب اور گھبام مث كى كوئى بات نبيں سے خدا دارى چيدغم دارى مندا تعالى ير بورا ايمان اود بعروسه بوتو بعرانسان كوتنورس فال دباجا دس ا سے کوئی غم نہیں ہوتا میکالیف کامی ایک وقت ہوتا ہے۔اس کے بعد معرداحت ہے جمیا بجربيدا بون كروقت مودت كالكيف بهته بلكرساتة والدمبى دوت بي ليكن جب بي پیدا بوگیا توبیرسب کوفوشی ہے۔ابسا ہی مومن پرخدا نغالے کی طرف سے ایک تعلیف اوردکھ كاوقت ألب تك دو أزمايا جائے اورصبر اور استقامت كا اجريائے . اصل مين تكاليف كے دن بی مبادک دن ہوتے ہیں۔انبسیار تکالیف کے ساتھ موافقت کرتے ہیں رہرا کی شخص يدفهت برفوبت بيردن آت بين تاكمعلم بومائ كداس كاتعلق ضدا تعالى كسات اصلى ے بانبس مولوی تومی نے خوب فرطا ہے ۔ زیرآن گمنج کرم بنهاده است بربلاكين قوم راحق داده است مدیث بیں آیا ہے کرجب خوانند لئے کسی سے پیاد کرتاہے تو اُسے کچہ ڈکھ دیتا ہے۔ باركم معدات الني مصائب ك نسائد كى دعاؤن كافتيج بوست بين بيضرا تعالى كااريش ہے جو مرصا د ت کے واسطے صروری ہے

دقبل انظهرا

نتسرمایا ار

آگے پھرطاعون کے دن آ رہے ہیں بہیں معلوم کون بیچے گا اور کون مرے گا ؟ آجکل آوہ کرنی چاہئے اور را توں کو اُٹھ کر دُھائیں کرنی چائین اکرخدا نفالے اسوقت کے عذاہیے بچائے تنادیا کے قریب دوگا وُں طاعون سے طوت ہیں۔

نتسمايا ..

وسدتعالے مخفی ہے گروہ اپنی قدر توں سے پہچانا جا آ ہے۔ دعا کے ذرایعہ سے اس کی مستی کا پہتر گلتا ہے۔ کوئی بادشاہ یا شہنشاہ کہلائے۔ ہرشخص پر صرور ایسے مشکلات پڑتے ہیں جن میں انسان بالکل عابودرہ جا تا ہے اور نہیں جاننا کہ اب کیا کرنا چاہیئے۔ اس وقت دماکے ذوایعہ سے مشکلات حل بوسکتے ہیں دماکے ذوایعہ سے مشکلات حل بوسکتے ہیں

جمول والديراغ الدين كا ذكر تفا كر عيسائيول كرماية بهبت تعلق محبت وكمتاب. في المالية

فسدایا ا-

برقسمت اور بربخت آدمی ہے۔ اصلام ایسے گندوں کو بامبر بھینک جا اہے۔

يورب كى شراب نوشى كا ذكر كفار نسير مايا ،-

حقیقی تہذیب شراب خور کو حاصل نہیں ہوسکتی۔ انجیل کی کسی آیت نے سؤد کو بیشان توریت کے ملال نہیں کیا گرید لوگ کثرت سے سؤد بھی کھلتے ہیں اور شراب بھی پیٹے ہیں۔ عیسائیول برایک معوال

جب شرایت توریت قابل عمل نهیں اور با دجود بہمت سی است یا دکی حرمت کے جن کا

محم قربت میں موجود ہے عیسائیوں کے واسطے مزودی نہیں کہ ان اسکام پھل کویں قومچروشتہ ناطہ کے معاطر میں اس قدیم شریعیت پڑمل کرنے کی کیا حاجت ہے اور بہن یا سالی دغیوسے شادی کرنا انجیل کے کس حکم کے برخلاف ہے۔

بعن لوگوں کے براہ اور شراد توں میں صدسے بڑھ جانے کا ذکر تھا۔ نشہ مایا ۔
المد تعلیٰ برا اعلیم اور کریم ہے اور اس کے کام نہایت آسٹگی کے ساتھ ہوتے ہیں
معصیت میں پہلے ہوئے لوگوں کو وہ مہلت دیتا ہے اور لوگ اس پر حبران ہوتے اور گھبرا ہیں۔ لیکن گذشتہ واقعات نما نہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر جب عذاب آ تا ہے نہایت سخت آتا ہے۔ زمانہ میں راحت کے دن بہت ہیں گر آخر کارگر نشاری کا مجمی ایک دن آ ہی جاتا ہے اور اس وقت ایسا کی طاح آ ہے کہ اس کے دکھ کو دیکھ کر سخت سے سخت دل آدی

> إل مشو مغرور ازحسليم خدا دير گيرد سخت گيرد مر تُرُا

> > وقبل خاز ظهرا

مجی دردناک موماً اسے سے

جیب اثر دُعایں ہے دیسا اور کسی شئے میں نہیں ہے گر دعا کے واسطے پُورا بوش معمدی باتوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ معمولی باتوں میں توبعض دفعہ دعا کرناگ تاخی معلوم ہوتی ہے اور طبیعت صبر کی طرف داخب رہتی ہے ہاں مشکلات کے وقت دعا کے داسطے پوراجوش دل میں ہیدا ہوتا ہے تب کوئی خادت عادت امرظام ہوتا ہے۔

کتے میں دبی میں ایک بزدگ مقا- بادشاہ وقت اس پرسخت ناداص بوگیا-اس وقت بادشاہ کہیں باہر جا اس مقابقکم دیا کہ واپس آ کرمیں تم کو ضرور مجانسی دول گا اور اپنے اس معکم پرتسم کھائی ۔ جب اس کی والہی کا وقت قریب آیا تواس بندگ کے دوستوں اور مربدوں نے مسکین ہوکر عرصٰ کی کہ بادشاہ کی والہی کا وقت اب قریب آگیا ہے۔ اس نے جواب دیا میٹوز دتی وُور است ۔ جب بادشاہ ایک دو منزل پر آگیا تو انہوں نے بھرعرصٰ کی۔ گر اس نے بھیشہ بہی جواب دیا کہ مہنوز دتی وُور است ۔ بہا تک کہ بادشاہ مین شہر کے پاس آگیا اور شہر کے اندر دافل ہونے لگا۔ تب لوگوں نے اس بندگ کی خدمت میں موض کی کہ اب آگیا اور شہر میں دافل ہونے لگا ہے یا داخل ہوگیا ہے گر بھر بھی اس بڑدگ نے کہ اب بہی جواب دیا کہ ممنوز دتی دُور است ۔ اسی آئنا میں قبرآئی کہ جب بادشاہ وروازہ شہر کے کہ اس بزدگ کو کچھ منجاب دیا کہ ممنوز دتی دُور است ۔ اسی آئنا میں قبرآئی کہ جب بادشاہ وروازہ شہر کے کہ اس بزدگ کو کچھ منجاب دیا کہ ممنوز موازہ گرا اور بادشاہ بلاک ہوگیا۔ معلم ہوتا ہے کہ اس بزدگ کو کچھ منجاب الد معلوم ہوتا ہے کہ اس بزدگ کو کچھ منجاب الد معلوم ہوتا ہے کہ اس بزدگ کو کچھ

ایسا ہی شیخ نظام الدین کا ذکر سے کہ ایک دفعہ بادشاہ کا سخت عماب ان پر ہجا۔ الله عمر مردا کہ ایک بغشۃ تک تم کو سخت سزادی جائے گی۔ جب وہ دن آیا تو وہ ایک مُرید کی وان پر مررکہ کرسوئے تقے۔ اس مرید کو جب بادشاہ کے حکم کا خیال آیا تو وہ رویا۔ اور اس کے آنسوشیخ پر گرے جس سے شیخ بیداد بجا۔ اور ایس نے آنسوشیخ پر گرے جس سے شیخ بیداد بجا۔ اور این خیال مرح کی اور کہا کہ تم ممت کھا کہ ہم کو کئی این خیال مرح کی اور کہا کہ تم ممت کھا کہ ہم محت کھا کہ ہم محت کھا کہ ہم کہ کو گئی مناز نہ ہوگی۔ بیس نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مارکھنڈ گائے مجھے مار نے کے واسط آئی ہے۔ بین انجے اسی دن یا دشاہ اس کے دو نوسینگ پڑ کر اس کو ینچے گل دیا ہے۔ چنانچے اسی دن یا دشاہ اس کے تیار بھوا۔ اور ایساس کے دو نوسینگ پڑ کر اس کو ینچے گل دیا ہے۔ چنانچے اسی دن یا دشاہ اس خت بیار بھوا کہ اسی بھاری میں ترکیا۔

یرتعرفات اللی میں جوانسان کی سمجر میں نہیں اکستے جب وقت آجا آہے تو کوئی نہ کوئی تھے۔ کوئی تقریب بیدا ہوجاتی ہے۔ سب دل خدا تعالی کے اتھ میں ہیں۔ وہ حس طرح جا ہتا ہے۔ ہے تصرف کتا ہے۔ خدا تعالے کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیئے۔ اس کے اذان کے بغیر تو کوئی جان میں منہیں نبک سکتی خاہ کیسے ہی شدید عوارض ہوں۔ نا امید موسنے والا

| ه کا فرہے۔ | ن پرمست سعی زیاد | ر<br>بر |
|------------|------------------|---------|
|------------|------------------|---------|

أننده طاعون سے بیجنے کا علاج

طاح راقم نے اپنا آج کا خواب عرض کیا کہ طاعون بہت پھیلا ہوا دکھائی دیا۔ اور کوئی کہتا ہے یا میں کہتا ہوں کہ جو آجل رات کو اُٹھ کر دُھا کرے گا وہ اس سے آئندہ طاعون کے وقت بجایا جائے گا۔ ونسروایا ۔

يد بالكل سي ہے واقول كو أي كريست دعائيں كرنى جا بيكيں كم المدتعالى آنے والے

عذاب سعدا پنے فعنل دکرم سے معوظ دیکھے۔

نتسرايا،-

ایک نجاست خودگائے ہوتی ہے جس کوجلالہ کہتے ہیں۔ اس کا گوشت حرام لکھا ہے اس سے معلوم برتا ہے کہ کھانے کے جانور مثل ہھیڑ، مرغی کی برورش میں حفاظت کرنی میا ہیئے اور ان کو نجامست خوری مے بھانا جا ہیئے۔

إحب ويعلدا غيروه صفرح مورخ المستمبرمه الله )

١١٠ممر هـ ١٩٠٨

تُبل دُدېېر پيراغ الدين جموني کا ذکر

آج انفاق سے صنورعلیہ العِلوۃ والسلام کی مبلس میں میاں چراغ دین ساکن مجول کا ذکر اس تقریب پرسٹروع موگیا کہ اس فے ایک کتاب منارۃ المسیح حال میں شائع

له معنت منتي مرمنادق صاحب رحني الدومة + (مرتب)

کی بید میں اسلام کی سخت بتک کی گئی ہے۔ اس کتاب کے نذکرہ پراعلیمتر علیدالصلاة والسلام نے فرایا کہ

مسطح كى قبر

بدلت میں اور کاشیر کہلاتے میں۔ اور آشیر عبرانی زبان ش مک شام کا نام بعد اور

ک بیعف مانند ہے لینی شام کی مانند کھرادر بہت سے نام ہیں) حضرت نے ذبایا کہ

وسب تام جع كروتاكه ان كاس المكسى جكرويا جا وس

اسى ملسله كلام من فراياكه

اکمال الدین جربرانی کتاب ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بدانیس مورس کا ایک نبی ہے۔ بھر کشمیر اول کے رسم درواج وفیرہ یہود اول سے طقے ہیں۔ بر نیر فرانسسی سیاح نے بھی اُن کو بٹی اصرائیل ہی لکھا ہے۔ اس کے معاوہ مقوما توادی کا مہندوستنان میں آنا نابت ہے۔

راس مقام پرمفتی صاحب نے عرض کی کرمیں نے ایک کتاب میں پڑھاہے کرجب صنحت مریم پیار ہوئیں قو انہوں نے تعقو ما سے جواس وقت بندوستان میں تفاد ملتا جا ہا۔
نچتانچہان کے تابوت کو مندوستان میں پہنچا یا گیا اور دو تھو ماسے ل کر بہت خش ہوئیں اور اس کو برکست دی اور مجر تھو مانے اس کا جنان پڑھا۔ اس ذکر پرکہا گیا کہ کیا تعجب ہے اگر فی الحقیقت یہ لیک ذریعہ اضتیاد کیا گیا ہو بھیلے کے پاس آنے کا ۔ اس کے

متعن منتف ہیں ہوتی رہیں ) وفات مسیح میر ایک اعتراض کا ہواب

مندرجه بالاسلسله كلم مين آب في فراياكم

ہم جب مسیح کی موت کے لئے آیت فسلماً اوفید نئی پیش کرتے ہیں تو اس پراعراض ہم اسے کہ مسیح علیات ام اگر واقعہ صلیب کے بعد کشمیر چلے آئے تھے تو بھراُن کو بجائے فلآ توقیہ تنہ کے بیم کہنا چا ہیئے مقا کہ جب تو نے مجھے کشمیر پہنچا دیا۔ اس اعتراض کا جواب سے ہے کہ بیرافتراض ایک مفسطہ ہے۔ یہ سی ہے کہ مسیح علیات ام صلیب پرسے زندہ اُ تراکشہ اور موقعہ پاکروہ وال سے کشمیر کو چلے آئے کیکن اس آیت میں المدتعا فی نے معالفوں کا معال

تو برجها نهي وه توان كي ابني امت كامال برحيتا سهد مخالف توبرستوركا فركذاب مقه. دوسرم يهان سيح عليال الم نه البضراب مين يرمعي فرايا سع ما دمت فيهم مي جب مك ان مي تفاد يرنبي كها سادمت في ارض عمد ماد مت فيهم كالفظ تقاماً كرّاسيه كرجهال مسيح مائمين ولي ان كيحواري مبي هائمين . بيرنهين بوسكما كرخوا تعالي كا ريك امور ومُرسَل ایک سخت حادثه موت سے بچایا جا وسے اور بھروہ خدا تعالی کے إذن سے بج کرے ادراس کے بیرد اورحواری اسسے بالکل ننباتھوڑ دیں اور اس کا پیچھا نہ کریں۔نہیں ملکہ وہ مبی اُن کے پاس بہاں آئے۔ اِن بدموسکنا ہے کہ وہ ایک دفعدی سارے نرآئے ہوں بلکہ متعرق طوديراً كلف بول مينانير مقوماكا تو مندوستنان مين أنا ثابت بي بصاورخود عيسايُول نے مان لیا ہے۔ اس قسم کی ہجرت کے لئے ٹود آ مخصرت صلے الدعلیہ دسلم کی ہجرت کی نظیر موتودہے۔ حالاً کرمکہ میں آپ کے وفا دار اور عبال نشار خدام موتود سفتے۔ کیکن جعب آپ نے ہجرت کی توصرت حفرت الوبكرومنی الدعنہ كو سامقہ لے ليا۔ گراس كے بعدجب آپ مریز ا پہنچ گئے تو دو مرسے اصحاب بھی بیکے بعد دیگرے وہن جا پہنچے ۔ لکھاسے کہ جنب آپ بجرت کرکے نیکے اور غارمیں جاکر پوشیدہ ہوئے تو دشمن بھی ناش کرتے ہوئے وہاں جا پہنچے اُن کی آبه ط پاکر حفرت ابوکر گھباہئے تو الد تعالیٰ نے وحی کی اور آنحفرت صلے الدعلبہ وحم نے فرمایا لا تحسنان ان الله ملی ایک بہتے میں کہ وہ نیچے اُترکراس کو دیکھنے بھی گئے گر خدانعلائی قدرت سے کہ خارے منہ پر مکوی نے جالاتن دیا تھا۔ اسے دیکھ کرایک نے کہا کہ بہرحالا تو ( آنحضرت صلحا درعلیہ وسلم کی ) پیدائش سے بھی پہلے کا ہے ۔ اس لئے وہ والیں چلے آئے۔ یہی وجہ سے بواکٹر اکا برعنکبوت سے مجت کرتے آئے ہیں۔ غرض جيبسة الخضرت صلے الدعليه وسلم في باوجود ايك كرو وكثير كے اس وقت الوكم بى كوساتدلينا لسندكيا اسى طرح برصفرت ميسلى عليان الم فيصرف مخفو مأكوسا تقدا لیاد اور بیلے آئے۔ اس جب حواری ان کے ساتھ تھے تو بھر کوئی اعتراض منہیں دہتا۔ دوسراسوال اس پر برکتے ہیں کہ جب کہ وہ کہ سال تک زندہ دہ قوان کا قوم نے

قرتی کیوں نہ کی ؟

اس کا برواب بہہ کہ اس کا ثبوت دینا ہما سے ذمہ نہیں ۔ ہم کہتے ہیں تنی کی برگ کی

لیکن توادث دوزگار نے بلاک کر دیا ہوگا ۔ کشمیر میں اکٹر زلز لے اور سیلاب آتے دہتے

بیں۔ مرمت درا زکے بعد قوم بگر گئی ۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہوسکتا کہ وہ ایک

قوم تھی ۔ اویہ نہما الی رادی فرات فرات فران شریب نود اس کے مقالف ہے اس لئے

ہی میں تھا ۔ میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط ہے ۔ قرآن شریب نود اس کے مقالف ہے اس لئے

ہی میں تھا ۔ میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط ہے ۔ قرآن شریب نود اس کے مقالف ہے اس لئے

ہرا وی کا لفظ تو اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں ایک مصیبت کے بعد مجالت سے اول پناہ دی جادے۔ یہ بات اس رومی سلطنت میں مہرکر انہیں کب ماصل ہوسکتی تھی ۔ وہ تو

مسدمايا :--

زندگی احتسباد کے لائق نہیں۔ اس پرختلف امراص اورخصوصاً طاعون نے اُورمجی خوف پیدا کر دیا ہے۔

> . دبل خازعصر،

معنوت مندوم الملت کی بیادی کا تذکرہ تھا۔ ایک بزدگ نے باتوں ہی باتوں یں حکایتا من الغیر ذکر کیا کہ بیعن مسمریوم کے حالی توجسے مرحن کو ایک جگہ سے دومری حکایتا من الغیر ذکر کیا کہ بعض مسمریوم کے حالی توجسے مرحن کو ایک جگہ سے دومری جگہ بر بدل دینے کے دعوے کرتے ہیں۔ اس پر فرایا ۔

یرکی جیرانہیں میری طبیعت اس سے سخت نفرت کرتی ہے۔ اصل طریق وعاہد اس سے بہتر اُور کو فی داو نہیں ہے۔ یس تو اس کے سوا دو مرسے طریقوں کو ایساسم جنا ہوں بعیسے نے کے ساتھ کسی بیادی کا علاج کیا جا وسے لین کون پیندکرتا ہے کہتے کے ساتھ علاج ہو۔ سچاا در خداست خاسی کا ہوطراتی ہے چھے انہ سیار علیہ استعام نے استعا کیا والیمی دُعاہے۔

لالمكيد جلده انبر وسهمغرى وهميض واراكتوبهششش

۲۱ تمبره ۱۹۰

مندم الملت كى بيادى ك نذكره برمندرج ذيل تقرير فوائى -

اگرانسان کا وجود الدوتعالے کے بغیرہوٹا تو کچہ شک بنیں بڑی مع و ذرّہ ذرّہ کی مفاظت وہ ایک ذات کردی ہے۔ پیمرکس بات کاغم اورخون ہے۔ اسس کی رتم المجيب مين اوراس كے تصرفات بے نظير - قسا درخدا كو مان كرموس كى تكين نہيں موتا وجو با بتاب كراب اورج كه كراب اسى من خيرو مكنت بوتى ب مون الدخيرون من ما في بيء توفرن بهد ومربه مواج اورالد تغليا برايمان بنها في دارل كاز زكى إس وقت عمده اود جي فويت وخطريوتي سير جيب تكت اس يرمصائم بدا ودمش كالمين كاحمار نبس بوتا ن جیب بخنیعت سی مشکل ست کھی آگر فل ہر ہوتی ہیں تواس کی عقل بار دیتی ہیں اور وہ ا ن کی لدانشت نبین کرسکتا-اس کی امیدالدتعالی پرجوتی بی نبین دوراسیاب اُسے ایوس کردیت ر- بيسى صالست بين ذرا فراسى باست خلاف مزاج ببيش توجاسات برلبعن اوقات بدلك خودكشيال ليبط بير- بورب مي جهال دمربول كى كثرت سهد ولال أبل قدو فودكشيال بوتى بين كركسى ر کمک میں الن کی نظیرنہیں ملتی ۔ اس کی دمبرکہا ہے ؛ یہی کہ دو ہتم وغم اورمصائب کی بروشت ں کرسکتے۔ ان کیے دل محرود ہوجلہ تے ہیں۔ لیکن برخلات اس کے مومن قری دل ہوتا ہے۔ اس كهاس كا بمروسه خدا تعامل يربونا ب - اس براگرميسائي أيس تو ده اس كوليست بمت نبيس

احضرت مولى عبدالكريم صاصب بسبيائكونى وضي اصعف ومرنب

بناتیں بلکہ وہ مصائب میں اور مجی قدم آگے بطرحالات اس کا ایمان پہلے سے اور زیادہ تصنبوط موتا ہے اور بھی لیے چھیو تو ایمان کا عزہ اور لذّت انہیں وٹول میں آئی ہے اور ایمان انهيں ايام كے لئے موتا ہے صحت كى حالت ميں جبكد ندكوئى مالى غم بو نہ جانى بكد برقسم كى اسائش اورامن بواس وتنت کا فرادر **خبرکا فرکی حالت بکسا**ں ہو*سکتی ہے*لیکن بمصیبست ا در بیاری اور دومری مشکلات میں ان با تول کا امتحان موجا آسیصے اور ثابت بوجها تاسیے کہ لون الدنعالي سعة وى تعلق ركمت اب اوراس كى قدرتوں برايمان لا تاسيع اوركون اس كا شکوه کرنا ہے اوراس سے ناراض ہوتا ہے معیسیت اور دکھ ایمان کا ایک کا بل معیار ہے اسی سے پیمانا جا آسے کہ کون مبرکرتا ہے۔ مسبرکیا ہے ؟ بدیعی ایمان ہی کا نتیجہ ہے۔ مبينتول يربجب مؤن صيركمتا بع توبيصبرمي ايك في دنك كاصبرملوم بوتاسي كم كاف اس صبريس مشابهت نبين ركفتا - اس كےعلادہ ضوا تغليا كا معاطر بھي ايك في نات وقال كا معاطه بوقاب حداوات تخ توبيب كرايك نياخدامعليم بوتاب - اس لنت كداس برايبان لاكر مرفعت میں ترتی ہوتی سے بجب مشکوات اورمصائب کی وجہ سے مومن دعائیں کراہے۔ تودوفائسنے بوتے ہیں ایک تو وہ مصائب بجائے خود اس کے گنا ہول کا كفارہ موجاتے ہي دوسرسان دعاؤل کے ذرابعدان سے منات بھی ملتی ہیں ادر السرتعالے پر اور اکس کی قدرتوں پراییان پوستا ہے۔معیبیت سے انسان کی زندگی کسبی خالی نہیں رہ سکتی ک نہکسی رنگ میں کوئی مذکوئی مصیبات انسان ہے انہی جاتی ہے بنواہ بیاری کے رنگ میں جو خواه مزنت وأبروك متعلق بويا مال واسباب كيصورت بين بو ليكن مومن كي معيبست اس پرسبل مومباتی سبے الداس کے گئا ہول کا کفارہ ہوتی ہے۔ وہ اس معیبت کواینے لئے خدانغالى سيستعلقات برصل في كاليك ذربيريقين كرّاب اور في الحقيقت اليساسي مومًا ہے مگر وہی مصیبت بعد اینانول کے تلتے مذاب کے دنگ میں ہوم اتی ہے کسبی دومرے معييبت مين ديكه كرفوش بني بونابها بيلي - كيونكه وه توايك عبرت كا مقام سعد بخوديمي

اس كے لئے تيار رہنا جاميے . بہمی یا در کھوکہ صیبت کے ذخم کے لئے کوئی مرہم الیسانسکین دہ اور ارام ش نہیں جسیساکہ الد تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے بوشخص الدنغلالے پر بھروسہ کرناہے نث سیرسخت مشکلات اودمعیائب بیرهی اندرسی اندرتستی اوراطمپینا ن یا تا ہے وه البيضة قلب مين المني اورعذاب كومسوس نبيل كرما - نهايت كاراس معييبت كا انجام يد بوسكتاب كداگرتقدير مميرم بهد توموت آجا وسيسكين اس سے كيا بوا ؟ دنياكوئي اليي بمگه توسیعهی نهیں جہاں کوئی ہمیشہ رہ سکے۔ افز ایک دن اوروقت سب پر آ ناہے کہ اس ونیا کوچیوان بڑے گا۔ پیراگرا سے موت آگئی قوہرچ کیا ہوا ؟ مومن کے لئے تو بدموت أوركعي واحدت دسال اور وصال ياركا ذرليه موجاتى بصداس لفتك ده العدتعالى يكالل ایمان ا دراس کی قندتوں پر بعروسہ کرتاہے ا درجانتاہے کہ اگا بجہان اس کے لئے ابدی دامنسش کا ہے۔ پس نری مصیبہت خواہ بیماری کی ہویاکسی اورنشم کی پھلیف عذا کے موجب نس بوسكتى بكروه معيديت وكردين والاعذاب بطهرتى سيعش مين الدتعائي يرايمان ادر بعروسرن بو- ایلیت خف کو البتد سخدت عذاب بوناسیے اور اگر کوئی برخیال کرسی کرموت ہی نہ آ وسے توبیرخیال خام ہے کیونکہ الدتعالیٰ نے اس دُنیا کونایائیداد قرار دیا ہے ۔ ایسے غص کے لئے دومرے جہان میں سخت درد فاک جہنم ہو گاجس کے لئے <sub>است</sub>یار رہنا <mark>جائی</mark> مُوت الل ہے

مُوت آنے والی ہے۔ اس سے کسی کوبیارہ نہیں ریقیبنا سمجھوکہ اس بیالہ کے بینے سے کوئی نہیں نے سکتا۔ فعدا تعالیٰ کے نتام برگزیدہ بندول اور انبیار ورسن کو بھی اس راہ سے گذرانا پٹا تو اُدرکون ہے جو بھی جا دے حکیم اور فلاسفر بوسخست دل ہوتے ہیں ان کو بھی بہ بات سُوچھ گئی ہے اور انہوں نے اعتراف کیا بلکہ موت کو ضروری سمجھا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین تو ربے مسکون ہے اور اس میں بہت ہی تقول صصد کیا دہے۔ اگروہ نام لوگ جو ابتدائے آفرنیش

سے پیدا ہوئے اب کک زندہ رہتے توان کے رہنے کو کوئی جگر اودمغام نہ طتا پہانتک کہ وه كوشي منهو سكفت بساس قدكترت خود بيابتى بى كد هوت بو تاكريبل يطف جاوي تودوم وں کے لئے جگر ہو۔ موت کو بہ میرگز نہیں بمجھنا بھاہشے کہ مُرکز انسان بالکل گم ہوجا آ ہے نہیں بلکداس کی مثال ایسی ب جیسے ایک کونٹری سے بکل کرانسان دوسری کونٹری بیں جا جاناہے۔ اس کی مقیقت کسی قدرخاب سے سمجہ میں اسکتی ہے کیونکہ خواب بھی گریا بمشیرہ ہوگئے خاائے یں بھی ایک تسم کا قبض رُوح ہی ہوتا ہے۔ دومروں کے خیال میں جوسونے والے کے 🙇 اس دوّد دیرخواب کی فلاسنی بیان کرسندگی خاطرا پلریٹرصا حدب" الحکم "سف صفریسیری موجود علیسوا والسلام كا أيك مكتوب كرامي ماسشيدين شائع كيا سعد جو درج ذي سعد يد كمتوب كس نا تفاراس كا المرطرصاعب في ذكر تبين كيا- امرتب لبسم المدالزحمن الرصيم بخدة ونصلي على دسول الكيم مشعقى كومي سلمة لسرتعالك السيلام علبيكم ودحمة العدوبركاته آب کی خاب کے آٹارلیوں ہی نظراً تے ہیں کہ انشاء المدرؤیا صالحہ و واقع صحیحہ موگا۔ گر اس بات کے لئے کمفھون خاب حیر قوت سے مدّفعل میں آوے ۔ بہت سی منتیں دمکار ببر سفاب کے واقعات اس یانی سے مشابر ہیں کہ جو سزادوں من مٹی کے بنیے زمین کی تب تك مين واقع ب حس ك وتروس وكي شك الهين ليكن ببت سي جامكني اورمحنت جاسيم مَّا وه ملى بانى كے أويرسے كلّى دُور بوجائے اور ينجے سے بانى شيري اور مصفائك كيے ہمنت مرداں مدد خذا۔صدقی اور وفا سے خدا تسائلے کو طلب کرنا موجب فتحبالی ہے۔ والذين جاهدوا فينالنه ويتهم سبكناك گویندسنگ لعسل شود در معشام م أرسه متنود وليك بخون عسيكم شود گ**رمه** وصالسش به مجوشیش دبهند

بيطل بينط بين وه بالكل بيخبري اورموميت ك عالم بين بين ليكن غواب ديكھنے والا معاً دومرے عالم میں موتا ہیے۔ اور وہ سیاحت کر رہا ہوتا ہے۔اب بظاہراس کے حواسس او توى *سبېمعطل بوتے بېں-ليکن سونے والا اورخوا*ب دي<u>نکھنے والا خوب</u> مباثثا سبے کہ اس مواس العدة ی سب کام میں لگے ہوئے میں ۔ اسی طرح پر مرنے والا موت کے بعد اپنے آو آپ کی طاقات کے لئے میں ہیں جا میتا ہوں گروقت مناسب کا منتظر ہوں ۔ ہے وقت المج مبي فائده جبيں كرتا - اكثر ساجى جوبلاى نوشى سے جے كرنے كوجاتے بيں اور مير دل سخنت ہوکرآ تنے ہیں ۔اس کا ہی باعث ہے کہ انہوں نے ہیے وقت ہمیت العدکی ونبارت كى اور بير الك كونفه ك الديك ند ويجعا اوراكثر مجاورين كوصدق اورصلاح يرند يايا - دل سخت موكيا على فدا التياس - القات حسمانى مصيمى كنى قسم كے ابتلاب يت أما تناست بين-الاما شاءالعد آب كيسوالات كاجواب جواس وتت مير عضال بيس أماس منقرطوري وض كياحا ناسيد آب في يبلاسوال يدكيا ب كربُورا بُوذاعلم مبديه البياري بس م وّالت خواب بين كبول نيين موماً - اورخواب كا ويجعف والا اپنى تؤاب كوخواب كيول نهين سميعتنا؛ مواکب پرواضخ بوکه خواب اس ما لت کا نام بہے جبب بباعث غلید د طوبہت مزاجی ہو داغ بيطاري بوتى سے بحواس فل برى وباطنى اپنے كاروبارمعولى سے معطل موجاتے میں ۔ پس جعب خواب کوتعطل حواس لازم ہے تو ناچار جوعلم اور امتیاز اور تیقظ بنرلیبرحوا انسان كوهاصل موماسے ده حالت خواب بس بباعث تعطل حواس نبیں دمیتا كيونكرجب مواس برج غلبدرطوبت مزاجى معطل موجا نفي بس توبالصرودت اس نعل ميس معى فتورام مبامًا سبے میربعلت اس فنور کے انسان نہیں سمبرسکتا کہ میں خواب میں ہول یا بیداری میں۔ لیکن ایک أورمالت بوتی ہے کہ حس سے ارباب طلب اور اصحاب سلوک کعبی 🧩 کہمیمتمتع ادر محفوظ ہوجاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بباعث دوام مراقبہ وحصنوا

عاً دوسرے عالم میں دیکھتا ہے۔ ہاں یہ سیج سے کہ جب موت اُتی سے تو وہ شخص ح ا بنى عرعزيز كو دنيا كے حصول ميں ہى منا تُح كر ديا اور المدتعالیٰ كے سامق سياتعلق بي كيا مقا - وه يؤكر العي ببت سي كامول كو ناخام اوراد صورا يا نا ب - اس الفراس يرحسرت اورانسوس کا استیبا د ہوجا ما ہے اور وہ موت اسے لئے گھونٹ معلوم ہوتی ہے۔ اس سے ٹ یا یا جا نامیے کہ انسان دلبسٹگی پیدا نہ کرسے اور اپنے اوقات کومنا کی نہ کرہے بہر لخط ت مجدکرا در پلیتین کرکے کرشا پر ابھی مونت آجادے مرنے کے واسطے تیار دمنا چاہئے شوق وغلبه مجست ایک مالت خیست حواس ان پر وادد موماتی سیے حس کا بدباعث نهبي بوتاكه وملغ بريطوبهت مستولى بهو بلكه اس كالباعث صرف ذكرا ووشهودكا استيلا مِوْنا ہے۔ اس مالدت میں بیوک تعطل حاس ببت کم ہوتا ہے۔ اس ببت سے انسان اس بات يرمننبهمونا سے كه وه كسى قدر بىيار سے فواب بين نبيس اور نيز ليف مكان اوراس كى شام وضع بريعى اطلاع دكھتا سبے ليعنى جس مكان ميں سبے اس مكان كو برابرستناخت كرما سے بعتی كه لوگوں كى آوازىمى سُنما ہے اوركل مكان كوبجيثم خود دیکمتا ہے۔ صرف کسی قدر بجذر بھیبی غیبدت میں ہوتی ہے۔ اور جوانسان خواب کی حالت میں اپنی دئیا میں اپنے تبیّیں بیدا دمعلوم کرنا ہے۔بیطم پذدیوہواس نہیں بلکہ اس علم كامنشاد فقط روح ب دومراسوال أب كايد ہے كەندا اتم اعنى غايت المواج و نهايت الوصال ميرعا حق ربتاہے یانہیں۔ اول سمجهذا ميا سيئيك كم فنا التم عين وصال كا نام نهيس - بلكه امارات اور آثاروصال بیں سے ہے کیونکہ فنااتم مراد اس حالت سے ہے کہ طالب بی منلق اور ارادت اور یں سے بھی یا ہر بیومیا دیسے اور فعل اور امادت الٰہی میں تکلی کھوما معا وہے ۔ بهانتہ ۔ کداسی کے ساتھ دیکھٹا ہوا در اسی کے ساتھ شنتا ہو۔اور اسی

ب اس نیاری کی فکردامنگیرد ہے گی تواس کا اثر یہ بوگا کہ المدتقالیٰ کے سامتھ انسان اپنے نعلقات کوبر معلف کا اوراس دومسرے جہان میں امام پانے کا خیال کرسے گا۔ بہ خوب یا درکھوکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ بھیسے زمیندار ابنی نصل کی مطافعت کرتا منت اوراس کے لئے ہرتسم کے دکھ اور مکالیف اُنظاماً سے اسی طرح برمومن کو اسس کی معفاظت کے لئے کرنا چاہئے۔ تاکہ دوسرے جہاں میں آمام یا وسے۔اگراب ہے پروائی کرسگا اوروقنت کی قدرنہیں کرے گاتو میراس کو اس وقت سخت انسوس اورحسرت ہوگی جب اس كاسى كدسالة بجوراً بوبس بيتنام أأر وصال كي بين ندعين وصال كيداومين وصال ایک بیجال اود پیچگول نورسینے کرحیں کو اہل وصال برشناخت کرنے ہیں گر بیان نہیں کر ﴿ سَكِنَةِ خِلاصِدِكام بِرك بجب طالب كمال وصال كا خوا تعالى كے لئے اپنے تنام وجودسے ا الگ بوجاتا ہے اور کوئی حرکت اور سکون اس کا اسٹ لئے نہیں دہتا بلکر سب کچے خدا کے الشردوجانا ہے۔ تواس سالت میں اس کو ایک دُور مانی مردت میش آتی ہے جو بقا کومسلوم ہے۔ لیس اس مالست میں گویا وہ بسدموت کے زندہ کیا جاتا ہے ا درخیرالد کا وجوداس كة تكويس با تى نہيں دمشاريها نشك كرخليرشهودمستى اللي سيے وہ اپینے ديود كوبھى نا بود بى ضيال كرتا سعدلس بيمغام عبوديت وفنااتم سيع جوغايت ميراولياء سيعاوداسى مقام میں فیب سے باذن اسدایک نورسالک کے قلب پر فازل ہو آ سے جو تقریراود تحزیر مصه باهرب يظبشهودكى ايك السيى حالت بهيئ كدجوعلم اليقين اورصين اليقتين كيفرتبه ست برترسي صاحب شہود تام کوایک علم توہیے گرابساعلم جواپینے ہی نفس پر وارد ہوگیا بع جيب وئي آگ ميرم ل و إسب مواگري وه مي جلنه كا ايک عم د که تاسيد گر ده علم ليقين اورعين لينقين سعصريرتر بيسركعبي شهودتا مهبص خبري كك بعي نومت بهنبيا ديبا اورحالت كم الاسيعموشى كحاغلبدكرتى سيصداس مالت سنصير آيمت مشابرس فلمتا نحل وميته إن البعبل جعله دكاً وْخوْر وسلى صعقاً ليكن حالت نام ده سي عبس كي طرف اشاده

له الاعرات:۱۲۸

جہان سے وخصنت ہو کر دومرے عالم میں جانا پڑے گا اور ویاں این کے لئے بجُو دکھ اور دند لے اَود کیا ہوگا ؟ اس دنیا میں وہ اس دنیا کے بتم وغم میں مبتئلا رہ اوراُس حالم میں اس حتم غمر کے نتائج ہیں۔ بوشخص اس ما لم کے بہم وغم میں مبتلا بور ہاہے اور دو مرے حالم کا اسے کوئی نسکر بھی نهیں۔اگر اسیے یکدفعہ بی پیغام موت آجا وسیے توخیال کرواس کا کیا حال ہوگا ؟ موت توایک بازى كاه سي بميشه ناكاه آنى سما ورجسة فى سعدده يهي معمدا ب كرس توتيل الدوتسة ا الما اليه اليه الله السيريون بدام والسيراس كادبري سي كرو مكر خيالات أور الوث لكر بوث تقاوره واس كي لف تيادنها الونياري بوتوتب از ونت المسجع بكربر وقت است قريب الدودوازه بيليتين كريدن والساسك المستنايدول في بي تعليم دى ب كرافسال بروقت اينا جامبه كمتا رسي اورآنما ما رسي كداگراس وقيت مويت د جا وست توكيا وه شيار مع يالبس ؛ مافظ في كيا احماكماس م چوكارعم نابيدا است باركان ادلى كر روز واتعم كيش نكار خود بالشيم ان كا مطلب يى سبى كرببر وقيت نياد إودمستعدد بناج بيئيد اودكسي وقعت بعي اسْ نیباری سے بیے ککر اورغافل نہ ہونا جا جیئے ورنہ حذاب ہوگا ۔ یہ بالکل صاف بانت سیط کہ وتعف بروقت مغرى تيارى مي ب اور كربت بيا سيد اگريكايك أسي مغركزايا وأست كوئي تنخيعت اود كمعيام بط نزيموگى ليكن اگراس نے كعبى يدخيال بھى نہيں كيا تو پيرايسے سع ما ذاغ البصر وماطعي يهمالت الل جنت ك نعيب موكى لس غايث للبيهي بي مي كاطون المدتعالى في اشاره فرايا بعد وجوة يتوسشن ناصرة ألى ويها ناظره - والله عليربالعبواب . المناه من الله المرافع المراجع من المراجع من المنابي مرجودي الاقل مستلا

موقع پرسخت گھرابٹ کا سامنا ہوگا۔ایک شاعرفے کیا احجہا کہاہے سے و لمد پہنفق حتی معنی فی سبیدله و کمد حسرات فی بطون المقابر

یعنی اس وقت تک اس امرسے اتفاق نزکیا پہاں تک کہ کوچ کرنا بڑا ۔ نب اقراد کیا کہ بہت سادی حسرتی قبروں میں دنن کی گئی ہیں ۔

المراس ا

فریدالدین عطار رحمة الدعید کے متعنق مشہود ہے کہ وہ عطاری کی و دکان کی کرتے کے دو اس میں ہوں ہے کہ دو اس میں ہو ہے کہ انقر نے اکر امہوال کیا ۔
فریدالدین نے اس سائل کو کہا کہ امہی اور ہنی نہیں کی ۔ فقیر نے ان کو کہا کہ اگر تو ایسا ہی دنیا کے وصندوں میں شغول ہے تو تیری جان کیسے نکط گی ۔ فریدالدین نے اس کو بواب دیا کہ جیسے اس کی اور کہا کہ اقدادت ہے مدید دس حل الله اور اس کے ساتھ ہی جان نیک گئی ۔ فریدالدین نے جس اس کی بر حالت دیمی تو بہت متاثر ہوا۔
اس کے ساتھ ہی جان نیک گئی ۔ فریدالدین نے جس اس کی بر حالت دیمی تو بہت متاثر ہوا۔
اسی وقت ساری دکان گٹا دی اور سادی خریاد اللی میں گذار دی ۔ بیتیاری ہوتی ہے ۔ تیاری اسی وقت سے ۔ تیاری میں در اس کے ساتھ کیمی تو بہت متاثر ہوا۔

فسدايا بيه

موفیول کی ہوکتابیں ہیں ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں موت کاخیال دامنگر دا ہے۔ لیکن مولول کے نام سے ہو لوگ گذرہے ہیں دہ عمراً مجوب دہے ہیں۔ بہت ہی کم ہو دہ اللہ کی نقر سے۔ وہ تو اس مجاب سے ہے ہیں ورنداہل تصوف سے عمراً الگ دہے ہیں ادد اللہ پاکاذ لوگوں پر کفرہی کے فتو سے دیتے دہے ہو دنیا سے انقطاع کرنے والے ہے مونی تو ایسے میں جیسے مہروقت کوئی مرنے کو تیا در بہتا ہے۔ ان کی کتابوں کو بڑھ کو طبیعت فوٹر ہوجاتی ہے۔ ان سے فوٹبواتی ہے کہ وہ صاحب حال ہیں صاحب قال بنیں۔ اگر فاست صحیحہ ہو تو انسان ان باتوں کو سم ایت ہے۔ یسے یہ دالقاد و ہیا فی ای تراسا در ملیہ کی کتاب فراست صحیحہ ہو تو انسان ان باتوں کو سم ایت ہے۔ یسے یہ دالقاد و ہیا فی ای تراسا در ملیہ کی کتاب فراست سے دہون کتا ہی صوفیوں کی اس قسم کی ہی ہیں کہ ان میں برطات ہی داخل ہو گئی ہیں۔ لیکن ہے کتاب بہت ہی عمدہ ہے۔ نقیروں میں ہی ایک آ فت ہوئی ہے لینی بعض نقیہ تر ہوئے گر دھیںے وجودی ہو گئے اورخود ہی خوا ہن مسطے۔

ہمارے ملک میں دوآبر (بست جالندس میں اکثر وجودی ہیں اورجو وجودی کہلاتے ہیں ان کا مزمیب عموماً وہا حتی دیکھا گیا ہے۔ اور حقیقت میں اس مذمرب کا خاصد اور اثر مہونا کھی کہی چاہئے کیے کہ وشخص الد تعالیٰ کو ان صفات سے متصف نہیں مانتا جو قرآن مشر لیف میں چاہئے کیے کہ وقر ان مشر لیف میں کوئی فرق نہیں کرتا بلکہ خود ہی ضوا بُسنا ہے وہ اگراہاتی میں ہوتو تو اور کیا ہو۔ نیا دہ تعجب کی ہات یہ ہے کہ یہ لوگ دوزخ اور پیشت پر ایمان میں لاتے ہیں اور ایمان کھی لاتے ہیں اور ایمان کھی کہ ہم ہی خواہیں۔ اور ایک اور بڑی غلطی ہے جس میں یہ لوگ میتلا ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایک کہا ہے۔ میں میں یہ لوگ میتلا ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایک کے ایک اور ایک کرتے ہیں۔

وبنودى اورشبئودى

مل بيرسي كدفرمب دويين وجودى اور شهودى - وجوديول في فلسشيول كى طرع يرسجه

لیاب کدانسان کے سواخدا کچونہیں سے یا خدا کے سوا اور کچینہیں ۔ گرشہودی اس سے مواہیں اوروه تفيك بين جنهون فياستيلام مبست اور تجليلت صفات اللي سعدا يسامعلم كياكه خدا ہے۔انہوں نے اس کی مہنتی اور وجود کے سامنے اپنی مہنتی اور وجودکی نغی کر لی اور من توشیرم ۔ اُومن شدی کے مصداق ہوئے جتیقت میں محبت کے فرات میں سے لفی و **بُود** صروری ہے۔ اس پراعتراض نبیس بوسکتا . بلک قرآن شرفیف سے بی معلوم موتا ہے ۔ یہی وہ مقام ہے جو فنافي المدكبلاتا ہے۔ نيكن وجوديوں كا بيرحال نہيں۔ ان كا توبيرحال ہے كہ گويا نہوں نے واكرو كى المرح تشريح كرك مغداتعالي كو وكيوليا بعد تتب بى توبيخود بعى معدا بفيت بيس وحالا كدبيص ت غلط اورب مرده امرسے - الدتعالیٰ توساف فرمانا سے لات وکے الابعداد وجودہوں کا بیر منهب به که دیم بی لا الله الاداله بر منته می امدیم بی سیعه موحدین - باقی سب مشرک بین . اس كانتيجه عواميس مير مهاكد اباحت بيميل كئي اورنسق وفجود ميں ترقى موگئى -كيونكم وہ اسے حرام تنبي سجفت اود نماذ دونه اور دومرس اوامركو ضرورى نبس سجعة - اس سعد اسلام برببت بوكى آفت أنى سے ببرے زدیک وجوداوں اور دہراول میں ١٩ اور ٢٠ كافرق سے۔ یہ وجودی سخت قابل نفرت اور قابل کراہست ہیں۔ افسوس کا مقام سیے کرحس قلدگھریاں ہیں ان بی<u>ں سے شایدایک بھی ال</u>یسی نہیں ہو گی *بو* ہر مذہرے پذر کھتی ہو صب **سے نیادہ** افسو بدسي كرسته عبدالقا درجيلاني دحمة السرعليدكا فرقرج قادرى كبلاناسي ودمجي وجودي بوهيمة بیں معالانکرسیدعبدالقادرجیلانی وجودی مذیقے۔ ان کاطرزعمل اوران کی تصنیفات ۱ هدینا الصراطا لمستقيم كاعملى تعدلق دكماتي بين-

علماد صرف برسمجت میں کہ احد ناالص اط المست نقیم صرف پڑھنے کے لئے اسے نیکن اس کے اثرات اور نمائے کھے زہیں۔ گروہ عملی طور پر دکھاتے ہیں کہ ان منعم علیہ اوگول کے نوف اس امت میں ہوتے ہیں۔

غرض بد المدتعالے كانفىل بى كە كواپىيە لوگ كقواسى بولىنىدىس لىكىن بىل مىرود

له الانعامه: ١٠٨ كه الفاتعه: ٢

چوخدا تعالی سے کا مل محبست کرتے ہیں : دراسی دنیا میں رہ کر القطاع اورسغر آخرست کی تیاری لرتيه إلى ديدامود اليسيدى وكول كي مصدين آئے بين بيبيد ميدعبدالقا درجيلانی دحترا د ببد مگراب برخلاف ان کے وجودیوں کی کثرت ہے اوراسی وجہ سے نسق وفجور میں ترفی ہے ترآن فتراهيث كى تعليم كاخلاصهم غزك طور يربيي بتلايا بسك لدخدا تعاليك كى محبت اس فداستيلاء كرست كمه الموى البدجل نبا وشيعريهي ودعمل سيعتبس سعكناه جلتة جيس اورمبي وه نسخه سبے بواسی عالم میں انسیان کو وہ مواس اور بصبیرت عمطا کرتا ہیے جس سے وہ اس عالم کی برکات اورفیوض کواس عالم میں یا باسے اور معرفعت اور بھیبرت کے ساتھ بہال سے رخصت بوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جواس فعرہ سے الگ ہیں۔ من کان فی حلیج اعلی فھونی الاخرة اعلی اور السیم الگول کے لئے فرایا ہے و لمدن خاف مقام دیته جنّتناك ليني جولوك الدرتمالي كصعنور كموس بمرف سع ورت مين ان كودوجنت طح میں بہارے نزدیک اس کی طنیفت یہ ہے کہ ایک جنت تو وہ سے جو مرف کے بعد ملتی بعد دوسری بنت اسی دنیا میں عطاموتی بعد اور بھی جنت اس دوسری جنت کے طف اددعطا بون يربطوركواه واقعد علمهرجاتى سبصد السامومن دنيا مي بهت سعدو وزخول سے رائی یا تا ہے۔ مختلف قسم کی براغلاتیاں برہمی دوزخ ہی میں . حین چیزوں سے شدید تعلق بوجانا سيصدوه بعى ايك قسم كا دوزخ بى سبد كيونكه كيران كو عيوالسف سن تكليف موتی ہے۔شلا بال سے مجت ہوا ور اسے چور کے جائیں تو کسے سخت تکلیعت ہوتی ہے بہانتک کہ بعض ا دفات ایسے لوگ مُرہی جاتے ہم یا ان کی زبان بمذہوجا کی سے۔ اسی طرح بداور جن فا في است ياد سے محبت سب وه اگر تلف موجائيں يا مرجا ديں توائس كوسخت رنج ادرصدمهموتاست.

مشنوی میں ایک محکا برت کھی ہے کہ ایک شخص کا لیک و وست مرکب جس کے غمیں اور در است مرکب جس کے غمیں اور در است اس است اور جھاگیا توکیوں دوا سے تواس نے کہا کہ میرا ایک نہایت ہی مزیز

مرگیا-اس نے کہا کہ تو نے مرنیوالے سے دوستی ہی کیول کی ؟ اصل بات بہ ہے کہ مفارقت تو ضروری ہے اور جُدائی صروری ہوگی۔ یا بہ خود جائیگا

یا وہ سی سے دوستی اور عبت کی ہے۔ پس دہ مفارقت عذاب کا موجب ہوجائے گی بیکن جولوگ المدنعا کی کے مفنور کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں اور ان فانی اسٹیا و کے دلدادہ اور

بررے احدث نامید کرد کرد ہوا ہے۔ گرویدہ نہیں ہونتے ۔ وہ اس عذاب سے بچا لئے جاتے ہیں کسی نے کیا احبیا کہا ہے

وشت دنیا جُز دود جز دام نبست جُر بخوت گاهِ حق آدام نبست

المدتعالى بهتر جانتا ہے كہ جادا اصل منشا اور آنے كى غرض يہ نہيں كر عليلى فوست

موگیا - یہ تواکیک سیجائی متی ج ہم نے بیش کی - المدتعالیٰ نے ہم ہر - یہی ظاہر کیا ۔ ہم نے اسی طرح اس کو دنیا کے ساجنے بیش کر دیا ۔ ہمیں صفرت عیسیٰ کے ساتھ کوئی وشمنی نہیں

وہ بھی اسدتغالیٰ کے ایک دشول اور مینمبر بیب یہ کہنے میں کہ وہ سبم عنفری کے ساتھ اُسان برنیس گئے ہم کو اُن کی تذلیل منظور نہیں مگر ہم کیا کرہیں۔ اصل بات ہی یہ ہے رجو امر ہم کسی

پردین سے ہم واق کا مدین طور ہیں طرب بیا رہا ۔ اس بات ، کی بیسے بوامر ہم سی نبی اور دسُول کے لئے نہیں مانتے ۔ ہم کیونکر ان کے ساتھ اسے ضف کریں۔ ہاں ہم کو بخل

نہیں۔ ہم نسلیم کرتے ہیں کہ جس حبم کے ساتھ دوسر سے بینمبر آسمان پر گئے ہیں حضرت عیساتی بھی اسی حبم کے ساتھ گئے ہیں۔ گران لوگوں کی غلطیوں اور خود تراشیدہ خیالات

كوكيس مان ليس

یرخوب یاد رہے کہ ہم تصرت عیدئی علیہ استام کو آسان پر گروح با حسم مرگز نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ وہاں جسم ہی کے ساتھ ہیں۔ ہاں فرق ا تناسیے کہ یہ لوگ جسم عمقری کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ وہ حسم وہی ہیں جرد و تسریے درسولوں کو دیا گیا ہے۔ دوز خیوں مسمت علق المعدن تا لئے فرانا ہے۔ لا تف تے لہم الواج السماء یعنی کا فرون کے لئے اسمان کے دروانسے نہیں کھوئے جاویں گے اور مؤمنوں کے لئے فرانا ہے۔ مفقد المهم الالدوائب اب ان آیات میں لمصر کا لفظ اجسام کوچا بہتا ہے تو کیا ہے سب کے سب کیر اس جہم عنصری کے ساتھ بیں ، ایسا نہیں جہم تو ہوتے ہیں گر دہ وہ جہم ہیں جومر نے کے بعد دیئے جاتے ہیں ، ایسا نہیں جبم تو ہوتے ہیں گر دہ وہ جہم ہیں جومر نے کے بعد دیئے جاتے ہیں ، ایسا ہی فاد خلی فی عبادی واد خلی جت کا ہمی اجسام کوچا بہتا ہے ۔ بھر تعییری شہادت آنخفرت صلے المدعلیہ وسلم کی رؤیت ہے۔ معراج میں آپ نے حضرت عیلی حلیال تسلم کو صفرت کی گئی کے ساتھ دیکھا۔ وہاں آپ نے روعیں تھیں اور میس تو رہے گئی گئی ہیوں کی گروعیں تھیں اور میس تو رہے گئی ہے ساتھ دیکھا۔ وہاں آپ نے رومیں تھیں اور میس تا ہے۔ ہی کاجہم تھا۔

آخفرت صطالدهلیه وسلم سے کفار نے مشرادات سے بہی سوال کیا تھا کہ آپ آسان پر چراہ حبائیں۔ اس کی وجہ بیر بھی کہ وہ پہلے وہ آیات سُن چکے سفتے حبس میں اس امرکی نغی کی گئی سمتی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اب اقراد کریں تو احترامن کا موفعد ملے۔ لیکن وہ توالد تعالیٰ کا کام مقا۔ اس میں اختلاف نہیں ہوسکتا مقا۔ اس لئے ان کو بہی جواب یلا تشکل سے ان دقی

له صرف ۱۱۵ که الفجر: ۳۱،۳۰ که بنی اسوائیل: ۹۴ که البقری: ۳۷ که الموسلت: ۴۹

هل كنت إلا بشرة ترسيك يبنى ال كوكبد وكر السامع وه المدتعالى كي قول كي خلاف الميداد وه الدتعالى كي قول كي خلاف ا

غرض بیکس قدر موٹی باتیں ہیں جوالد تعالیٰ نے بار بارپیش کی ہیں۔ گرتعجب اور افسوس کا مقام ہے کہ بیدان کو سکھتے نہیں اور مخواہ محضرت میسے میں الینی خصوصیت پیدا کرنا جا ہستے ہیں جو دو مرول میں نہیں ہے۔ قرآن شرایٹ کی بی تعلیم اور بخادی اور سلم کو دکھیں اور صحاح کو پڑھو و اول آنحضرت صلے الد طلبہ دسلم کی رؤیت موجود ہے۔ آپ نے تصرت میسے کو بحیلی کے سافذ دیکھا و بال آنحضرت صلے الد طلبہ دسلم کی رؤیت موجود ہے۔ آزان اور آنخضرت صلے الگ ہو۔ یعنی الن کا توجسم ہو اور صفرت بحیلی نجو دروح ہو۔ جب قرآن اور آنخضرت صلے الد علیہ وسلم کی مربح شہادت موجود ہے تیجر بر نراط جسم کیسا ؟ اگر نوالا نہیں تو بسم الد ہم ایمیان لاتے ہیں کہ وہ جسم جرمر نے کے بعد دیا جا آ ہے وہ میسے کو بھی دیا گیا۔ بھر نزاع نعنی علی۔ بیم محمی تسلیم نہیں کہ صمح تسلیم نہیں کہ وہ کی کہ یہ نرک ہے۔ ہم جسم کے قائل ہیں لیکن اس مجسم عنصری کے قائل ہیں لیکن اس مجسم عنصری کے قائل نہیں۔

نجیل سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مبلا لی جسم مقا اور ایساجسم مرنے کے بعد ملتا ہے

سارا فرمب کہی ہے کہ بہشت میں بھی حبم ہوں گے۔ اس میں مشتر میں میں

نعاربهشت كي حقيقت

لیکن یہ یاور کھنا جا ہیئے کہ یہ جو لکھا ہے کہ بہشت میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی تو اس سے یہ نہ مجھنا جا ہیئے کہ دہاں گایوں کا ایک گر ہوگا اور بہت سارے گوا ہے ہوں گے جو دودھ دوھ دوھ دوھ کر ایک نہر میں ڈالتے رہیں گے یا بہت سے چھتے شہد کی کھیوں کے ہونگے اور مجران کا شہد مجمع کر کے نہروں میں گرایا مجاھے گا۔ یہ مطلب نہیں ۔ المدتھا لی نے جو مجد بج ظاہر کیا ہوئی ؟ کا فریعی کہدسکتے ہیں کہ ہم نے یہاں اس دنیا میں کھالے۔ تم نے آگے

عاكر كعاف - اس كى حقيقت جو الداتعالي في محديد كعولى عند ود يدب كر قرأن مفراهي مِن فرايا ہے۔ وبالشرم الكذين أمنوا وعيد لوا الصالحات اللَّه لهم جنَّت تجرى ن تعتنها الأنها أربين بولك ايان لاتيادد اليحمل بجالات بي ده ان باغول لے وامث ہیں جن کے نیچے نہری بہدرہی ہیں ،اس آ بہت میں الدنغا لے فیرایان کو باغ كحدسائة مشابهت دى جس كے نيچے نہرى ہنى ہيں۔ اس آبت يس بهشت كى حقيقت ال تعالی نے بتائی ہے گوا جورشتہ نہوں کو باغ کے ساتھ ہے۔ دہی تعلق اور پرشنہ اعمال كا ايمان كے ساتھ بوتا ہے۔ اور عس طرح بدكونى باغ يا درخيت بغير يا فى ك سرميز نهيں مه سكتا اسى طرح مركونى ايمان بخراعمال مسالحه ك ذنده اور فائم نهس روسكتار أكرابيان بواوم اعمال صالحدند ہول تو ایمان ایس سے اور اگر اعمال ہوں اور ایمان مزہو تو وہ اعمال میا کا دی ہیں۔ پس قرآن شریف نے جوبہشت میش کیا ہے اس کی حقیقت اور فلاسفی یہی ہے کہ وہ اس دنیا کے ایمان اور احمال کا ایک فل ہے اور بیرخص کی بہشنت اس کے اپینے احمال اور ایمان سے شروع ہوتی ہے اور اس دنیا میں ہی اس کی لذت محسوس مونے لگتی ہے اور ایر شیدہ طود پیدابھان اوراعمال کے باغ اور نہریں نظراً تی ہیں۔ نیکن عالم آخرت میں یہی باغ کھکے طور يرمحسوس بول محك اوران كا ايك خارجي وجود نظرة مبائي كا - قراك شرليب سيري ثابت ہوتا ہے کدایمان کی آبیاتشی اعمال صالحہ سے ہوتی ہے بغیراس کے وہ خشک ہرجا آہے۔ لبس بهان دوباتی بیان کی میں ایک یدکہ وہ بہشت باغ ہے۔ دوسرا ان درختوں کی نہول سے ابیاشی بوتی ہے۔ قرآن بشرایت کو پڑھو ادر اول سے اُخر تک اس برغور کرو تب اس کا مزه آئے گا کر حقیقت کیا ہے۔ ہم مبازاور استعارہ برگز بیش نہیں کرتے بکد بیت مقات الارب وه خدا تعالیٰ حس نے عدم سے انسان کو بنایا ہے اور چوخلق عبد پدیرت ادر ہے وہ لیتینًا انسا ب ایمان کو اشجار سفتمشل کردسے گا اور اعمال کو انہار سے متمثل کرسے گا اور واقعی طور پر كها دير كاليعني أن كا وجود في الخارج مبى نغراً سيركا-

اس کی بختصرسی مثال ہوں بھی سجھ میں اسکتی سے کہ جیسیے انسان خوامی میں عمسدہ اور شيرس كيل كفامًا بصاور تضنف ساورخ فشكوارياني بيتياب المادني الوافعه وه كيل اورآب مرد ہوتا ہیں۔اس وقعت اس کے ذہن میں کوئی دوسرا امرنہیں ہوتا۔مھلوں کو کھاکر مبیری ہوتی اور ياني في كرنى الواقعه بياس دُورموتي سبع ليكن جعب أتضمّا سبع تونه أن كبلول كاكوئي وجود موة بب اورنداس ياني كاراسي طرح يرجيبية اس حالت ميں العدنعا لي ال امت إركا ايك وحوديبدا كرديبا ببصرعا لمآخرمت ميم كبي ايمان ا وراعمال صالحه كواس صورون ميم تتمثل كرديا مِامِے گا۔ اِسی لِنے فرایا ہے حلیٰ اِلّٰذی رُزِقْنا مِن قبل و اتواسه متنشابها کے اس کے اگر بیرمینے کریں کہ وہ جنتی جب ابن تھیلول اورمیووں کو کھائیں گئے تریہ کہیں گئے کہ رہ وہ پیل اور خربونسے یا تربوز یا انارہیں ہوہم نے دنیا میں کھائے تھے توبیر مٹھیک نہیں کیونک اس طرح بدتو وه لذنت بخش چيزنهي بوسكت ادرنعا ،جنّست كى مقارت دسيد. اگركو كى شخص مثل*و کشمه میں مبا*وسے در دان کی ناشیاتیاں کھا *کر یکھے کہ ب*ہر تو دہمی ناشیا تیاں ہ*ں جر*ینجاب میں کھائی تقیں تومری ان ناشیاتیوں کی حفارت سبے بیں اگربہشت کی نعاد کی بھی بہی مثال بعة تويدخوشى بنبيل بلكدأن سع بيزارى ب- اس لفاس كايدمغهوم اورمطلب نبيل ب بكداس سعد دادير سه كه وه بهشتى لوگ جواس دنيايس بطسه عابدا ور زابر مقد جب وه اینے ایمان اور اعمال صالحہ کے متمثلات سے تُطف اُنٹھائیں کے تواُن کو وہ ایمانی لذت آ جائے گی اودان مجاہدات اوراحمال صالحہ کا حزا آ مبائے گا ہوائ عالم بیں انہوں نے کئے مح اس کے دہ کہیں کے حادا الّذی درقنامن قبل غرض حبس قدر قرآن شريعيث كوكئ مّرترا ودغورسے بڑھے گا اسى قدروه اس حقيقت كو مجمد لے کا کہ ان لذات کا تمثیلی ننگ میں فائدہ انتخارے کا محبسندا الی کی لڈات میں۔ لڈت کا لفظ جمفهوم ابين اندر مكناب وهجساني لذّت كمفهوم سعد بزادول درجدزياده رُوحاني لذّت میں رکھتا ہے۔ اگر اس کی محبت کی لڈت میں غیرمعولی مبری اورمیرا بی نہ ہو تو الدتعالیٰ سکت

محد جسانی لذّات کو ترک کیول کریں پہانشک کہ بعض اس قسم کے بھی ہوگڈد سے جی جنہوں نے المطنعة مك كوعيود ديا جناني الراميم ادهم فيسلطنت محيود دى. اورانبيار عليمالتدام ف مزاروں لاکھوں مصائب کو مرداشت کیا۔ اگروہ لذّت اور ذوق اس محبت اللی کی تبدیس نہ تغاجوانهين كشال كشال للصحاتا تغا توميركيا باشامتى كهاس قددمصائب كوانهول خيوشي كرسانة أنظاليا - الخفرت صلى الدعليه وسلم يؤكراس ورجدين سب سي برهي موثر بين. اس للے آپ کی زندگی کانوندہی سب سے افعنل واعلیٰ ہے۔ کفاد کمرنے انفخرت صعال علیہ کا كيسلفف فيا كساد فيسيل ووزتي ميش كين - مال و دولت اسلطنت اعورتين - اوركباكه آب بهارسيم بتول كى مذمت مذكرين اوربير نوجيد كا خربب پيش مذكرين اس خبال كو جافيدين. وه ونیا دار سطے ان کی نظرونیا کی فانی اور بے حقیقت لذّتوں سے بیسے نہ جاسکتی تحقیں انہوں نے مجاکہ پیبلین انہیں اغراض کے لئے ہوگی گراہی نے ان کی ان ساری پیش کردہ باتوں کورڈ کر لردیا - اود کها کداگرمیرسے دائیں بائیں آفتاب اور اہتاب بھی لاکرر کھ دو تب بھی میں اس کونہیں ورسكتا بيراس ك بلقابل انبول في آب كوده تكاليف ببنياكين جن كا نموندكسي دوس شخص فأتكاليف مين نظرنهين آيابيكن أميه سنعان شكاليف كوبؤي لنّبن اورمرور سي منظور لبا مگراس لاه كوندهيمودا - اب اگر كوئى لذت اور ذوق ندمخنا توميمركيا وجهمتى جزان مصائب اور مشكلات كوبرداشت كباه وه وببي لذت تقى جو المدتعالية كي محبت بين ملتى بين اورحبس كي مثال ادر نونه کوئی پیش نہیں کیا جاسکتا۔

خدا تعالی نے اس وقت ایک صادق کو مین کرجا اسے کہ ایسی جاعت تیار کرے والد تعالی سے مجست کرسے میں دیکھتا ہوں کہ بعض کچے لوگ داخل ہوجاتے ہیں اور بھر ذراسی دھمی ملتی ہے اود لوگ ڈواتے ہیں تو بھر خط لکھ ویتے ہیں کہ کچے تقید کر لیا ہے۔ بتا وُ۔ انہیاء علیہم السلام اس قسم کے تقید کیا کرتے ہیں اکسی نہیں۔ وہ دلیر ہوتے ہیں اور انہیں کسی مصیبہت اود دکھ کی بروانہیں ہوتی۔ وہ جو کھے لے کر آتے ہیں اسے چھیا نہیں سکتے خواہ ایک شخص بھی دنیا میں ان کا ساتھی نہ ہو۔ وہ دنیا سے بیاد نہیں کرتے۔ ان کاتجبوب ایک ہی خدا ہو تا اسے بیاد نہیں کرتے۔ ان کاتجبوب ایک ہی خدا ہو تا سے سے۔ دہ اس ماہ میں ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ تعلق کا مزا اور کیلفت نہیں تو بھر بید گروہ کبول مصائب اسے ان کے ساتھ سے تعلق کا مزا اور کیلفت نہیں تو بھر بید گروہ کبول مصائب اس فدرد کھ آب اس فائٹ جیں گئے تو وہاں سے خون آلود ہو کر کھرے۔ کو دیئے۔ آپ کے قتل کا منصوبہ کیا گیا۔ طائف میں گئے تو وہاں سے خون آلود ہو کر کھرے۔ ان خرکہ سے نکان بڑا۔ گروہ ہات ہو دل میں مفنی اور جس کے لئے آپ مبعوث ہوئے ہے اُسے ایک ایک ان کے لئے ہم بوث بوٹ ہوئے وا۔

بیرمصائب اود کی کیست کھی برداشت بہیں ہوکتیں جب تک اندرونی کششش شہو ایک غربیب انسان کے لئے در میار ڈشمن بھی ہوں وہ تنگ آجا آ ہے اور آ نرصلح کرنے ہے مجبور ہوجا تا ہے۔ گروہ جس کا سالا جہاں دشمن ہو وہ کیو بگر اس بوجھ کو برداشت کرے گا۔ اگر فری تعلق نہ ہو۔ عقل اس کو قبول بہیں کرتی۔

مختصریه که خدا تعالیه کی محبت کی لذّت ساری لذّتوں سے بڑے کر ترازو میں ثابت بو تی ہے۔ لپس وہ لذات بوبہشت میں ملیں گی۔ بیر وہی لذّمیّں ہیں جو پہلے اُٹھا چکے ہیں۔ اور رہی ان کوسمجھتے ہیں جو پہلے اٹھا چکے ہیں۔

اگرکهو کروه نعمتیں کیونر بول گی ؟ تواس کا جواب معاف ہے۔ المدتعالیٰ خلق جدید پر قادر ہے۔ بخود انسان کا اپنا و تود بھی خیالی ہے جس تطوہ سے پیدا ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے نمچر خیال کروکہ اس سے کیسا اچھا انسان بنا ناہے۔ کیسے تقیمند، خوبصورت رہباور۔ پھر وہی خدا ہے جود و سرے عالم میں خلق جدید کرے گا۔ دیکھنے میں وہ لذات اور میوہ جات ہم نگ مون کے لیکن کھانے میں ایسے لذیذ ہول کے کردکسی آکھ نے ان کودیکھا نرکسی کان نے سنا اور فریک نوان نے ان کو چکھا اور مذوہ کسی خیال میں گذرہ ہے۔

بهشت كى لذات مين ابك اوربعى خوبى سب جودنياكى لذَّوْن مين اورحسانى لذَّوْن مين

نہیں سبے بشال انسان روٹی کھا آسے تو دوسری لذھی اسے یا دنہیں رمبتی ہیں ۔ مگر بہشت كى لذات ندصرون جسم بى كے لئے ہوں كى بكر رُوح كے لئے بھى لذت بخش ہوں كى ـ دونوں لذِّين اس ميں المغي موں كى اور ميراس بيں كوئى كثانت نەموكى اورسىسے برُھ كريولدّت سے وہ ب ہے کہ انٹرنعانی کا دیدار ہو کا محر دیدار اہلی کیلئے یہ ضروری سبے کہ پہاں ہی سے تیاری ہو ۔ ا در اس *ک* دیکھنے کے لئے بہاں ہی سے انسان آنھیں ہے جاوسے جڑتھ بہاں تیادی کرکے نہ جا دے گا دہ دالم *عودم ربعگا چپانچرفوایام*ن کان بی حٰذِخ اعمٰی نبودنی الأخرة ۱ علی <sup>بی</sup> استی ب<sub>ه</sub> معنے *بس کرو واگ* یبال نابنااور اندھے ہیں وہ وال مجی اندھے ہوں محے نہیں ہس کامطلب پر بیر کر دیار الی کے لیے بہاں سے واس اور آنگیس سے جا وے اوران آنکموں کے لئے ضرورت بے تابیل کی ، تزکیفنس کی اوربرکر خداتعالے کوسب پرمقدم کرد - اورخُداتعا بی کے ساتھ دیچیو بسٹنوا دربولو۔ اس کانام فنافی البّر ب اورجب تك يدمقام اور درجه هاصل نبين موتا - نجات نبين -ہل یہ اعتراض ہوتا ہے کہ المدتعالیٰ کے ساتھ الیساتعلق قری اور محبست صافی تمب ہو سكتى ہے جب اس كى مستى كا پتر لگے - دنيا اس تسم كے شبهات كے ساتھ خواب ہوئى ہے ۔ بهت سنتح كميل طورير دمرية بوكئ بن اورلعن السيدين بوجود بريدتو بنبي بوسير مران كرنگ میں دیمین ہیں اور اسی وجسسے دین میں مسست بورسیے ہیں۔اس کا علاج یہی ہے کہ وہ العم تعالی مصر دُعا کرتے دہیں تا ان کی معرفت زیادہ ہو اور صاد قول کی صحبت میں رہیں عب سے ده الدنغليك كى قدوت ورتصرت كة وذه بتازه نشان ديجية دمېر ريجر ده جس طرح پر بياسيگا ا ورجس داه سے بیا سے گا معرفت بڑھا دے گا اوربعدیرت عطا کرسے گا اور کیے فلیب ہوجائے گا يہ بالكل سچ ہے كہ حب فدرالد تعالى كى بہتى اوراس كى عظمت برايمان ہوگا ۔اسى قدار الندتعالى سيعجبت اورخوف يوكا ودنغفلت كحايام بين جرائم يردليرموم بالشكار الدتعالى مسع مجمعت اوراس کی عظمت اور جبروت کارعب اور خوف ہی دوالسی چیزس ہیں جن سے گناہ مِل جائے بین اور یہ کامدہ کی بات میرکر انسان جن اشیا مسے ڈرما ہے، پرمبر کرنا ہے۔ مثلاً

بعانسلىپ كە گەرجىلا دېتى بىنداس لىنے گە مىں ؛ تەنبىي ۋالمدار يامشلاً اگرىپۇملى بوكەنسلان جىگە سانب ہے تواس داستہ سے نہیں گذرہ کا اسی طرح اگراس کو پر نیٹین ہوجا دے کد گسناہ کا زمبراس کو ہلاک کر دیتا ہیں اور المدتعالیے کی عظمت سے ڈیسے اور اس کو یقین موکہ وہ گناہ کو نالىسندكرناسى وركناه يرسخت منزاد بتاسيع تواس كوكناه يردليري اورح أت نه تو ـ زمين يرك ب طرح سيسيلتا سي جيسيد مرده ميلتا سيداس كي رُدح بروقت خداتعالي كي ياس برتي بدامود بيرجهم اپنى جماعت بيں بيدا كه ناچيا جستے بيں اوران كى ہى اشاعت ہمادا مقعود سے یَق بِقِینًا حِانَا ہُوں اُوکھول کرکہتا ہُوں کرانہیں امورکی پابندی سیے سلمان سلمان ہوں گے اورام دوسترادبیان پرفالب آشیگا -اگرامندنعالی میرح کی موت مایسیح موعو د میونے کیے امور کوہما ری راہ میں نہ ڈ ال دیّیا لّہ بہمیں کچھ بھی خرورت نرتمی کرعیٹی کہلانے مگرئیں کمیا کرسکتا ہُوں جسب نوداس نے <u>تھے ہ</u>سس مٰا معديكارا ادراس كى اشاعت اوراعلان يرمجها عكم ديا يس خوب جانتا موس كرخدا تعليك كيسات تعلقات برمعانيه كے لئے مجے عيسلى كہلانے كى كيرى بماجت ندينى اور منزل مفعود بريميني کے لیٹے اس کی کچے بھی معاجب نہیں اور نہ قرآن شراعیت میں بید لکھا ہے۔ گر الدنعالی نے ایسا ہی بيا لا اوراس للشريا لا كدا تحضرت صلح الدعليد وسلم كى عزّنت ا وعُظيت كا اظهار موا ورايك عاجز انسان حس كمفلى سے خدا بنالياكيا سے -اس كى تغيقت دنيا بركھ كم جا وسے-یں بربھی طاہر کرنا ہوں کہ ہم نکی کے ثمرات کو محدود نہیں کرتے اور نہ مغدا تعالیٰ کے فعنل اورفیوهن کی مدبندی کرنے میں کہ دہ امب ختم ہوگئے ہیں اورکسی دوہ *زیسے کوئیس بل سکتے*۔ پر بالكل خلط يات سبع- الد تعالیٰ کے إل کسی بانت کی کمی نہیں سبے اور کوئی شخص میری چرمیہا معدہ يداداس داه پرجواس في بنائى ب چلى مودم نهين ده سكتا والى يد بادكل سى بدكر كي يشكا وه انخصرت صلى المديلية وسلم كى تتجى اوركامل اطاعت الدانسباع بمرسط كالماركر یر مان لیاجا و سے کہ لس اب خدا تعالیٰ کے برکات کا دروازہ مندستے تو الد تعلیا کو یا تو بخيل ماننا پر مصركا اوريا يد كهنا پر مسكا كه خاتمه بركيا . مر ميحان ربي دواس تسم تفسول سے پاک ہے۔ بوشخص سیح دل سے خداتھا کی کے صفور آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔
پاکیزہ قلب ہونے کی ضورت ہے ورند احد ناالص اطالہ سنتھ ہے میں اطالہ ہیں اللہ میں اللہ اللہ بین اللہ ہیں ہونے کی ضورت ہے ورند احد ناالہ ہواتی ہے۔ اگروہ انعام داکرام اب کسی کو طفتے ہی نہیں ہیں تو بھر پانچ وقت اس دھاکے مانگے کی کیا حاجت ہے ، یہ بڑی غلطی ہے ہو مسلمانوں میں پھیل گئی ہے۔ معالمانوں میں پھیل گئی ہے۔ معالمانوں میں پھیل گئی ہے۔ معالمانوں میں تھیلی کہ اس کے برکامت اور فیونی میں اور خوبی معتی کہ اس کے برکامت اور فیونی اور اکا بران امت کا اور اس کی پاک تعلیم کے تراحت تازہ بنازہ بہت بل سکتے ہیں۔ تام صوفیوں اور اکا بران امت کا بہی خرب ہے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ کا مل متبع ہوتا ہی نہیں۔ جب بک بروزی دنگ میں انحقت کے میں اس میں ہو ہے۔ کیونکہ اس کے تراحت اپنے اندر نبر کھتا ہوا ورحقیقت میں یہ بات صحیح ہی ہے۔ کیونکہ کی اس تا جب ایک شخص کا تل طاحت کرتا ہے اور گویا اطاعت آتی خضرت صلے اسطید وسلم میں مواور فنا جب ایک شخص کا تل طاحت کرتا ہے اور گویا اطاعت آتی خضرت صلے اسطید وسلم میں مواور فنا مواور نباح وکونل عکس اس میں ہوئے۔

میں کعبی المدتغالی کے نفش اور برکات اور ان ناشرات کوجو انحفرت صلے الدعلیہ وسلم کے کائل اتبات سے کمتی ہیں محدود نہیں کرسکتا بلکدا بساخیال کرنا گفرسمجہ ایموں۔

انحفرت صلے الدرعلیہ وسلم نے ایک مرتبہ فریلیا کہ بہشت یں ایک مقام ہے ہو مجھے ہی ایک معام ہے ہو مجھے ہی سے کا ایک صحابی پرسٹ مکررو ہوا۔ آپ نے جو بہ چھا کہ توکیوں دو ہڑا ؟ تو اس نے کہا یا در سول اس کے محالے محبور ایک کے مسابقہ ہوگا ۔ آپ نے فرایا کہ تو میں کہاں ہوں گا ؟ آپ نے فرایا کہ تو میر کہاں ہوں گا ؟ آپ نے فرایا کہ تو میر سے ساتھ ہوگا ۔ اس سے علم مہوا کہ آپ نے اس کے وجود کو اپنے اندر لیا یا۔ عرض میر لیمنی نا یا در کھو کہ کا بی اتباع کے تمرات صائح نہیں ہو سکتے۔ یہ تصوف کا مسئلہ ہے۔ اگر طلی مرتبہ ہی کا بی اتباع اور بروزی اور طلی مرتبہ ہی تو محالے میں مرتبہ ہی کا بی اتباع اور بروزی اور طلی مرتبہ ہی تو محالے ۔ ایک کا بی اتباع اور بروزی اور طلی مرتبہ ہی تو محالے ۔ ایک کا بی اتباع اور بروزی اور طلی مرتبہ ہی تو محالے ۔ ایک کے معالے کہا یا اور اس کھنے پرستر مرتبہ گفر کا فتوی ان کے خلاف دیا گیا ۔

ادرانبين شهر بدركيا كيا-

تحقریدکہ لوگ ہماری خافقت کرتے ہیں انہیں اس بات کاعلم نہیں اور وہ اس تقیقت
سے بے خبر ہیں۔ کاش وہ ان حالی کیفیات سے واقعت ہوتے تو انہیں معلیم ہوتا اُ انحفرت
صلاالدعلیہ وسلم کی قدر اور تقیقت ان لوگوں نے مجی ہی نہیں۔ اگر آنخفرت صلا الدعلیہ وہم کی اثرات اور تمرات بھی باتی نہیں ہیں تو مجر آنخفرت کی قدادگی کا تبوت ہی کیا ہے؟
انواسلام کی نفیدت ہی کیا ؟ اور اس ترابیت کے اتباع کی حاب ہی کیا جبکہ اس کے نمان کی اور اسلام کی نفیدت ہیں۔ اس اور اسلام کی فات ہیں کیا ہے۔ اسلام کی انہیں اور نہیں اور نہیں۔ اس کی خات ہیں کی خات ہیں کی نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں۔ اس کی کی دات ہیں کی نہیں اور نہیں اور نہیں۔ اس کیا کی دات ہیں کی نہیں اور نہیں اور نہیں ہیں۔ اس کیا کی دات ہیں کی کی ہے۔

بعق آد کابنی بیرقرنی ادر شد بهادی سے بیمی کبردیت بیل کدکیا ہم نے ولی بندہ میرے ندیک ایسے قول کفر کے مقام پر ہیں۔ الد نعائے وسب کو ولی کہتا ہے اور سب کو ولی کہتا ہے اور سب کو ولی کہتا ہے اور سب کو ولی کہتا ہے وہ جا بتا ہے کہ تم منع علیہ کر دہ کی ماند ہو جا ؤ جو کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں موسکتا۔ وہ المد تعالیٰ بر بی کہ تم منع علیہ کر دہ کی ماند ہو جا ؤ جو کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں موسکتا۔ وہ المد تعالیٰ بر بی کی تب دی میں ایسا نہیں موسکتا۔ وہ المد تعالیٰ بر بی کی تب منا کہ الله بر بی کہ میں ایسا نہیں موسکتا۔ وہ المد تعالیٰ بر بی کی کہ بر کہ الله کا سب سے بڑا مقام تو بر تقاکر آپ محبوب اللی سفے لیکن اللہ تعالیٰ نا تب عد نی یعب بکد الله الله الله عالی بات کو بر کہ در کہ اگر تم جا ہے ہو کہ کو موب اللی میں جا کہ تو میری اتباع کرد -الد تعالیٰ با کہ بر کہ بر کہ اللہ کو کہ کو موب اللی میں جا کہ تو میری اتباع کرد -الد تعالیٰ بالی بر اللہ عوب اللی بات کے بر بر باللہ کی کو اللہ کی کو شناخت اللہ کی کو شناخت نہ ہو کہ بر کہ بر کہ اللہ حق قدر تھا۔

السابكاشيعدين انبول ففط اتنابى مجدليا مي كدام حسين وضى الديمند ك

روپریٹ لینا ہی نجات کے واسطے کانی ہے۔ یہ کہی ان کوٹواہش نہیں ہوتی کہ ہم امام حسین میں الدو خدی الباری کی اسلے کا بی ہے۔ یہ کہی ان کوٹواہش نہیں ہوتی کہ ہم امام حسین میں الدو خدی الباری خود حسین بن جا ویں معالا کہ الد تعاسل تو کہتا ہوں ہے کہ ان ان نبی کا دوپ نہ ہو جا وسے وہ انسان ہو البین مواقب اور مادی ہیں ترقی نہیں جا ہم اور محقق مول کی طرح ہے۔ میں کھول کہتا ہوں اکر کے میں قدمانی میں میں ترقی نہیں جا ہم اور محقق میں ان مسب کے کھا المات حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے کھا المات حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے کہ ان کے آئے کی غرض اور خائمت ہی ہی ہی تھی کہ لوگ اس نون اور اسوہ ہو جی ہیں۔

میرا مود بین جین کی وجدسے ہم کو برنام کیا بھا رہا ہے بردت وجیات مسیح کا مسئلہ ق پرنہی ماہ میں آگیا۔ بہت سے مصالح اللی سے جریہ مسئلہ پیش آگیا۔ ورنہ اسل مقاصد اور افراص ہماری بعشت سے اور ہیں۔ ہاں یہ مسئلہ چرکی تعطیم اللی کے خلاف مقا۔ اوراس میں آخر ہم کے مصنفی چیشر کہ کھور کو نے والے اجزا موجود سے اس لئے اسد تھا کی نے اس الا ادالہ کر دیا اور صاف کر دیا کہ سب نبی فوت ہو گئے ہیں مسیح علیات الم بین کوئی السی تصویمیت مبنی اج دو مرسے نبیوں کو نہ می ہو۔

 مذکر سکتے۔ اس زماندکا تو حوالہ دینا ہی عقلمندی نہیں۔ وفاسٹ مسیح کامسٹلہ توالیسا صاف ہونچکا ہے کہ اب کوئی عقلمان کے خلاف تجویز نہیں کرسکتی۔ الد نفتائی نے معادن طور پر خرایا ہے کہ اس کے خلاف تجویز نہیں کرسکتی۔ الد نفتائی نے مسال سولیہ دس کم افراد کیا۔ آن محفوت صلے الد علیہ دس کم دول میں دیکھا اور بھر صما ہے نہے آنی خصرت صلے الد علیہ وسلم کی وفات پر بہلا اجلاع اسی پر کیا اور فیصلہ کہ دیا ہے مسال الد علیہ وسلم کے اور فیصلہ کردیا مسال الد علیہ وسلم کے اس تھی ہونے کی فعنیلت ہے۔

وماعده الآرسول قد خلت من قبله الرسل بي كيت بي كه خلت كم معف موت كربين كرير توان كي خلف كر معف موت كربين كرير توان كي خلط بي اس كف كدفود الد نفا لي في خلت كر معف كرد يري افائن تعادت او قتل اگراس كرسواكو في أور معن بوت جديد كرت بي توجي بيري كرد رفت الجسد العنصرى بي سافة بوتا كرفتران شرايت بي توجي نبين بيريم كيونكم تسليم كويس الين صوحت بين دومياني نما نه كي شهادت كويم كياكوي ؟ اود كير توجيب بير بي كداس ناندين بي الدي توجيب بير بي كداس ناندين بي ماس كي وفات كا اقراد كيا بي

اددالددتهائی نے اگرمیرانام عیدی مکا تواس میں اسلام کا کیا برا ہوا ؟ یہ تواسلام کا فخر ہوا ادر انفعنت صلے الدر علیہ وسلم کا فخر ہوا کہ وہ محض جسے چالیس کروڑ انسان خدا مجھتا ہے۔ آمخفنت صلے ادر انفعنت ملے گائیت فردان کا لات کو پالیتا ہے بلکداس سے بڑھ مانا ہے دیہ توالی مسلم کی اقت ہے کہ ارون دشید نے معرکا ایک علاقہ ایک مبشی کو دسے دیا ۔ کسی بی بات ہے جیسے کھا ہے کہ ارون دشید نے معرکا ایک علاقہ ایک مبشی کو دسے دیا ۔ کسی نے بی بات ہے کہ اوری معرب ہے جس کی حکومت سے فرعون نے خوائی کا دیوی کی کرویا تھا اسی طرح پر سیمے کی فقدائی کے زو حارب نے کے لئے الد تھا لی نے محجم سیمے بنا دیا۔ اسی طرح پر سیمے کی فقدائی کے زو حارب نے کے لئے الد تھا لی نے محجم سیمے بنا دیا۔ آئی فغرت صلے ادر علیہ دیا کہ مازشان اس سے خاہر ہو۔

میں جیان ہوتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں نے مسیح کوبہت سی ضومیتیں ایسی سر سر سر سر میں میں میں اس میں اس میں اس میں ایسی کا میں اس میں ایسی کا میں اس میں ایسی کا میں اس میں اس میں ا

دے وکی بیں جو اور کسی کو آئیں وی گئیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ مس شعبط ان سے دہی پاک بعدال ک

ماما ایمان به ہے کہ کسی نبی کو تھی سس شیطان نہیں ہوا بلکہ المد تعالیٰ کے راستیا مادق بندول میں سے تعبی کسی کومش شیطان نہیں ہوتا مطلب اس سے اور تقا۔ اور انهول ني كچه آودسمجه ليا- اگرصاف بد اعتقاد دكھاجا وسے كەمسىتى ہى متې شيطان سے پاک منع اور كوئى ياك مذعقا تومير توكلمهُ كفري مل بات به ب كريمودى مريم عليها السلام كومعاذ المدر الميداور حصرت مسح كونعوذ با ولدالزاكمية تصمس كفالدتعالى فأنخضرت صلالدعليدوسلم كودليدان كاسالاام سے برتیت کی اور مرم کا نام صدافقہ رکھا۔ اور حضرت مسیح کے لئے کہا کہ و مس سنیطان ھياك ہے۔ اولاد دوتسم كى موتى بهايك وه جومس شيطان سيمووه ولدالحرام كملاتى معدوركم وہ جوروح انقدس کےمس سے بوروہ ولدا لحلال بوتی ہے۔ بیود دوں کا اس پرزور کھا کمین ير ناجا توبيد إلس كا الزام لكات مفيدا وران ك إلى يدلكها مقاكد ولدا لحام سات بست مك معی خدا تعلی استان مین داخل بنین بوسکتا بی کمان کے اس شبدا درالزام کا جواب منرودى تقابس لنصان كيمتعنق بدكها كياراس سعديد لازم نبس أما كدمعاذ الدمعا فالدر تخضر صلے الدوليد وسلم مس شيطان سے ياك ند تھے۔ اليسا اعتقاد گفرصري سے كياكسى نے آنھنوت صلط لدعليه وسلم اورحضوت أمندكي نسببت اليها النام لكايا بكميمي نهيس أنحضرت صنف الدعليه تولم كوميشه منالغول في المرصادق تسليم كيا. برخلات ال كيمسيح الدال كي والده كانسبت يمودين يبوده الواست في من السائيكويل من الله الميكويل من الله بسب كد نعوذ بالدوه ولدالحوام مق بعراليي صودت مي كس قدر فرورى مقاكراس كا الالهورا - اب بدبها رسي مفالف اندهيموكر ال كي ضوهيت برات بين اور منبرول پر منط كربيان كرت بين عالانكرية نوس مسيح كالك داغ كقابح أتحفزت صلى الدهليد وسلم في دهويا - أنحفرت صلى الدعليد وسلم كع للفراس كيبان لمن كى ضروعت يى دىمتى كيوكوشتو الرايك تنف كے جيرو برسيا بى كا واغ بوادر اسمان

کردیا جائے تو یہ کسی حافقت ہو کہ ایک شخص حس کے بچرہ پر وہ داغ ہی تنہیں بلکہ خو بصورت اور روشن چرو مکھنا ہواس سے اس سباہی کے داغ والے کو افعنل کہا جا وے۔ صوف اس لئے کہاس کا داغ صاف ہوا ہے۔

اس قسم کی غلطیول میں ہمادے مخالف مبتلا ہیں۔ ہم ان پرصبر کرتے اگر آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم سے توجیب آسمان پرجلنے علیہ وسلم سے توجیب آسمان پرجلنے کا معجزہ مانسگا جا وسے توانہیں خسل سبھان دیک کا مجزہ مانسگا جا ورسیح کے لئے تجویز کرلیا جا کا کہ وہ آسمان پریز اعداکئے۔

السی خصوسیتوں کا نیتج بہی ہوتا ہے کہ اسے خدابنا یا جا و سے بھر توجید کہاں رہی ؟ انہوں نے توان چالیس کوڈ کی مدد کی جواسے خدابنا رہے ہیں۔ افسوس ان لوگوں نے اصل شریعت کو جھوڈ دیا اور عجو برلیٹ ند ہو گئے۔

میر منتعلق برسمی اعتراص کرتے ہیں کہ مسیح نے در سے ذندہ کئے تھے انہوں نے کتنے کئے ہیں ؟ ہیں اس کا کیا جواب وول بہلے بیر قومعلوم کرلیں کہ مسیح نے کتنے مُروے زندہ کئے کئے ہیں ؟ ہیں اس کا کیا جواب وول بہلے بیر قومعلوم کو زمانہ مجھ سے پہلے ہے میں تو آب کا ایک منتے ؟ بھراس کے سوا آن خصرت صلے الدعلیہ وسلم کا اور کہا کہ اس کی مقادی ہوئی ہے۔ آپ اسے زندہ کردیں ۔ آن خصرت صلے الدعلیہ وسلم نے فرمایا ۔ کہ اپنے منائی کو دفن کرو۔

اگر طنیقی مرد سے زیندہ ہوسکتے توسب سے پہلے آنخصرت صلے الدعلیہ دسلم کو بیر معجزہ دیا جاآ۔ ال بیر سے ہے کہ بعض اوقات بخت امراض میں مبتلا اور السی حالت میں کہ اس میں آثار حیات مفقود ہوں المد تعالیٰ اپنے ماموروں اور مرسلوں کی دعاؤں کی وجہ سے انہیں شفا درے دیتا ہے۔ اس قسم کا احیادہم مانتے میں اور یہاں بھی ہما ہے اور اس کے سوا دومری حیات کے وحافی حیات ہے۔ فرض میر دوقسم کا احیاد موتی ہم مانتے ہیں۔ ووجانی طور پر مسیم کا اثر

بہت کم ہوا کیونکہ بہود اوں نے مانانہیں اورجنہوں نے ماما ان کی تکیل ندہوئی -ایک است بعیبدی، دومرے نے بکروا دیا اور باتی بھاگ گئے۔ بارجہ افی طور پرلیس کے لئے دعائیں كين اوروه مركين الجهيم مركث ، اب مي مورس مين غرض براری اصل غرض اور مقصد اور تعلیم وه مصحب کاسی ذکر کرایا بول- بدامور وفات مسیح وغیرہ مماری داہ میں اسکتے جومشرکین کاغلبہ آوانے کے لئے مصلحت اللی نے اليسابى يسند فرطاكري كوكرموشى عليالت الم كية تزى سلسلمين سيع آيامها وبيسهى بهال معي ضروري مقاكم سبح أمّا جنائير أكبا-بعض يبهى كبردبيتة بي كه تضرت صلحه اسرطير دسلم كانام مثيل موسى تفا اس لفيها تعبى مشيل مسيح موماراس كابواب بدب كراكروبال موسى بوما توسشبد بإجاما يسكن بهال ليال كى نظيروجود كقى اس ليربهال مسيح بى كهديا-بهارى جاعت كوقيل و قال برمورود نهبي موناجا بيئيد بداصل مقعد نهنس تزكيد فنساور اصلاح ضرودی مصحس کے لئے العدانمائی نے مجھے مامور کیا ہے۔ والكم مبده ننبره اصف ه أ ١٢ مدد اد اكتويده الله بهيئنيت سيكدانسان اس بكركى معبت كغنيرت سمجع يوشخص بيمجننا بيركميهال آفيا مسن سعدنيادى كاردبادي سرع اوكا ده سماريد اسعاس بمارى كاعلع كا عابية ونياك كام وكعي فتم نهيل بوت اورنه موسكته بس جب تك خود انسان خدا تعالي

سے تونیق پاکران کاخاتمرنہ کردے۔

ابھی ہماری جماعت کو سمجھنے کے لئے بہت سی باتیں ہیں۔ رفتہ رفتہ کھریک ہوتی ہے
کسی جمع میں کوئی تخریک ہوگئی الدکسی میں کوئی۔ اس لئے جب تک پہاں انسان ایک عوصہ
کسٹ ندر ہے یا کثرت کے ساتھ ندا آبار ہے کم فائدہ ہوتا ہے الدید بڑی خامی الدہ قدری
ہوتی ہے اور سلسلہ کی بدنا می کا موجب ہوتا ہے۔ جب ایک شخص سلسلہ میں داخل ہوتا ہے
اور وہ توجہ کے ساتھ ان مسائی بہ جو ہم پیش کرتے ہیں نظر نہیں کرتا اور کھراگر اس سے کوئی
موال کرتا ہے تو اُسے چُپ ہونا پڑتا ہے۔ اس لئے صروری ہے کہ ہماری کتا بوں کو فور سے
پڑھیں اور فکر کریں الدیمہال وہیں اور ان ایام کی قدر کریں۔

ہولوگ اس سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں دہ سمجہ سکتے ہیں کہ کیا یہ دن وہ نہیں ہیں جن کے لئے بہت سے سعید لوگ صرت کرتے چلے گئے ہیں اور میا امور کہ اور میں دستے ہیں کہ کس طرح پر مہزاروں روصیں اس اُر زو میں اس دنیا سے رمضت ہوئیں کہ وہ مسیح موعود کے زمانہ کو پالیتیں۔ گراس زمانہ کے لوگ حبس طرح پر ان ایام کی قد انہیں کرتے اور مخالفت سے پیش آتے ہیں کیا تجب اگر وہ بیر زمانہ یاتے تو وہ سمیر جو جاتے۔

اسی طرح پر آبیل لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر ہم نبی کریم صلے الدعلیہ وسلم کے زمانہ ہم بہت اللہ ہم ہوئے اللہ ہم ہوئے ا قدیم اس طرح صندست کرتے اددید اضاص دکھا تے اددید کرتے اور وہ کرتے لیکن سی کہی ہے کہ اگر یہ لوگ اس و قدت ہوتے تو آنحضرت صلے الدعلیہ وسلم کے ساتھ کھی وہی سلوک کرتے ہم ام ہو اس سے لوگوں کے جامبی ہم دارے ساتھ کر دہے ہیں۔ زمانہ کی معاصرت بھی ایک دوک ہے اس سے لوگوں کے طل تنگ ہوجاتے ہیں۔ یہ میں ایک رنگ کا ابتلا ہے۔

ووالتون مصری ایک با کمال شخص مقدا در اس کی شہرت با ہر دور دور پنی ہوئی سی۔ ایک شخص اس کے کمال کوسٹسٹر اس کے طفے کے واسطے گیا اور گھر پر جاکر اسے پکا را تو اس کوجواب طاکر خداجانے کہاں ہے۔ کہیں بازار میں موگا، وہ جب بازار میں ان کی تاکش کرتا ہوا پہنچا تو دہ بازاد میں معمولی طور پرسادگی سے کچے سودا نویدرہ مقا۔ لوگوں سے پر چھا تو

انبول في بتاياكه وه ذوالنون بعداس ف ديمهاكدايك سياه دنگ بيست قامت أدى ہے معمولی سالباس ہے۔ بیرہ برکھ وجاہرت نہیں معمولی آ دمیوں کی طرح مازاد میں کھڑاہے اس سے اس کا سارا اعتقاد بعا تا رہا اور کہا کہ يہ تو ہمارى طرح ايك معمولي آدى بعد ذوالنون ف اس كوكباكم توكس لف ميرس ياس أيا ب مبكد تيراظ مربر خيال سهد دوالنون ف اس ك افغ الفنميركو ديكه ليا-اس لف كهاكه تبرى نظرظ مريب تحيد كيه د كهائى نهي ديبار ایمان تب ملامت دبتا ہے کہ باطن پر نظر دکھی جاوے۔ کہتے ہیں ۔ لقان مجبی سیاہ منظر تقے میں وجہ سے جو لکھا ہے کہ الد تعالیٰ کے بندوں اور برگزیروں کے پاس ارادت سے جا بل ب ليكن ادادت سع واليس آنامشكل ب كيونكم ان من بشريت موتى بد اوران دیاس مانے دالے لوگوں میں سے اکثرا یسے میں ہوتے ہیں جو اپنے دل میں اس کی ایک فرضی اورخیالی تصویر بنا لیستے ہیں کیکن جب اس کے پاس مبانے جی تو وہ اس کے بوطاف باتے بي حبس سعد بعض اوقات وه مطوكه كهانت بين اوراك كيداخلاص اور ادادمت بيس فرق أجامك اسى كشة تخفيت صطاىد عليه وسلم في كمول كربيان كرديا كد قبل انسما انا بشرة شك مدد یعنی کهدد که بیشک میں تمهاد سے جیسا ایک انسان موں یہ اس لٹے کہ وہ لوگ احتراض کمتے سم وقالواما لهذاا لوسول ياكل الطعام ويبعشى فى الاسواق-ا ورانهول نے لباكه بدكميسارسول ب كمانا كمانات اور بازادول من محيطتا بيرنا سبع- ان كوا خريبي جواب دیا گیا کہ برہمی ایک بشرے اور لبشری توانگ اس کے ساتھ ہیں ۔ اس سے پہلے جس فار بنی اور رسُول آئے دہ بھی بشرہی سقے۔ یہ بات انہوں نے بنظر استخفاف کہی تھی وہ جانتے تھے کہ آنحضرت صلے الدهلید دسلم خود ہی بازارہ ں میں عمو اُسود اسلف خریدا کرتے تھے ال کے دلول من انحضرت صلط الدعليه وسلم كابو لقشه كفا وه تو نرى بشرمت مقى حس بين كهانا ريينا-ونا بھلنا ، پھرنا وغیرونتام امور اور لوازم لبشریت کے موجود تھے۔ اس واسطے ال لوگوں نے و کردیاد بیششکل اس لئے بیروا ہوتی ہے کہ لوگ اپنے دل سے ہی ایک خیالی تصویر بنا لیتے

مي كرني السابون عيابية اوريونكاس تصوير كموافق وه اسعانيس يات اس لحاط سعافوكم کھتے ہیں۔ بیرمن یہا نتک ترتی کرگیاہے کہ بعض شیعوں کا بعض اٹمہ کی نسبت خیال ہے له وه منه کے داستہ پیدا ہوئے تھے لیکن یہ باتیں ایسی ہیں کدایک عقلمندان کو کہمی قبول نہیں لرسکتا بکرہنسی کرنا ہے۔ مسل یہ ہے کہ پوشخص گذرجا وے اس کی نسبت ہو بھا ہو تجویز کرلو کہ دہ آسمان سے اُٹرا تھا یامُنہ کے داستہ بیدا ہما تھا لیکن جوموجود پی ان میں بشری مُزمد موجود ہیں۔وہ مدما مبی ہے۔ کھا آمجی ہے اور پینا مبی سے۔غرض برقسم کی بشری ضرور قول اور کمزوریوں کوا پینے اندر رکھتا ہے۔ اس کو دیکھ کران لوگوں کوہوا نبیاء ورسل کی حقیقت سی نا واقف ہوتے ہیں گھرام سٹ پریرا ہوتی ہے۔ یہی وج مقی جو الد تعالے کو ال کے اس تسم كے اعتراضوں كارد كرنا بطا اور تسل انتسا انا بشو تنتلصم يوسى آتى كہنا بڑا - يعنى مجمين بشريت كيسواجو امرئتهادس اودميرك درميان فارق اورمابدالامتسيازب وه پرسے کہ جے یراند تعالیے کی وحی آتی ہے۔ دومری جگد قرآن نثر بھینہ میں یہ اعتراض مجی نتع مواب كدية توبيويان كرما ب اس كے جواب ميں جى الد تعالىٰ نے يہى فروايا بے كدكو كى نبی اور در مول ایسانبیں جربیوی ندر کھتا ہو۔غرض ایسی باتول سے دھو کانبیں کھا گا ہا ہیئے اسی طرح پرلیعن لوگ مج کوجائے ہیں۔اس دقت ان کے دل میں برا ابوکش اور اخلاص بونا بدير ليكن حبس جوش اورتبياك سع جات بين اكثر ديكعا كيا بي كروبي وكمشس اوراخلاص مے کروالیں بنیں آتے۔ بلکہ والیس آنے پر بسیا اوقات پیلے سے بھی گئے گذرے موبهات بي

> سهل است رفتن بارادست مشکل است آمدن بارادست

والیس آکر ان کے اخلاق میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ وہ تبدیلی کچھ الٹی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ وہ بعانے سے پہلے مجھتے ہیں کہ خانہ کعبد میں ایک عظیم الشان تبلی فور کی ہوگی۔

ور وہاں سے افدار و برکانت کیکنتے ہوں گئے اور وہاں فرشتوں کی آبادی ہوگی تسیکو وال مات مير توكيا ديجية مين كه خانه كعبر حس كي تصوير انهول في اليض خيال اورزين سے کچدا در ہی تسم کی تجویز کی تقی وہ محض ایک کو کھر ہے اور اس کے ہمسایہ میں جو لوگ مِتع مِن ان مِن بعض جرائم بميشه مجى مِن وه ذيكا نساد مِعى كر لينة مِن اور اكثران من ايس رطبح ديكه باتياس كربعض خام طبيعت كة دى النبي ديكه كرمترة وبوجات بي. ب لوگوں کو دیکھ کروہ نتیجہ نکال لیعت میں کریہاں کی ساری آبادی کا یبی حال سے۔ اور اعرب ایسے ہی ہیں اور اس طرح پر ان کے دل میں کئی قسم کے شبہات بیدا ہوجاتے میں کیونکہ نہ وہاں وہ پھی انوار و برکامت کی دیکھتے ہیں۔ ہو انہول نے بطود ٹور تجویز کر لی ہمتی ورنہ ماانک کی بستی یا تے ہیں۔اصل بات بیر ہے کہ اس فنسم کے لوگ ہؤد خام المبرج ہوتے ن- اسى وجد سے ده مطوكر كھاتے ہيں - بدان كى اپنى غلطى بے جو وہ ايساسمجد ليت ميں ال میں خان کعبہ کا کیا فصور ؟ بدکوئی ضروری امرانہیں سے کرخان کعبدیں سارے قطب اور ابدال اوراولبادالدى ريبيت مول - خاندكىيد نے اس وقت بھى توگذارہ كرہى ليا تفاجيب اس كے بيارو لطرف بت يرست بى بت يرست ربيت مقداورخود خان كعبد بول سع بعوا موا مقا-اس میں کچھ شک بنیس کرخاند کعبد انوارو برکات کی تجلی گاہ بے اور اس کی بزرگی س کوئی لام اورسشيدنېيى بيلى كمابول يى كىيى اس كى بزرگى كا ذكرسيے كرير تجليات اور انوار وبركات ن ظاہری آنکے سے نظر نہیں اسکتے۔اس کے لئے دوسری آنکھ کی حاجت سے۔اگروہ آنکھ گھی ہو توبقیناً انسان دیکھ لے گا کہ خانہ کھیہ میں کس قسم کے برکات نازل ہور ہے ہیں۔ ایک زمانه تقاكدوه بتول سع بهرابهوا تقا اوراس ك زائرين من ابومبل جييد شرير مقديران سع مقابله كرك اكر ايست خام طبع لوك كوئى بات كيت توانيس مشرمنده مونا يونا كيوكوا كرفود سے دیکھاجا و سے تو وہ لوگ جو بریث الد کے جوار میں رہتے ہیں عوام سے مبزار ہا درجرا بھے بین اور بدامرمقا بلد مصفحلوم موتاسد بعقیقت میں کثرت کے ساتھ ال میں نیک ادراجھ لوگ بیں اور ان کو دیکھ کر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ خانہ کتبہ کی مجاورت نے ان کو بہیت بڑا خانکہ مند در سر

يهنجاما ہے۔

یہ تو قانون قدرت ہی نہیں کہ دنیا میں آکر فرشتہ آباد ہوں۔ بھر ایسا خیال کرناکسی ظلمی اور نادا نی ہے۔ انسانی آباد اور نادا نی ہے۔ انسانی تسک المراث قرضرور میں۔ بیس کم میں جب انسان آباد ایس تو اون کی کردریوں پر نظر کرکے کم کو بدنام کرنایا اس کی بندگی اور غلمت کی نسبت شک کرنا بڑی غلمی ہے۔ بھے بہی ہے کہ کعبہ کی بندگی اور فومانیت دو مری آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ کی بیت ہے کہ کعبہ کی بندگی اور فومانیت دو مری آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ جیسا کہ سعدی نے فرایا ہے۔ سے

پوبیت المقدس درول پُرز تاب را کرده دیوار بیرول پخراب

اولیا والعد کی بھی الیسی ہی حالت ہوتی ہے کہ ان بین ہمکفات ہیں ہوتے بلکہ وہ بہت ہیں سادہ اورصاف دل لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے لباس اور دو سرے امور میں کسی قسم کی بنا و اور تصنّع ہیں ہوتا گراس وقت اگر پیرزادوں اور مشاکخوں کو دیکھا جا و سے توان ہیں گئے ہوئے سے خالی ہوئے خالی سے خالی ہوئے خالی ایسا نہ پا ڈی کے ہو تکلف سے خالی ہوگا ایسا نہ پا ڈی کے ہو تکلف سے خالی ہوگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بید امست معمیہ ہی میں سے نہیں ہیں۔ ان کی کوئی اُور ہی شراحیت ہوگا۔ یہا نشک کہ لوگوں سے بطنے ہوئی ایسا معلوم ہیں ایک ہیمو تو اس ہیں خاص قسم کا تکلف ہوگا۔ یہا نشک کہ لوگوں سے بطنے بوتسے ان کی ہوشاک دیکھو تو اس ہیں خاص قسم کا تکلف ہوگا۔ یہا نشک کہ لوگوں سے بطنے برقسم کی تاثیرات کو وہ تکلف ہوتا ہوتا ہے۔ ان کی خاموشی صفل سے ہوتی ہے۔ گویا ہوتسے کہ تاثیرات کو وہ تکلف ہی مسے والستہ سمجھتے ہیں۔ یوخلاف اس کے آنیفرت صلالعہ طلید وسلم کی یہ شان ہے۔ وہ ا انا حسن المتکلف ہیں ۔ اور ایسا ہی دو ہرے شام افیادور کل جو وقتاً فوقتاً آئے وہ نہا ہیت سادگی سے کام کرتے اور ایسا ہی دو ہرے تام افیادور کل کے جو قتاً فوقتاً آئے وہ نہا ہیت سادگی سے کام کرتے اور ایسا ہی دو ہرے تام افیادور کل کے جو قتاً فوقتاً آئے وہ نہا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی شراحیت بھر نے اور او لئے میں تکلف ہوتا ہے۔ جو اسلام سے الگ اور ہوتا ہوتا ہے۔ جو اسلام سے الگ اور ہوتا ہے۔ جو اسلام سے الگ اور ہوتا ہوتا ہے۔ جو اسلام سے الگ اور ہوتا ہے۔ جو اسلام سے الگ اور

مخالف ہے۔

بعن السه بربعی دیکھ محکے ہیں جوبالک زنانہ لباس دکھتے ہیں بہانتک کرنگین کوئے پہنے کے جلاوہ الفول میں بُوٹریال ہی رکھتے ہیں۔ پھرایسے وگوں کے ہی بہت سے مُرید پائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے بُوچے کہ آنخصرت صلے الد طبہ وسلم نے کب ایسی زنانہ مور افترار کی تقی تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ ایک نزائی نشراییت بنانا چاہتے ہیں اور آنخصرت صلے الد علیہ وسلم کے اُسوہ مسند کو جھوڑ کراپنی تجریز اور اضتیاد سے ایک را بنانچا ہتے ہیں۔

میں لفتینا جاننا ہوں کہ اس قسم کی باتیں شعا رُ اسلام میں سے نہیں ہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ امور لبلور درسُوم ہند ووُل سے لئے ہیں اور ندصرف ندہی بلکہ اُ در کھی بہت سی باتیں ہیں جوانہیں سے لیگئی ہیں جیسے وہم کمنٹی وغیرہ۔

یقیناً یا د رکھو کداسلام بیں البدتعالی نے الیبی سادگی رکھی ہے کہ اگر دومری قوموں لواس کی حقیقت پر الملاع ہو تو دہ اس کی سادگی پر دشک کریں۔ ایک سپچے مسلمان کے لئے کچر صرور نہیں کہ ہزار دانہ کی تسبیح اس کے القہ میں ہور اور اس کے کپڑے مجگو ہے البنا یا اور کسی قسم کے رنگین ہوں اور وہ خدا رسی کے لئے دم کشی کرے یا اور اسی قسم کے جیلے حوالے کرے۔ اس کے لئے ان امور کی ہرگز ہرگز ضرورت نہیں اس لئے کہ یہ سب امور زائدہ ہیں اور اسلام میں کوئی امر زائد فہبیں ہوتا۔ ہاں یہ سے کہ اسلام بھاہتا ہے کہ تم اندو دنی طور پر بڑی بڑی ترقیاں کرد اور اپنے اندرض حیبتیں پیدا کرو۔ بردنی ضعوبیتیں فری ریا کاریاں ہیں اور ان کی غرض بجر اس کے اور کچے نہیں کہ لوگوں پر فلا ہر کیا جا وے۔ کہ ہم الیسے ہیں اور وہ ریجہ ع کریں۔

ام غزالی دیمتر الدعلیہ نے اپنے زمانہ کے پیرزادوں اور فقیروں کے عجیب مالاً کھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ افسوں ہے ہوئی ایٹری پیل گئی ہے کیوکہ پیرفقیر جواس زمانہ میں والے علی ہیں اور کہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ہر ترکت و حاتے ہیں وہ فقیرالد نہیں ہیں بلکہ فقیرالحلق ہیں اور کہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ہر ترکت و سکون، لباس ، بنورو نوش اور کوام میں حکمت ممل کرتے ہیں بشالاً کیٹروں کے لئے دہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم عام غریبوں کی طرح گزی گاڑھے کے کیٹرے پہنیں تو وہ حزت نہ ہوگی جو امراہ سے توقع کی جاتی ہے۔ لیکن اگرا علی درجہ کے توقع کی جاتی ہیں تو بھیر وہ ہم کو کا مل دنیا دار تھی کہ توجہ نہ کریں گے اور ونیا دار ہی قرار دیں گے۔ اس لئے اس میں بیر حکمت کال کی کہ کیٹرے تو اعلیٰ درجہ کے اس کی امتیاز ہوگئے۔ اس لئے اس میں بیر حکمت کال کی کہ کیٹرے تو اعلیٰ درجہ کے اور تیمتی اور بادیک لے لئے۔ لیکن ان کو رنگ دے لیا جو فقیری کے لباس کا امتیاز ہوگئے۔

ہیں وہ یہ طراق اختیار کرتے ہیں کو چب کسی امیر کے ال کھے اور وہاں کھانے کا وقت آگیا اور کھانا رکھا گیا تو یہ کہدیتے ہیں کہ آب کھائے مجھے کچہ مذر ہے۔ اس کے مصف دوس الغاظ میں بہ بوٹے کہ مجھے دوزہ ہے۔اس طرح یہ وہ گویا اپنے دوزوں کو چھیاتے ہیں اور درامل اس طرح بدان کی غرض به بوتی ہے کہ وہ ظاہر کریں کہ ہم تفی روز سے د کھتے ہیں۔ غرض انہوں نے اپنے زمانہ کے فقرار کے اس قسم کے بہت سے گذر کھے ہیں۔ اورصاف طوديد كعاسيت كدان من تكلفات بهست بى زياده بي رايسى صالت إس زمانيي معی خریب قریب داقع ہوگئے ہے۔ جو لوگ ان ہیرول اور بیرزادول کے حالات سے داتھ بیں وہ توب جانتے ہیں کہ بہتسم قسم کے تکلفات اور ریا کاربوں سے کام لیستے ہیں گراہیل بات بيرب كروتخص العدتعالى سع ورما ب اوراسي سع اميد ركمتا بعده ايناب الوالد تعالی کے لئے درست کرتا ہے اور اس طرح یہ درست کرتا ہے ص طرح یرالد تعالی ماستلب اور بدایت کرنا سے اسکن ج تخص مخلوق سے درنا اور مخلوق معداد ما سعدوہ ا بینے آمیہ کو مغلوق سکے الئے درمت کرتا ہے۔ خدا والول کو مغلوق کی بروانہیں ہوتی بلکہ وہ اسے مرے ہوئے کیڑے سے میں کمتر سمجھتے ہیں۔ اس لنے وہ ان بلاوُں میں نہیں مینستے سلم اور درامل وہ ان کو کیا کرے۔ الد نعالے خود اس کے ساتھ موتاہے اور وہی اس کی تا ٹیدا ودنصرت فرما تا ہے۔ وہ العد تعالے پر بھروسہ کڑا ہے ا ودجا نراہے روه مندا اپنی مخلوق کو مؤد اس کے ساتھ کر دے گا۔ یہی بیٹر بنے کہ انب بیارعلیم اسلام طوت خدرتے میں اور میں یقیناً اور اپنے تجربہ سے کہتا ہول کہ وہ برگر ہرگز لیسند نہیں لمهام تمكيس للبكن المدتعالي الأكجبودكرثاسي اوديك كرباب شكالتاسيار دكيموموسى علىدسلام كوجعب الدتعالى في مامودكرناميا إ اور فرعون كى طرف بدايت بن كى خاطر كيمين كى بشادت دى تو النهول فى عذر تشروع كرديا كد مين ف أن كا ايك وحلشيك. الكم جلده غير ٢٠ صفر له وه معدف ١٧ اكتوبره ولا م

خون کیا ہوا ہے بھائی کوئیج دیا جا وے دید کیابات بھی ؟ یدایک قسم کا استغناد اور اہلِ عالم سے الگ رہنے کی زندگی کو پہند کرنا تھا۔ یہی استغنا ہر باگورا ور مُرسل کو ہوتا ہے اور وہ اس تنہائی کی زندگی کو بہت پہند کرتا ہے اور یہی ان کے اضلاص کا نشان ہوتا ہے۔ اور اسی گئے اللہ تعالیان کو اپنے گئے منتخب کرتا ہے کیونکہ وہ ان کے دل پر نظر کر کے خوب دیکھ لیتا ہے کہ اس میں غیر کی طرف قطعاً توجر نہیں ہوتی اور وہ المدتعا لئے کی رضا اور تعمیل امر ہی کو اپنی زندگی اور صیات کا ذرائیہ مجھتے ہیں ہے اور تعمیل امر ہی کو اپنی زندگی اور صیات کا ذرائیہ مجھتے ہیں ہے اس کے سے اس کے درائے مناف و منال و خانب را جیر کھٹے۔

آن کسس که تراششناخت جهان دا چیدگشند فسرزند وعیال و خانمسان دا چیدگشند دیوانهٔ کنی و هردو جهانسشس بخششی، دیوانهٔ تو دو جهبان دا چه کمشند

معالح ليسند فرماتتے ہيں كه ان كوہا ہر بحالاجا وسے ادروہ دنيا كے ساھنے تكليں اور وہ خواجو اہل دنیا سے تعنی ہوتا ہے ان کے وجود میں نظر آوسے۔ یر بھی یاد رکھو کر حس چیز سے انسان نفرت کرا سے دہی اس کو دیتا ہے اور حبس کی طون بعاً كمّا ہے اس سے عودم كيا جا ما ہے۔ انب ياد ورسل كا كرده ميركز بركز اپنى عباد وشمت كو نہیں جا ستے لیکن الد تعلی این مصالح کی بناء پر انہیں عطاکتا ہے۔ ایک لاکھ یوبسی سزار پیغیرگندے میں ادراس لحاظ سے ان سب کو گویا ایک ہی مجبوکیونکرسب کے ساتھ ایک ہی معاطر مواسبے الد تعالیٰ نے اُن میں سے کسی ایک کومبی ذلبل ادر نوار نہیں کیا اس سلے کہ اُن کی ذکّت الد تعلی کے ذکّت ہے وہ تعالیٰ شانہ) جو لگ ان کےخلاف کرتے ہیں اور مخلوق وعظمت دیتے ہیں گھیا المد تعالے کی کبریائی کی ردامخلوق کو پہناتے ہیں وہ المدتعالے کی نظرمیں مردود ہوتے ہیں۔ یہ بات یا و رکھنے کے قابل ہے کہ ایک طرف انبیا واس ا ورضارا تعالیٰ کے امودین اہلِ دنیا سے نفور ہوتے ہیں اور دوسری طرف مخلوق کے لئے ال کے دل میں اس قدم مدودی جوتی ہے کہ دہ اپنے آپ کو اس کے لئے بھی خطرہ میں ڈال دیتے ہیں اور خود ان كى جان جانے كا اندليشرجوماً سي يہنائچ العد تعا كے انحفزت صلے الدعليدوسلم كى نسبت قرآن شريب من فراناب لعلك باخع تفسك الا يكونوا مومنيك يكس قدرممدردى اور ضیرخواہی ہے۔ الد تعالیٰ نے اس میں فرایا ہے کہ تو ان لوگوں کے مومن نہ ہونے کے متعلق اس قدريم وغم نه كر- اس غم مين شاير تواپني مبان بي دسے دسے اس سے معلوم موناسبے کہ دہ ہمدردئ مخلوق میں کہال تک بڑھ جاتے ہیں۔ اس قسم کی ہمدردی کا نمونہ کسی أورمين نهي يايا - يهان كك كرمال باب اور دومرسداقادب مي ميى السي مهددى نهي الوكتى مخلق توانہیں کا ذب اور مفتری کہتی ہے اور وہ مخلوق کے لئے مرتے ہیں۔ یقیبناً یاد ر کھوکہ یہ ہمدر دی والدین میں بھی نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ اولاد ممرکت اورنافرمان ہے یا اور تعقی اسس میں یاتے ہیں۔ گرانسیا، رُسل کی یہ عادت بہیں ہوتی

وہ خلوق کو دیکھتے ہیں کہ اُن پر جملہ کرتی اور ستاتی ہے لیکن وہ اِس کے لئے دعا کرتے ہیں۔
اُخفرت صلے الدھید وسلم لوگوں کی ہدا ہت کے لئے اس قدر دُعا کرتے سے جس کا نمونہ الدر تعالی نے آپ کے دل میں ایک پیاس لگا دی تھی کہ لوگ مسلمان ہوں اور خدائے واصر کے پرستان ہوں جس قدر کوئی نبی عظیم الشان ہوتا ہے اسی قدر ہوئی ہے اسی قدر ہوئی ہے اسی قدر ہوئی ہے اور یہ بیاس جس قدر ہوئی ہے اسی قدر معبد ب اور شدش قدر بہاس خور ہوئی ہے اور یہ بیاس جس قدر تیز ہوتی ہے اسی قدر معبد ب اور شدش اس میں ہوتی ہے۔ آنحفرت معلا الدیملیہ وسلم ہو کہ خواتم الا نبیاء اور جمیح کالات نبوت کے منظم سے اسی میں ہوئی ہے۔ آنحفرت معلا الدیملیہ وسلم ہو کہ خواتم الا نبیاء اور جمیح کالات نبوت کے منظم اس میں ہوئی ہے۔ آنحفرت معلا الدیملیہ وسلم ہو کہ مناتم الا نبیاء اور جمیح کالات نبوت کے اس کے برسیاس آپ میں بہت زیادہ تھی اور جو کہ میہ بیاس بہت تھی اسی واسطے آپ میں میں جن میں کی خوب مسلمان ہوگیا۔ برشش اور معذب ہو اس سے بڑھ کرکھی جس کا تبوت کی ذمذگی ہی میں کل عرب مسلمان ہوگیا۔ برشش اور معذب ہو اس میں کو ایس کو ایس کے اس میں ہوگیا۔ برششش اور معذب ہو اس میں کرنے کا موقعہ دیتا ہے۔ اور ان لوگوں کو جو اس سے میں میں تھی کرنے کا موقعہ دیتا ہے۔ اور ان لوگوں کو جو اس

بارال که در لطافت طبعش خلاف بیست و در باغ قله روید و در شوره برم وخس اسی طرح پر انبیار علیم است ام کی خاصیدت بوتی ہے کہ خوص اور کا فران کے طفیل سے اپنے کھراور ایمان بین کال کرتے ہیں۔ کھا ہے کہ الججہل کا گفر پر اند جوتا اگر آ نحفرت سلی الد علیہ وسلم ندا ہے۔ پہلے اس کا کفر خنی مقالیکن آ نحفرت صلے الد علیہ وسلم کی بششت پر اس کا اظہار ہوگیا اسی طرح صفرت ابو بکر وضی الد تعالی کا مفرت مسلے الد علیہ وسلم کی بششت پر اس کا اظہار ہوگیا اسی طرح صفرت ابو بکر وضی الد تعالی الد معلیہ وسلم کے بشت ہوا ہی وقوت کی دیک نے اس وقوت کو تبول کیا اور دو مرسے نے اسکا و کے اندر ہوتی کہ ایک فراق ہے۔ بنی ڈنگ فرید بی شرک کے اندر ہوتی ہے۔ فراق کے اندر ہوتی ہے۔ فلا ہم کر دیستے ہیں۔ قرآن شرایت نے انبیاء و رسل اس خباشت اور شقاوت کو ہو اُن کے اندر ہوتی ہے۔ فلا ہم کر دیستے ہیں۔ قرآن شرایت نے انبیاء و رسل کی بخشت کی مثال مینہ سے دی ہے۔ فلا ہم کر دیستے ہیں۔ قرآن شرایت بین ہات ہ بادن دہ ہے والد ذی خبیث لا پہنے ہم الآن نکداً ا

یمثیل اسلام کی ہے۔جب کوئی رسُول آ تا ہے تو انسانی نطرتوں کے سارےخواص ظاہر ہوجا میں۔ان کے ظہور کا برخاصہ اور علامات ہیں کہ منتص سعیدالفطرت اور مستعدط بیعت سے وگ اینے اخلاص اور ارادت میں ترقی کرتے ہیں اور شربے بشرارت میں برطعہ جاتے ہیں آنچنر للالدعلبيدوسلم كي زمانه مين جب خبيعث اورمنكر كروه في مشرارتمين كرني مشروع كين اور دُكھ اورا میزارسانی کے منصوبے کئے اس وقت معلوم ہوا کرکیسی کسیی خبیبث روحیں ہیں۔ایک وہ لوگ بنے کہ انہوں نے آپ کی راہ میں سرکٹوا ڈالے۔ان کے حالات اور وا تعات کو کھ كركهنا يل نابيه كدان مي كيسا اخلاص اور ارادت متى - فى الحقيقت ان كا أسوه أسوة حسن ہے۔ بہانتک کدان میں سے اگر کسی کا ایک منرب سے مرزہیں کٹا تو اس کوشک ہوا۔ کہ ببيدنبين بوا -اس سيمعلوم بوما سے كه وه خدا تعاليكى راه ميں كيسے فدا تقے كھا سے كه معابی نے اپنے مخالف کوایک توار ماری -اس کے نہ لگی گر اپنے لگی ۔ دوسرے نے کہا له شهيدنهين موا . المخضرت صطالدعليد وسلم كه پاس الة أف اور لوعها كدكيا شهيدنهن موا-ف فرايا - دو أبر طبي محك - ايك يدكر وتمن برحمله كيا اورد ومرا اس لف كه اسيف أكو ص خداتعالی کے لئے خطرہ میں ڈالا-اس تسم کا ایمان ان لوگوں کا تھا۔ لیس جسب تک اس تسم کا اخلاص اور استقامت الدقبالي ك لف ماصل ندبو كي نبيس بناً -يس بيى غونرصحاب كا دبنى جاعدت ميں وكيجينا ميا بت بؤل كه المدتعاليك كو وہ مقدم كرلس إدركونی امران کی داه میں ردک نه بور وه آ بیٹے مال وجان کوپری مجمیین - میں دیکھتا جول کہ بعض لوگوں کے کارڈ آتے ہیں کسی تجاربت یا اور کام میں نقصان ہوا یا اورکسی قسم کا ایتلا آیاتو مع شبهات میں پڑھکٹے ۔ ایسی حالت میں جرشخص سمے مکتا ہے کہ اصل مطلب ا ودمقعدیسے ده کس قدر دُور بیں۔خود کر دکیا فرق ہے صحابہ میں اودان لوگوں میں صحابہ بیرجا ہتنے مختے بغدا نعله لله كورامني كرين خواه إس راه ميس كييسي بهي سختييان اوتذ تكييفين أتمضا في يثرين - أكم لوی مصائب اورمشیکات میں نرید کا وراسے دیر ہوتی تو وہ رونا اورمیلا یا مقارہ سمجہ بچک

مقے کہ ان ابتلاؤں کے پنچے ضوا تعالیے کی رصلاکا پر وانٹرا ورش اندمخفی ہے۔۔ ہر بلاکیں قوم واحق دادہ است زیرا ک گنچ کرم بنہادہ است

قرآن شرایب ان کی تعربیت سے بھرا ہوا ہے۔ اسے کھول کردیکھو۔ معالیہ کی زندگی آفضرت صلے است کھول کردیکھو۔ معالیہ کی زندگی آفضرت صلے است کھول کردیکھو۔ معالیہ کی زندگی آفضرت شلے است کی است کا محل شرایت مقام پر پہنچے سے اس کو قرآن شرایت میں اس طرح پر بیان فرایا ہے مذہب میں قضی شعبه و مست میں تابند خل ایسے ابھی اور انہوں نے گربا اصل مقصود حاصل کر لیا۔ اور لبھن اس اس انتظاد میں ہیں کہ جہا ہوت نامید ہو۔ صحابی ونیا کی طرف نہیں جھے کہ کری اس انتظاد میں ہیں کہ جہا ہوں کہ شہادت نصیب ہو۔ صحابی ونیا کی طرف نہیں جھے کہ کری اس میں کہ جا ہتے ہیں کہ شہادت نصیب ہو۔ صحابی ونیا کی طرف نہیں جھے کہ کری اور میش کے سامان ہوں۔ ہیں جب صحابی کے اس نمون کو دیکھتا ہوں تو آئی خوات صلے اس معابی قوت قدس کا ال فیصنا اس معابی کے اس نمون کو دیکھتا ہوں تو آئی خوات صلے اس معابی کے اس نمون کردیا ۔ اللہ عندی دور انہیں بالکل کو بیا اس کی کا یا پلیط دی اور انہیں بالکل اور کو کھوٹ کو دیکھتا ہوں وہ کے کس طرح پر آپ نے ان کی کا یا پلیط دی اور انہیں بالکل اور کھوٹ کردیا ۔ اللہ ہم سل حلا ہے تنہوں وہ کے لئی وہ طل ال معندی و جادل وہ دسرتی ہو

مناصد بدکه جادا فرض بربرونا چا جیئے کہ بم الدتعا لئے کی وضاف ندگی کے بی الدلعالب رہیں اور اسی کو اپنا اصل مقصود قرار دیں۔ بہاری ساری کوششش اور تگ د دُو الدقعا لیٰ کے رضا کے حاصل کرنے میں بحرنی چا جیئے۔ خواہ وہ شعائد اور مصائب ہی سے حاصل ہورید رضا

اللي دنيا اوراس كى تام لذّات سے انفيل اور بالا ترسبے۔

مهيدكون سع

یریمی یادر کھوکریمی شہادت بہیں کہ ایک شخص جنگ یں مارا جائے بلکہ بدا مرقابت شدہ ہے کہ ترشخص الد تعالے کی داہ میں تا بت قدم دہتا ہے اور اس کے لئے ہرفکہ ورد اور مصیبت کو اُنظاف کے لئے مستعد رہتا ہے اور اُنظاما ہے وہ بھی شہید ہے۔ شہید کامقا دو مقام ہے جہال دہ گویا الد تعالے کو دیکھتا اور مشاہدہ کرتا ہے لیعنی الد تعالے کی بہتی اس کی قدر توں اور تعرفات ہر دہ اس طرح ایمان فاق ہے جیسے کسی چیو کو انسان مشاہدہ کرائے

پی بی ده امر ہے جو بی ابن جماعت میں پیدا کمنا بیا بہتا ہول کہ ال میں صحابہ کا تمونہ اللہ کا تمونہ کی خوبہ اللہ اللہ میں میں اللہ اللہ اللہ کہ جن میں وُنیا اور اس کی خوابشوں کا ذکر ہوتا ہے اور لکھا جا تا ہے کہ میرے لئے فلال امر کے داسطے وُما کر دیمی نوال اُر زودی ہوجائے۔ بہت ہی تقوارے اوگ ہوتے ہیں جو محض خدا کی رمنا ہی کو مقدم کرتے ہیں اور اس کی ہی خوابش اور آرڈو کو تے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ مکرسے کھتے ہیں بعنی پہلے تو ذکر کرتے ہیں کہ آپ دما کریں کہ ہمارے دل میں ذرق شوق عبادت کا بیدا ہوجا و سے اور یہ ہوالا وہ ہو۔ بھر آخر میں ابنی دنیوی خوابشوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ میں برادار تحریل کو شاخت کریہ اور اس کی اصل خوش کیا ہے۔ وہ نہیں جا نے کہ خدا تعالیٰ عالم النیب ہے۔ وہ نہیں جا نے کہ خدا تعالیٰ عالم النیب ہے۔ اس طریح پرگویا خدا کو دھو کہ دینا ہے۔ اس طریح کو بالکل حقود ہو ہو ہو ہو کہ خوالفت العد کے لئے موجا اُدراگر تم العد تسلے کی رصنا ہوئی کو کو المور الذی کی اس الموری کے اللے موجا اُدراگر تم العد تسلے کی رصنا ہوئی کو کو کھوڑ دونیا جا ہیئے یہ تہیں جا ہیں کہ خوالفت العد کے لئے موجا اُدراگر تم العد تسلے کی رصنا ہوئی کو کو کھوڑ دونیا جا ہیں کے منا لفت العد کے لئے موجا اُدراگر تم العد تسلے کی رصنا ہوئی کو کو کھوڑ دونیا جا ہیں کہ منا لفت العد کے لئے موجا اُدراگر تم العد تسلے کی رصنا ہوئی کو کو کھوڑ دونیا جا ہوئی کو خوب دیتا ہوں ہوئی کو خوب دیت کی منا جو کی کو کھوڑ دیتا ہوں ہوئی کو کھوڑ دیتا ہوں ہوئی کو کھوڑ دیتا ہوں ہوئی کو کھوڑ دونیا ہوں ہوئی کو کھوٹ دیتا ہوں ہوئی کو کھوڑ دیتا ہوں ہوئی کو کھوڑ کی کھوڑ دیتا ہوں ہوئی کو کھوڑ دیتا ہوئی کو کھوڑ دیتا ہوئی کو کھوڑ دیتا ہوئی کو کھوڑ دونیا ہوئی کو کھوڑ کیا ہوئی کو کھوڑ دیتا ہوئی کو کھوڑ

مقدم کردگے تویقینا سمجھو دنیا میں بھی ذلیل اورخوار نہیں دہو گھے۔الد تعالے کواپنے بندول کے لئے غیرت ہوتی ہے وہ خود ان کا مكفل فرا ما ہے اور مرتسم كى مشكلات سے انہيں نجات اور تخلصي مطافرما تاسيه بيس يقيينًا ميانيا بهول اود كهتا بهول كدا گرتم ميں وه تخم بويا گيا بومسحار يُنمي بويا كيا ثقا توالدد قالي برطرح اينےنعنل كريےگا - ايسے شخص يركوني شخص حملهبين كرسكتا - اس امرك فوب ياد دكھو-اگر خدا تعالى كے سائق سيا اور مفبوط تعلق بوجا وسے تو بيركسى كى دشمنى کی کیا پرعا ہوسکتی ہے۔ میں نے پہنے بھی کہا تھا کہ میرسے نزدیک عیسلی یاموسٰی کا دعویٰ حقیقت ننيس ركعتا السل غرض تويد بعدكم مي ممقام رصاحه ل كابيابت مول اوريبي سب كوكنيابيه بداس کا فعنل او محص نصنل ہے کہ وہ اپنے انعامات سے مصد دے اور اس کے صنور کوئی کی اوراس کی ذات میں کوئی بُخل نہیں۔ یہ کہمی ضیال نہیں کمنا چاہیئے۔ میرے نزدیک بوشخص الیسا ا گھُون کرتا ہے۔ وہ کا فریو جا ماہے۔اگرانبیاء ورسل کے انعامات کو حاصل تنہیں کرسکتا تو بھرونیا ين آف سے اس كاكيا فائدہ اودكيا حاصل ۽ خدا تعالے كى راہ يس مباہرہ كرنے والو ل اور لاستیازوں کی سادی امپیروں کا خُن ہوجا و ہے۔ اور وہ تو گویا زغرہ ہی مُرجا ویں مگرنبیں الیا نہیں۔ الدنعالے برخص پروہی العام کرسکتا ہے جواس نے اینے برگزیدہ بندول ہے کئے نال بد ضروری بید کراس قسم کا دل اوراخلاص ہے کراس کے تصنور آؤ۔

ال پرسروری ہے دوال م ہ دول اورا عوال سے کوال سے سورا و۔

یس نے ازخود کوئی دموئ نہیں کیا۔ یس اپنی خلوت کو پسندک تا تھا۔ گر الد تعالیٰ کے مصالح نے الیسا ہی جا اوراس نے خود مجے با ہر نکا لا چوکی سنت الدیہ ہے کہ جب کسی شخص کواس کی مناسب عزت سے بطع کر مغلبت دی جا تی ہے ۔ اس کا مناسب عزت سے بطع کر مغلبت دی جا تی ہے ۔ اسی طرح پر حضرت عیسی علیات ہو کا دشمن ہوجا تا ہے کیوکہ پراس کی توجہ کے خلاف ہے ۔ اسی طرح پر حضرت عیسی علیات ہو کا مشتم تی نہ مخفے ۔ یہا نشک کہ انہیں خوا ہا ای کے لئے وہ عظمت تجویز کر دی گئی تھی عبس کے وہ ستم تی نہ مخفے ۔ یہا نشک کہ انہیں خوا ہا ای گیا اور خانہ خدا خالی ہوگیا ۔ میسائیوں سے پرچھ کر دیکھ لو۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ عیسی کی عیسی ہی خود خدا ہے۔ اب جس انسان کو اس قدر عظمت دی گئی اور اسے خدا بنایا گیا ۔ ونعوذ بالد )

اوراس طرح برخدا کا پہلو گم کر دیاگیا تو کیا ضدا تعاملے کی غیرت مخلوق کو اس انسان پرستی سے نجات دینے کے لئے بوش میں نہ آتی ہ پس اس تقامنا کے موافق اس نے مجھے مسی*ے کہے* ہمیجا ٹاکہ دنیا پرظا ہرہوب وسے کڈسیے بھڑ ایک عاجز انسان کے ادرکچہ ذرکقا۔خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اس کفر کی اصلاح کرسے اور اس کے لفتریسی راہ اختسیار کی کہ آنجمنرت <u>ص</u>ط الدهليه وسلم كي اُمت كے ايك فرد كو اسى ثام سيميسج ديا تا ايک طرف الخضرت صلے اللہ عليه وسلم كي مثلبت كا اظهار مواور ووسرى طرت مسيح كي مقيقت معلى موريد السي عموتي بات ي كمعمولى عقل كا انسان بعى اس كوسم سكتاسيد و كيعو اگرايك بطيسة وى كومعولى ادولى معيمشابهت دى جادى توده بيراً ماسيم يانبين ؟ بيم كيا خدا تعالى مين اتنى معى غيرت نہیں کہ ایک عابر: انسان کو اس کی الوہیت کے عرمشس پر بھٹایا جا وسے اور محلوق تہاہ ہواور وه انسلاد ندكري ؟ خود المدتعالي في فرايا ب كمسيح في بركز اليها دعوى بنين كياكمين خدا مول-اگدوه السادعوی کرسے تو میں جہتم میں دال دُول- ایک مقام پر بی مجی فرمایا ہے سيح مصاس كاجواب طلب بوكاكدكيا توفي كها تقاكد مجع اورميري مال كوخدا بنا لو- تو صرت مسیح اس مقام پر اس سے اپنی بیت ظاہر کریں گے اور آخریکہیں گے۔ فلما توفیتنی كنت التالقيب عليه لم يعنى جب تك مين ان مين زنده را مقار مين فرندين ہا۔ ہاں جب تون مجھے وفات دے دی تو پیر تُو آپ ان کا نگران تقاراس سے پہلے مادمتُ في لمنهُ كا لغظ صاف طود مِرظا بركرتا بهے كرجب تك معنوت مسيح نده وبيمان كى قوم ميں يہ بگاڑ بيدا نہيں بوا سادى صلالت بعد وفات بوئى ہے اگر صفرت مسے الجى تك نفده بي قويميريد ماننا بطي كاكرعيسائى نبيل بكرس بكرت يربين يس غوركر ك بتاؤاسلام كى حقانیت بریکس قدرخطرناک جمله مروکا کیونکه جب ایک سیا مذہب موجود ہے اور اس میں کوئی خوابی بی پیدائنیں بوئی تر میروکی وه کیت میں مان لینا میا بیئے ۔ مرتبی ضدا نفسلے کا کام حق بے کریسی سے ہے کہ وہ مُرکنے اور عیسائی خرب بھی اُن کے ساتھ ہی مرکبا اور اس میں کوئی

گروس متن ادر حقیقت کی نہیں رہی ۔ اس آیت سے بہتھی معلوم ہو آہے کہ وہ دوبارہ اس ونیا ہیں نہیں آئیں گروس متن اور کے کوئر نے کا اقرار اپنی موت کے بعد کرتے ہیں ۔اگرانہوں نے آنا مقاتو وہ یہ جواب ند دیتے ۔ ورنہ یہ جواب المد تعالی کے صفور حمود ملے مجاجا و سے گا۔ اور رہ المعرش العظیم کے حضور معلف وروغی ہوگی کیونکہ اس صورت میں تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں گیا اور جاکران صلیبوں کو توٹرا اور ان میں کھر توجید ہائم کی وغیرہ وغیرہ ۔

غرض به میرادموی جوالد نفائی که ایماده و کم حری سے کیا گیا ہے۔ خدا تعالی نے ایک خطیم الشان مصالح اور حکمت سے ایسا ہی جا است تاکہ میسے کی عظمت کو تو اُوا جا دے اور مہیشہ المد تعالی نے ایسا کی بارگزیرہ قرم کہلاتے ہے کی جو بی خلا الله کی برگزیرہ قرم کہلاتے ہے کی بی جو بی خلا الله کی برگزیرہ قرم کہلاتے ہے کی بی جو بی کا در دہ حدسے زیاد ہ بگر گئے توالد تعالی کی غیرت نے دنجا الله کی می اور دہ حدسے زیاد ہ بگر گئے توالد تعالی کی غیرت نے دنجا کہ اُن میں نبوت کا سلسلہ دہ ہے اور نبوت کو خاندان بنوا معیل میں منتقل کر کے ختم کر دیا جیسا کہ فود صفرت عیلی نے بھی باغ والی تمثیل میں اسی کی طرف اثنارہ کیا ہے سامود وول کی اس خود صفرت اثنارہ کیا ہے میں ہود پر وقلت بڑ گئے تا در اور کی اور شوخی اور گئے ہیں۔ اب جبکہ یہود پر وقلت بڑ گئی اور نبوت ان کے خاندان سے منتقل ہو گئی۔ آئی کیا بہ انتقال نبوت تنزل کے طور پر تقا اور ناقص نبوت ان کے خاندان سے منتقل ہو گئی۔ آئی کیا بہ انتقال نبوت تنزل کے طور پر تقا اور ناقص خواد اللہ ایک تا تو بھر یہودی از کرسکتے ہیں اور وہ بیر پیش کرسکتے ہیں کہ ہم پر بیر نفسل ہوا۔ اور وہ انعام ہوا۔

منجداداس کے ایک بدیھی کہ توریث کی خدمت اور اس کے استحکام کے لئے برای خلفاد و رسل آتے رہے لیکن قرآن شرایف کو بدمر تبرحاصل نہوا (نعوذ بالدمن ذالک) سوچ کر بتا ڈ۔ کہ کیا بداسلام کی بعدیزتی اور فقص کی دلیل ہوگی یا اس کے لئے عظمت کا فرایعہ ؟

مجے نہایت انسوس سے کہنا بڑا ہے کہ میرسے مخالفوں نے میری مخالفت میں بہال کے مفاقت میں بہال کے مفاوت میں بہال کے مفاوت میں اندار ماری ماری ماری انداز کی مفاوت میں مفاوت میں انداز کی مفاوت کی کار کی مفاوت کی کار کی کرد کرد کی مفاوت کی کرد کرد کرد

کوبوخاتم الانبیاداود شام نبیوں سے انعنل اور اکمل سے رصا اسطبہ وسم الد ناقص نبی معاذا لد ناقص نبی معرفرا اور اپناعقیدہ بنا لیا کہ اب کوئی شخص الیسا نہیں ہوسکتا ہوا لد تعالی سے شرف مکا لمہ باسکے اور خدا تعالی اس کے ہاتھ پر تائیدی نشان طا ہر کرسکے تو تم خود بنا و کہ اس عقیدہ سے اسلام کا کیا باتی رہتا ہے ؟ اگر خدا تعالی پہلے بولتا تھا مگر اب نہیں بولتا تو اس کا ثبوت کیا ہے کہ دہ پہلے بولتا تھا ۔ اگر خدا تعالی پہلے بولتا تھا مگر اب نہیں بولتا تو اس کا ثبوت کیا ہے کہ دہ اس کا شوت کیا ہے ہوگا تھا ۔ اگر خدا تعالی پہلے خوارت عا درت تعرفات دکھا تا اس کا ثبوت کیا ہے ہوگا ہوت ہے کہ کھی میں ان کوسم جائی نہیں دیتا اور میری مخالفت میں ان کوسم جائی نہیں دیتا اور میری مخالفت میں بیاسلام کو بھی ہاتھ سے دیتے ہیں ۔

عُرض اگر بیردی ضربت علیدم الدة آلة کے مصداق ہو پیکے ہیں اور نبوت اس خاندان سے نتقل ہو پیکے ہیں اور نبوت اس خاندان سے نتقل ہو پی ہے تو پیریہ ٹاممکن ہے کہ مسیح وہ بارہ اسی خاندان سے اوے ۔ اگر یہ تسلیم کیا جا و ہے اس کا نتیج بہی ہے کہ انحفرت صلے الدعلیہ وسلم کو اونیٰ نبی مانا جا وے اور اس امت کو بھی اونی امرت محالا کریہ قرآن شرایت کے منشاء کے صریح خلات ہے کیوکلہ قرآن شرایت نے قرصا ف طور پر فرایا کن تدرخیر امدة اخرجت للناس بھراس امت کو خیرالامت کی بجائے شرالامت کہوگے و اور اس طرح پر آنخصرت صلے الدعلیہ وسلم کی قرت قرب یہ برحملہ ہوگا۔ گریقینا یہ سب جمود ہے ۔ آئخصرت صلے الدعلیہ وسلم کی قرت قدر بید المان درجہ کی بھی اور ہے اس لئے کہ وہ اب تک ابنا اثر دکھا دہی ہے اور تیرہ سو قدر بیدا کرتی ہے ۔ اور تیرہ سو سال گذر نے کے بعد مطہراور مقدس وجو دیدیا کرتی ہے۔

الدتعالے كا انتقال بُوت سے يہى منشاء كقاكہ وہ اپنانفنل وكال دكھانا بها بها تقا جواس ف آنخفرت صلے الدعليہ وسلم يركيا كقاراسى كى طرف اشارہ ہے احداد نا الصم الم المستقيم ميں دينى اسے الديم پر وہ العام واكرام كرجو پہلے نبيول اور صدائقوں شہيروں اور صالحين پر تونے كئے ہيں ہم پر يعى كر - اگر خدا تعالے بدائعام واكرام كربى نہيں سكتا ہمتا اوران كادروانه بندمويكا تقا نو بعراس دعاكى تعليم كى كيامنرودست تقى ؟ اسرأيليول يرنوب دروان بند مروجها تقاء إكريها ل يمى بند موكليا تو مهركيا فائده موا؟ اوركس بات مين بني امرائيل براس ست كوفوموا ؟ جوخود اندهاب ده دوسرس اندهم يركيا فحركسكاب، اگروحی، المام ، فوارق بهودیول پر بند مو چکه بین تو پیرید بناد که به دروانه کسی جگر ا ماککشلامی یانبیں ؟ سارے مفالف کہتے ہیں کہنہیں ہم پر کسی یہ دروازہ بند سے۔ بدکسی بنصيبى سے - بائے وقت احد ما الصه اطال مستقتہ كى دعاكرتے ہيں اوراس يرتعبى لجهبيل لمتبا تعجب الدتعالئ كاخودالسي تعليم كرنا توب معن مكعتا سي كهيل تم بيرانعام واكام سنة كيلفة تيادمول يعييكسى حاكم سكرسا عند بالخاميدوارمول اوروه ال ميس سعد أيكر كو كميت كرتم يهال حاخ ريوتوس يبي مصفي وتتعيل كذاس كو صرود كام وياجا وسفكار اسى طهت بيرالند تعالى سف بدوع أهيم کی اور پانچ وقت یه پڑھی مباتی ہے گرہارے مغالف کھتے ہیں کہ اس کا کچھی اثر اور نتیج نہیں ہونا کیا یہ قرآن شرلین کی ہتک اور اسلام کی ہتک نہیں ؟ میرے اور ان کے دومیا یبی امردر صل متنازع فیہ ہے۔ میں بیر کہتا ہول کراسلام کے برکات اور تا شیرات بعيسه بهلي تقين وليسيتني اسبهي بين وه خدا البين تصرفات اسبعي دكهاما مے اور کام کرما ہے۔ گریواس کے مقابلہ میں کہتے ہیں کداب یہ دروازہ بند ہو چکا ے ادر خدا تعالے خاموش ہوگیا وہ کسی سے کلام نہیں کرتا۔ دعا ڈل میں تاثیرا در قبولیت نہیں آنصنرت صلط لدعليه وسم كى ياك تاشيات بيمير ره گئى ميں اب نہيں. افسوس ان ير- انہو سنة انحضرت صلال رعليه وسلم اورقراك تشرليف اورخدا تعالي كى قدرتهس كى اسلام زنده مذمهب اورهماري كتاب زنده كتاب اور بهادا خدازنده خعل اور ہما مار سُول زندہ رسُول بھیراس کے برکات ، انوار اور ٹاشرات مُردہ کیونم ہوسکتی ہیں 9 میں اس مخالفت کی کچہ پروا نہیں کرسکتا۔ ان کی مخالفت کے خیال سے میں

حدا نغل لغ ادراس سے رشول اور اس کی کتاب کو کیسے چیوڈسکتا ہوں ۔

البورس عبدالمليم نام ايك شخص مع ميرى كفتكوبوئي-اس في كهاكد البام بيلي امتول كا خاصہ تھا۔ پہانتک کہ حودتوں کومبی وی ہوتی تھی گر اس امیٹ میں بہ دروازہ بند ہے کیسے مشرم کی بات ہے۔کیا ہدامت بنی ہمرانیل کی عود تول سے بھی گئی گذری ہوگئی اودخدانعا کی فاس کے نشریبی باا سے کہ وہ خیرالام کبلا کریسی محروم میت ؟ ال عبدالمكيم في تويهانتك كهديا كقا كرحضرت عمروضي المدحد معي معدَّث مد كفيد وه ہی مرت ان کو ایک فوش کرنے کی بات تھی۔ محتّث وہ ہی ند تھے۔ مختصريدكداس تسمكى بهتك اسلام اورنبي كريم صلعا لمدهليد وسلم كى بدأوك كرتي بين-میرین ان کی مخالفت کی کیا پروا کروں ۹ بیر لوگ اسلام کے دوست بنبیں۔ وشمن ہی اگر لقول ان كسب بعن فيبب بين تويوكيا فائده ؟ بزاراتباع كرين معرفت ندبر هع كى توكوئى احمق اورنادان بى بوگا بواس بركسى اتباع ضرورى مجع يحضرت عيسلى كا أنا نداً نا توامرى ب سے۔اس سوال کو پیچھے بھی وارو۔ پہلے بد توفیعلہ کرد کہ کیا اسس امن پر سمبی وہ میکات ودفیوس بول سکے بانیں ؟ جب بدنسبد بولے تو بھرعیدی کی امرکا سوال مجعط عل بدلوگ جن مهلکات میں بھنے ہوئے ہیں۔ وہ بہت خطرناک مرض سے اس سے بات كراودكيام ميديت بوكى كراس أمت كي نسبت با وجود خيرالام بوف كريافين كرليا كياكه مه الدنغالي كے خاص فصل شرون مكا لمدسے محروم ہے۔ اور خواہ سادى عمر كذئى مجابرہ كرادہے كي يسي ماصل نه بوكا (نعوذ بالمدر) بعيسي كهدباجا وسي كه نواه بزار الق تك كعودت جلوكرياني نيس طي كاد اگريدسي بصعبياكه بارسي خالف كيندين و مجابره اور دعاكى كيا حاجت ہے اکیونکرانسان کی فطرت میں میر بات داخل ہے کہ وہیس کوممکن الحصول مجتا ہے۔

اسے فاش کرتا ہے اور اس کے لئے سعی کرتا ہے اور اگر اسے بیرخیال اور لقین نہ ہو تو وہ

مجامه اورسى كا دروازه بندكرديتا بعيد بعيد بها ياعنقاكى كوئى الاسش نبين كرتداس الله

کرسب جانتے ہیں کہ بہ چیزیں نامکن المصول ہیں ۔ پس اسی طرح جب بدیلیتین کر لیا گیا کہ الد تعالیٰ سے مکا لمدکا مٹرف طفے کا ہی نہیں اورخوارق اب دید ہے کہ نہیں جاسکتے۔ قو پھر مجاہدہ اور دُعاہواس کے لئے مزودی ہیں محصن بیکار ہوں گے اور اس کے لئے کوئی جو لمنت نہ کا میں اور کا اور اس است کے لئے نعوذ بالدہ سن کان فی حلف ہا بھی فیصو فی الاخرة المہی مسادق آئے گا اور اس اسے خاتمہ کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ وہ کیسا ہوگا کیونکہ اس میں توکوئی شک وشہری نہیں ہوسکتا کہ ہے جہز آخر ست میں ہیں جہتم ہی ہوگا اور اسلام ایک جہوٹا ذریب مغہرے گا اور نعوذ بالد ضلا تعالیٰ نے بھی اس امت کو وهو کا ویا کرخیرالامت ایک کیونکہ جی مذریا۔

اس قسم کاعقیده دکھنا ہی کچہ کم بقرمتی اور اسلام کی ہتک ندھی کداس پردومری میں بنت اس کے لئے دووازہ حمکا کما اس کے اپنے دووازہ حمکا کما و محاطیات کا اس دجہ سے بند ہوگیا کہ قرآن شریف بیں الدلغالی نے فرمایا ہے ماکان محست کا اس دجہ سے بند ہوگیا کہ قرآن شریف بیں الدلغالی نے فرمایا ہے ماکان محست کا اس دجہ سے بند ہوگیا کہ قرآن شریف بیں الدلغیہ دسلم پوکرخاتم النہیں ہیں اس لئے آپ کے بعد بیفیف اور فصل بند ہوگیا گھوان کی عقل اور علم پرافسوس آتا ہے کہ بیر نادان اشا بھی نہیں سمجھے کہ اگرضتم نبوت کے ساتھ ہی فقت اور بھی بین سے درواز سے بھی بند ہوگئے تو آمخوشرت صلے الدیملیہ دسلم (معافراللہ) فاتم النبیان تو کہا نبی بھی تابت نہ ہول گے کیوکرنی کی آمد اور ابعث تو اس غرض کے لئے ہوتی ہے تاکہ الدیملی کے الدیمالی کے المرقال کے المرقال الدیمالی کے المرقال الدیمالی کے المرقال کے المرقال کے المرقال کے المرقال کی ندرتوں اور صفات کی تھے تی کو انسان مشاہدہ کرسے اور اس کا فرایو کھی اس کے مکالمات و مخاطبات اور خوارق مادات ہیں۔ لیکن جب یہ دروازہ ہی بند ہوگیا تو بھراس بعث مکالمات و مخاطبات اور خوارق مادات ہیں۔ لیکن جب یہ دروازہ ہی بند ہوگیا تو بھراس بعث سے فائدہ کیا ہوا و

یں ب<u>ڑ</u>ے افسو*س سے کہ*تا ہول کران لوگوں نے انخعنونٹ <u>صلے</u>الدیملیہ وسلم کی ہرگز ہرگز ق

له بنی اسدائیل: ۲۰ که الاحزاب: ۸۱

نہیں کی اور آپ کی شان عالی کو بالکل نہیں سمجا ورنداس قسم کے بیہودہ خیالات بدند تراکشتے اس آیت کے اگر بد مصفہ تو بد پیش کرتے ہیں تسلیم کرلئے جا دیں تو بھر گویا آپ کو نعوذ بالمدابتر مانیا ہوگا۔ کیونکر حسمانی اولاد کی نفی تو قرآن شراعیت کرتا ہے اور رُوحانی کی بدنفی کرتے ہیں تر مھریاتی کیا د ہا؟

و چربای نیا دا؟؟

اصل بات بیر ہے کہ اس آیت سے الد تعالے، آنحفرت صلے الدعلیہ ولم کا تعلیم الشا اللہ اللہ والد اور دوحانی الادا اور دوحانی الادا ہے کہ آپ کی دوحانی ادلاد اور دوحانی اثاثیرات کا شیرات کا سلسلہ کہ بی ختم نہیں ہوگا۔ آشفہ اگر کوئی فیض اور برکت کسی کو مل سکتی ہے تو اسی وقت اور دوحالت میں بل سکتی ہے جب وہ آنحفرت صلے الدعلیہ وسلم کی کا مل اتباع میں کھویا مجاورے اور فنا فی الرسول کا درجہ مصل کر لے۔ بدول اس کے نبی اور اگر اس کے سوا کوئی خص ادما نہو ہوئے کہ السانی ہو برکور آب ہوگا۔ اس لئے نبوت ستقلہ کا ودھانہ بند بہوگیا اور کوئی البانی ہو برکور آب میں میں الباد اور فنا فی الرسول ہونے کے ستقل نبی آبو میں میں البادل اور آب کے اسی لئے براہین میں میں البام درج ہے۔ اسی لئے براہین میں میں البام درج ہے۔

بدوروازہ بند نہیں کیا گیا۔ اسی لئے براہین میں میں البام درج ہے۔

كل بركيةٍ من حتى معلى الله عليه وسلى فتبادك من علم ونسلم

لینی پر مخاطبات اور مکا لمات کا نثرون ہو مجھے دیا گیا ہے برمحض آنحفزت صلے الدعلیہ دیم کی اتباع کاطفیل ہے اور اس لئے بیر آپ ہی سے ظہور میں آ رہے ہیں جس قدر تا شرات اور برکات والوار میں وہ آپ ہی کے ہیں۔

اب صفرت عیلی کے لئے تم خود فتوی دو کہ اس کے متعلق تم کیا سمجھتے ہوا ورلیتین کرتے ہو۔ کیا یہ مانتے ہو کہ اس کو جو کچہ دیا جائے گا وہ آنحفرت صطا لدعلیہ وسلم کا ایک اُمتی ہونے اور آپ کی کا مل اتباع کی وجہ سے نصیب ہوگا یا پہلے سے انہیں دیا گیا ہے؟ یہ مانتے ہیں کہ وہ قودیت اود صفرت موسی علیاسلام کا متبع تھا۔ کھریہ تو قودیت کافخر ہوا نہ کہ قرآن مجید کا۔ پھرکیسی بیہودگی ہے کہ ایساعقیدہ رکھا جا و سے ہو آنحفرت صلے الدعلیہ وسلم اور قرآن مجید کی ہتک شان کا موجب ہو۔ اس لئے یہ صرورہے کہ آنے والامسیح اسی امت سے ہو اور وہ آنخصرت صلے الدعلیہ وسلم سے ہرکت اور تعلیم پائے اور آپ ہی کے فیفن اور ہدایت سے روشنی حاصل کرے۔

یس نے و کھا ہے کہ ہماد سے مخالف اس موقعہ پر بھالا کی سے کہہ دیتے ہیں کہ آنے والا عیسی امتی ہوگا۔ بیم میں بہار سے مخالف اس موقعہ پر بھالا کی سے کہہ دیتے ہیں کہ آنے والا عیسی امتی ہوگا۔ بیم میں ہما اسکہ مدنکہ العدامت مدنکہ مکھا ہوا ہے اس ائے حصرت عیسی کو امتی بناتے ہیں مگر نہیں ہمجھتے کہ اہمی تو وہ ہو تا ہے ہو آنحصرت صلے الد علیہ دسلم کی ہایت کے لغیر گراہ تھا ہو گرست اور الیت اس نے پائی وہ آنحصرت صلے الد علیہ دسلم کی اتباع اور تعلیم سے پائی۔ گریہ وہ تم لیم لئیس کرتے کہ حضرت عیسی علیالت الم پہلے گراہ ہے اور اب بھی گراہ ہیں یعب وقت آئیں گے اس وقت آئیں گے اس وقت آئیں گے اس وقت آئیں گے اس وقت آئیں ہے اس وقت ہے اس وقت آئیں ہے اس وقت ہ

افسوس کامقام ہے کہ ان لوگوں نے قرآن شرایف ادر آنخفرت صلے الدہلیہ دسلم کے اور شرفی اور تو کھیے اور ہو گھیے اور ہو تھکم ہو کر آیا تھا اس کا اشکار کر دیا۔ بھران کو معجد کھیے اور ہو تھکم ہو کر آیا تھا اس کا اشکار کر دیا۔ بھران کو معجد کھیے تو کی یو کر آوے۔ توکیو کر آوے۔

. كامفهوم توبيب كمطعون المندة درگاه بو اور خدا اس سے بیزار اور وہ خدا سے بیزار موا درشیطان سے مباطے ۔اب بتا و کہ تم سيح كسلف يدافظ تجويز كرت موى قوافر وه جواب نه ككه سكا- اود عبيقت بين اس كاجواب ب ہی نہیں انبول فے علمی سے احدث کے فہوم سے بعضرم کر بدلفظ ان کے لئے تراکش لیا۔ اب بوخبر بنوئی توفکر بڑی کہ کیا کہا ما دے۔ اسی طرح پر اگرید لوگ امتی کے مفہوم پر نظر ڈالیس اور غور کریں توغلطی نہ کھائیں۔ کیونکم التی کے معفریری بین کہ وہ انخفرت صلے الد طلیہ دسلم کے فیضان وبرکات سے تفیق ہود اورترتی کرسے لیکن حس کے لئے یہ کہتے ہیں وہ تو پہلے ہی بیغبرہے۔اس کو کونسا موقعہ طا كالمخضرت مسلط لدهليد وسلم سعالتنفاض كرس پیرنی کے نفظ پر تھی بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعو کی خوت ہے۔ میں کہتا ہول میر تومرى لعظى نزاع سبے نبى توخر دينے والے كوكہتے ہيں امب حس شخص كيسا تھ الدنعالیٰ ر بت لے مخاطبات اور مکا لمات ہوتے ہیں ۔ اس کا کیا نام رکھا جا وسے گا ۔ اور بینبوت توانحفنر مسلالد عليه أسلم ك بى طفيل اوراتباع كالمتيجه بسع بين اس كوكفرا ورلعند مسمجت بول اكر لوئى تنخص به كيركراب الخفرن صلى الدعليه وسلم سي استفاصند كت بغير كوئى تنخص نبوت یے شمہ سے صدلیتا ہے اور مستقل نبوت کا مری ہے۔ بد نرے دھوکے ہی جوان لوگول کو ككر بوست مين اورلعص باوبو ديكداس امركو بخوبي مجت بين كبكن جهلاء اورعوام كوبهو كاسف كيسك السی باتیں کرتے ہیں تاکہ وہ میری کتابوں سے بیزار ہوجائیں اور اہنیں بڑھ کرفائدہ نہ اُنظامکیں کاش یہ اوگ جھتے کہ انہوں نے حضرت مسیح کے لئے پوض حسیتیں تجویز کی ہیں ال کانتیج كي ب ين القدس كي المس شيان سع دبي بأك بعدادردح القدس ك سايد سع بيدا مواہے۔اس میں اس کا کوئی تشریک بنیں جسم عنصری کے ساتھ اُسان پروہی گئے میں اورکوئی دم<sup>ا</sup> لبير المحميلاه نبر۲۰ سني ۳ تا ۹ معن ۱۱ رکتوبيفنالا ٠

اس میں ترکیب نہیں۔ بھروہی اُسان سے اُترسے گا اور قیامت کے قریب اُنزی قامنی وہی ہما اُل اور کھر ہے۔ اُنزی قامنی وہی ہما اور کھر ہے ہے۔ اُسان پر ہیں اور کھانے بینے اور کھرہ کے وہ اب تک اُسمان پر ہیں اور کھانے بینے اور کھرہوا کے وہ اب تک اُسمان پر ہیں اور کھانے بینے اُلہ وگرہوا کے اُس کی کھی ضرورت نہیں۔ کوئی اُٹر زہ اُنز کا اس پر کہیں ہوا۔ اُن کھنرت صلے الدعلیہ وہم پر ہیں کہ اُلٹر ہو مسیح پر بائک نہیں۔ آنخوات صلے الدعلیہ وہم پر شیب اور پیارڈ سالی کے آثاد ظاہر ہو کہ اُلٹر ہو مسیح پر بائک نہیں۔ آنو میں اور بناؤ کہ اس کا کیا تیجہ سکی گا۔ یقینا یہی تیجہ ہوگا کہ انہیں ساری دنیا سے ہی محفوظ۔ اب سوتھ اور بناؤ کہ اس کا کیا تیجہ سکی گا۔ یقینا یہی تیجہ ہوگا کہ انہیں ساری دنیا سے انگ اور شائی ہیں اور عیب اُل اس کو پیش کرتے ہیں۔ کہ الیسی صوریت سے اللہ اور منا اُل با میا و صداس کے کہ الیسی صوریت سے اللہ اور منا اُل با میا و صداس کے کہ الیسی صوریت سے انگ انہیں ضوا بنا تی ہیں اور عیب اُل اس کو پیش کرتے ہیں۔

مجھے مخت تعجب آنا ہے کہ یہ لوگ میری مخالفت میں کچھ الیسے اندھے ہود ہے ہیں کہ وہ اس کے انجام اورنس کجے سید الل بے فہراور ہے ہیں کہ اگر آپ کا بیر کے انجام اورنس کجے انگل ہے فہراور ہے ہیں ایرا ہور ہے ہیں۔ کہا بیر کھریں گے امعافالعا اگر آپ کا سلسلہ آپ سے ہی شروع ہو کر آپ ہی پرضم ہو گیا تو آپ ابتر بھریں گے امعافالعا صافا کہ اللہ تا نے فرت صلے استانہ کو مخاطب کرکے فرانا ہے۔ ان شا نشک ھو الاب تو ایسی تھے تو ہم نے کثرت کے ساتھ دُومانی اولاد عطا کی ہے جو تھے ہے اولاد کہتا اللہ تو ایسی ایر والی کھا نہیں۔ اگر وومانی طور پر

بھی آب کی اولاد کوئی تہیں تو الیساشخص خود شاؤ کیا کہلا وسے گا ؟ میں تو اس کو سب سے بڑھ کر بيداياني اوركُفرسمجة ابول كرانحفرت صطلد عليهوسم كانسبت اس فسم كاخيال بعي كياجاديد إنّا اعطيدناك الكنَّشركسي ودمرسے نبي كونہيں كهاگيا۔ بہ تو انخضرت صلےالدعليہ وسلم ہي كاخام ب، آب کواس قدر دُومانی اولادع لماکی گئی حبس کاشار کھی نہیں ہوسکتا۔اس لئے کہ قیامت بيسلسله بيستورماري مصدروماني اوادبي كدوريد انعفوت صلالدعليه وعم فداره تيك بی کیزکرای کے الوار و بر کارٹ کاسلسلر رابر بعاری ہے اور بھیے اولاد میں والدین کے نقوش بوست بين اسى طرح دُوحانى اولاد مين أخضرت صلط در عليه وسلم كے كما لات اور فيوض. كي أقار اورنشانات موجودين - الولد سرة لاسيد صوفيول فياس مديث علماء احتى كانب باءبني اسرائيل كوصيح ما سبعاور نی الخنیقت رصیح سے اور بہود ہول پر اسی سے اد پط تی ہے کیونکر خدا تعالیٰ نے اس امت کو اليساشرت عطا فرلما كرعلاد امت كوانسياء بنى اسرئيل كى مثل تطهرايا - على اسك لفظ سع وحوكا نبين كهانا باليد عالم ده بوقا ب جوالد تعالى سع فياب إنها يخشى الله من عبلالة العلم والعيني مينك جولوك الدنعالي سعد ورت مي اس ك بندول مي سع وسى عالم بين - ان مين عبوديت تامه اورخشيت الداس مدتك بيدا بوتى ب كدوه خود المدتسك

صلے الدیملیہ وسلم کی کامل اتباع اور آپ سے پوری مجست سے ملتا ہے بہانتک کہ انسان بالکل آپ کے ننگ میں دمگین موجا وسے ۔ اسی لئے الد تعالی نے فرایا ہے ان کف تعریح تعبون الله خانت حدنی پیسب کمد الله و ایف ما مکد ذ نوب کر کے تعمیر ایعنی اگرتم الد تعالی سے مجست کرتے مو تومیری اتباع کوو: اس اتباع کا متیجر بہ مرکا کہ الد تعالیٰ

سے ایک علم اور معرفت سیکھتے ہیں اور اسی سیفین یاتے ہیں اور بیرمقام اور ورجہ آنحفرت

تم سے مجبت كريكا اور تهادسے كما بول كرفش مدكا -ليس اب اس أبت سے مان أبت

ب كرجب تك انسان كا فل تتبع أ كخفرت صلى الدعليدوسم كالنبي بهذا وه المدتعالي سے فيون و

برکات پانہیں سکتا درمعرفت اور بھیرت ہواس کی گناہ آلود زندگی اور نفسانی بذبات کی آگ۔

کوسفنڈا کر دے معلیٰ نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ ہیں ہو علمہ اوستی کے مغہوم کے اندواغل ہیں۔

غرض ایک طرف تو آنحضرت صطال معلیہ و آلدوسلم کویہ فرطا کہ انا اعطیانا لئے المحوث والادوس کی اللہ علیہ اللہ المحق الدوس کے معرب اللہ کہ کہود لوں پر ند ہو۔ گر میرے معالف جمیب بات کہ کہتے ہیں کہ بیدامت با وجود نے الامت ہونے کے بھر شرالامت ہے۔ بنی اسرائیل میں تو محد لول کی مشروف کے اس سے بیٹ کہ اللہ اور مجا لہ اللہ دیا گیا۔ گراس امت کے مرد بھی خواہ کیسے ہی شتی ہوں اور خوا نعائے کی رضا ہوئی میں مریب اور مجامہ ہوکی گراس امت کے مرد بھی خواہ کے اور بہی جواب الن کے لئے خوا کی مطاب کی الدونعائی کے معمول منا کی مطاب کے کا در بہی جواب الن کے لئے خوا اور اس بیر شود ظن اور آنحضرت صطال معلیہ وسلم کی قربین اور اصلام کی ہتک کیا ہوگی۔ دوسری تو مول کو طرح کے لئے میں ہے اور اس کو تم ہاتھ میں ہے۔ اور اس کو تم ہاتھ میں ہے۔ اور اس کو تم ہاتھ میں ہے۔ اور اس کو تم ہاتھ میں ہو۔

مهرایک اوربات فابل غور سے الد تعالی نے دوسلسلے قائم کئے مقے بہا سلسلہ اسلسلہ موسوی کھا۔ دومراسلسلہ انخفرت عسل الدعلیہ وسلم کاسلسلہ لیجی عبری سلسلہ انحفرت عسل الدعلیہ وسلم کاسلسلہ لیجی عبری سلسلہ کو میں مثیل موسی کہا گیا کھا تھا توریت کی کتاب استثناد میں بہی لکھا کھا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک بی اٹھاؤگا اور تیت کی کتاب استثناد میں بہی لکھا کھا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک اور قران مثر لیف میں یہ فرطیا۔ انا ادر سلنا الیک موسوکا شاحد ما علیک کہ کہا اور سلنا الی فدعون دسوکی میں بہر فرطیا۔ انا ادر سلنا الیک در مول ہمیجا ہوئے پر شاہر ہے۔ اسی طرح فرمون کی طرف ایک در مول ہمیجا ہوئے پر شاہر ہے۔ اسی طرح فرمون کی طرف ایک در مول ہمیجا گیا کھا دلینی موسی کی طرح اسے فرد کو کہ اس سلسلہ میں کی کا لات و بر کا ت غود کو کہ اس سلسلہ میں کی کا لات و بر کا ت کو کہ کی نہ ہوگی۔

بعرسوره أورمي أيت استخلاف مي بيي كما كالفظ آياء وحدالله الداين أه

منکم و عدد الصلفات لیستخداند به الارض کمداستخداند بن من جده مه اس المه استخداد الداند من جده به اس منکم و عدد کیا گیا اسی طرح پرس طح بنی مرای می من مرای می الدرس کمدا که افغا موجود سب ایک طوت قواس سلسله بنی مرای کی مرای کی کمدا که افغا موجود سب ایک طوت قواس سلسله کوسلسله موسود بری کمدا که افغا د بنا نے کا دعدہ کیا۔ بھر کیا دو فو کوسلسله موسود کی طرح خلفاد بنا نے کا دعدہ کیا۔ بھر کیا دو فو سلسلول کا طبعی توافق ظا برنہیں کرتا کداس امت میں خلفاد اسی دنگ کے قائم بول؛ ضرور کرتا ہے۔ اوراس میں قو کوئی کام بی نویس کہ سلسله موسود میں تیرصوال خلیف میں کام میں کا کما میں کو کام میں تیرصوال خلیف میں کہ بات کے اس المت میں میرصود میں تیرصوال خلیف میں کام میسے مکا الم میسے مکا میں میں میرسود میں میرسود کی وحدہ کا نام میسے مکا بات میں میرسود میں میرسود کی وحدہ کیا۔

بعض نادان احترامن كرتقين كوانضرت صليالدهليدوسم كاناس تومثيل موسى ركها ببعد كر آخ میں آنے والے خلیف کا نام عیسلی مکھا ہیے ٹیمیل حیسلی ہنیں مکھا اس لئے وہ آپ ہی آ جائے گا۔ اس قسم كما الا اص بفا بروسوكا وه مي اورمكن ب كروة أوى جرامل حالات سے واقف انہیں۔ اس کوسٹ کر گھراما وسے گرمتی تست پر ہے کہ آنحدنیت صلے الدیملیہ وسلم کا نام تومثیل دوئی بى بوناميا بيني تقاداس لف كرتوريت كى كتاب استثنادي مشيل مولى بى كباكيا تقالب الراكب موسی مونے کا دعوی کرتے وکتاب والے کہتے کہ میں تومٹیل موسی کا وعدہ دیا گیا ہے ند کرموسی کا-اس منےان کو توجد دلانے کے واسطے دہی نفظ د کھا جو وال موجود تقا گریبال اس کے خلات ہات متی بہبی کمتا اول سیے اود انجیل سیے معلوم ہوتا ہے کہ ملیٹی آئے گا۔ گرجیب بیڑیا بٹ ہوچکا کہ وہ وفات یا بھکے میں اور ایکے میں تو کوئی خیال ہی نہیں کرے گا کہ وہ زندہ ہوکہ آجامی گے۔ را وفات کامسٹلد وہ الیاصاف ہے کداس پرزیادہ کھنے کی صابحت ہی نہیں مفدا تعالیٰ نے البيضة ل سي ياعيد الى مدونيك اور مفرت مسع في البيض اقرار سع دلماً لونيد تنى الد انحفزت صليالدعليه وسلم سفابني وويت سيحبكهمعواج كى دات وخرت عيلى كود عذرت محيى وعليها المتسام كيسانة اكتفاديكما يأبت كرديا بي كرده وفات يا بيك بي ورند اكروه زنده مي تومرده

له النور: ٥٩ ك أل عمران: ٧٩ كه المَانُدة :١١٨

کے پاس دہنے کا کیا تعلق ؟ اور اس کے علاوہ صحابہ کوئٹ نے آنحضرت صلے الدهلیہ وسلم کی وفات پر پہلا اجماع ہی کیا کہ سبح فوت ہو گیا ہوں کے بیان کیا ہے کہ صفرت عمر وضی الدو خدنے آپ کی وفات پر پہلا اگر کوئی آپ کو مُردہ کہی گا تو اس کا مراگڑا دوں گا۔ اس پر صفرت الوکٹ وفات الدوست فی اللہ وسے بیٹ آلا وہ سول ند دخلت من قبلا الدوست فی اللہ وسی اور آپ سے پہنے ترمیب رسمول وفات پا چکے ہیں۔ اب بناؤ اس میں مسیح یاکسی اور کی کیا تصویمیت ہے ؟ کیا صفرت الوکٹ نے کسی کو ہام رمکھ لیا اب بناؤ اس میں مسیح یاکسی اور کی کیا تصویمیت ہے ؟ کیا صفرت الوکٹ نے کسی کو ہام رمکھ لیا اب بناؤ راس میں کہا وار کی کیا تصویمیت ہے ؟ کیا صفرت الوکٹ نے کسی کو ہام رمکھ لیا کہا وہ کہا کہ وفات پائی ہے۔ کے لئے بہنچو ہز کریں کہ آپ نے وفات پائی ہے۔

 سوال کیا مقد ان کی راه میں روک اور پھروہی امر ہوا نہ کوئی اُور۔ اس تا دیل پر بھر صفرت مسیح نے کی تقی وہ راصنی نہ ہوئے اور ایکار کرکے لعنتی تھبرہے۔

بعض او قات بیب اس دلیل کافقض بهادی مخالف نبین کرسکته تو بهر که بیت بین که ید کتابین مخترف مبتل بین میرکبتا بون که مخت مبتدل بی سهی دلیکن قواتر قوی کو کیا کرو گے ایمبودی اب مک موجود بین - ان سعه یوجه لوکه کیا وه اس امر کے منتظر نبین بین کرمسے سعے پہلے ایلیاء

اب میں وجودیں۔ ان سے بوچہ ورد میا روء میں اس سے سر ہیں ایں میں سے ہے دیدیور مزور آئے گا۔اورعیسائی بھی اس کے قائل۔ اگروہ قائل نہ ہوتے تو ایل بیاد کا بروز کُورِ مثّاً کو کہوں آپ سے ت

سنيمكتے

پس بیبودی ادر عبیسائی باوجود مکیدوه ایک دومرسے کے دشمن ہیں۔ مگراس امر میبائکل پر

متفق ہیں۔ الیی صورت میں ہے امر بالکل صاف ہوجا تا ہے کہ یہ امود ہماد سے زبر دست مؤیّد ہیں جیسے کی کا نام الیاس دکھا۔ اسی طرح الد تعالیٰ نے میرانام جیسٹی دکھا۔ لیکن اگر کوئی کے

کہ اس نام میں حکمت کیا ہوئی ؟ اس کے حواب میں یا د رہے کہ یہود اسی شرادت کی وج سے منحرف ہوئے تھے کہ المیاس نہیں آیا ۔ چنامنچہ ایک فاصل یہودی کی کتاب میرسے پاس موجود ہے

اس نے اس امر پر بڑا زور دیا ہے بلکہ پہانتک لکھا ہے کہ اگر قیامت کوہم سے سوال ہوگا

توہم ملاکی نبی کاصحیفہ میش کریں گے کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ مثیل آئے گا؟

پس بہودیوں کے لعنتی اور منحوت ہونے کے لئے یہ ابتا انہیں آگیا۔اس امت کے لئے سلسلہ موسوی کی مماثلت کے لماظ سے ضروری مقاکہ ایک سسے آئے اور علادہ بریں ج کہ اس امت کے لئے یہ کہا گیا مقاکہ آخری نمانہ میں وہ بہود کے ہر گگ بوجا مے گی جینا بنچہ بالانفاق

غیرالمذمندوب علیصم میں مغضوب سے مراد بہود لی گئی ہے۔ بھرید بہودی تو اسی وقت موتے جب ان کے سلمنے بھی ایک عیسلی پیش موتا ا در اسی طرح پر بہ بھی انکاد کردیتے

چنانچرالیا ای مواکد آنیوالاعیسی آگیا اور انهول نے انکاد کر دیا۔ اس میں میر کیا تصور سے۔ یہ توزیادہ طزم ہیں۔ اس لفے کہ ان کے سامنے ایلیاد والی نظیر موجود مقی۔ گرافسوس ہے کہ انہوں نے غودہی نہیں کیا ا درنہیں کرتے۔ المعرقعالیٰ ان پر رحم کرے۔ آجن ۔ دالحکم مبلد ۵ نمروح صفہ ۲۰۱۳ مودخ ، افدبر هنداش

يرستمبره وائه

سرمايا ،-

الدتعا لئے بہت رقیم و کریم ہے۔ دہ ہرطرع انسان کی پردکسش فرا آ اوراس پر کم است اوراس پر کم کا است اوراس دیم کی وجہ سے وہ اپنے ماموروں اور مرسلوں کو بھیجتا ہے تا وہ اہل و نیا کو گناہ آلود زندگی سے نبات دیں۔ گر کم برہت خطرناک بیادی ہے جس انسان میں بہ بیدا ہوجادے اس کے لئے دُم مانی موت ہے میں بھینا ہوا نہ تا ہوں کہ یہ بیاری قتل سے بھی بڑھ کہ ہے بیشکر شیطان کو دلیل و فواد کیا۔ اس لئے موسی کی شیطان کو دلیل و فواد کیا۔ اس لئے موسی کی برشو ہے کہ اس میں کا کم جسے اور بسے اور سب سے پر بھا گیا گیا ہے۔ ان میں صدور ہرکی فروتنی اور انکسار ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھیا گیا کہ تیرے بیادہ کر انکسار موتا ہے۔ اور سب سے بڑھیا گیا کہ تیرے بیادہ کر انکسار موتا ہے۔ اور سب سے بڑھیا گیا کہ تیرے بیادہ کو ایک میں یہ وصف تھا۔ آپ کے ایک خلام سے پر بھیا گیا کہ تیرے ساتھ آپ کا کیا معالم ہے۔ اس نے کہا کہ سے تو یہ ہے کہ مجہ سے زیادہ وہ میری خدمت کے تیں واللہ مصل ھیا ہے۔ اس نے کہا کہ سے تو یہ ہے کہ مجہ سے زیادہ وہ میری خدمت کے تیں وارائہ مصل ھیا ہے۔ اس نے کہا کہ سے تو یہ ہے کہ مجہ سے زیادہ وہ میری خدمت کے تیں وارائہ دسلد )

یہ جے نور اعلی اخلاق اور فروتنی کا۔ اور یہ بات بھی سے ہے کہ زیادہ ترعزیز دل بیں خدام بھرتے ہیں جو ہے کہ زیادہ ترعزیز دل بیں خدام بھرتے ہیں۔ اس لئے اگر کسی کے انکسار و فروتنی اور تھیل و برواشت کا نموند دیکھنا ہو تو ان سے معلق بوسکتا ہے۔ لبعض مردیا حورتیں السی ہوتی ہیں کہ خوشکا سے ذوا کوئی کام بگڑا۔ مثلہ جا ان سے معلق بھا تو جھسٹ کا لیال دینی نشروع کر دیں یا تازیانہ لیکر مارنا مشروع کردیں یا تازیانہ لیکر مارنا مشروع کردیں یا تازیانہ لیکر مارنا دور سے خورت کا دول پر آفت آئی۔ دور سے خوباء کے ساتھ معالمہ تب پڑتا ہے کہ دہ فاقہ مست ہوتے ہیں اور خشک دوئی پر

گذارہ کرلیتے میں گرید باو تود علم ہونے کے تھی پروانہیں کرتے۔ وہ ان کو بہتمان میں ڈالتے ہیں جب بھر اس کا مقابل نہیں کر کہ اس کے ساتھ ہی معاطمہ کر کے سمجاجا تا ہے کہ کس قدر نا ضدا ترسی یا ضدا ترسی سے مصر ایت ہے یا لے گا۔ ایت ہے یا لے گا۔

المستعدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں الد تعالے بعض بندول سے فرائے گاکر آبائی برگزیرہ ہو الدمیں تم سے بہت فوش ہول کیو فکر میں بہت بھوکا کھنا تم نے مجھے کھانا کھلایا۔

میں نگا تھا تم نے کپڑا دیا۔ میں بیاسا کھا تم نے مجھے یائی پلایا۔ میں بیار تھا تم نے مبری عیاقت کی ۔ وہ کہیں گے کہ یاالدو تُوان باتوں سے باک ہے توکب الیسا کھا ہو ہم نے تبری ساتھ الیسا کیا؟ تب وہ فرائے گا کہ میرے فلال فلال بندسے ایسے کھے تم نے ان کی فہرگیری کی وہ ایسا معاملہ تھا کہ گویا تم نے میرے ساتھ ہی کیا ۔ پیرایک اور گروہ پہیش ہوگا۔ ان سے کہیگا کہ تم نے میرے ساتھ بی کیا ۔ پیرایک اور گروہ پہیش ہوگا۔ ان سے کہیگا کہ تم نے میرے ساتھ بری عیادت نہ کی ۔ تب وہ کہیں گے کہ یا الد تعالیٰ تُو تو ایسی ہاتوں سے ہاک ہے۔ توکب ایسا تھا ہو ہم نے تیرے ساتھ الیسا کیا۔ اس پر فرائے گا ایسی ہاتوں فلال بندہ اس حالت میں تھا اور تم نے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی اور سلوک نہ کہ میراٹھوں فلال بندہ اس حالت میں تھا اور تم نے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی اور سلوک نہ کیا وہ گویا میرے ہی ساتھ کن تھا۔

غرض فوع انسان پرشفقت ادراس سے ہمدردی کن بہت بڑی ہو بادت ہے ادر است ہے ادر اور است ہے ادر اور است ہے ادر اور است ہے اور اور است ہے اور الد تعالیٰ اور است کی دوند اور اس اور است کے لئے یہ ایک زبرد مست ذرایعہ ہے۔ گر ہیں دیکھتا ہے۔ ان پر محصل کے جاسے ہیں۔ ان کی خرگری کو نا اود کسی مصیبت اور شکل ہیں حد دین تو بڑی بات ہے ہجو لوگ غرباد کے ساتھ اسچے سلوک سے بہٹی نہیں آتے بلکر ان کو تقیر سمجھتے ہے۔ اور شکل ان کو تقیر سمجھتے کے ساتھ اسپے سلوک سے بہٹی نہیں آتے بلکر ان کو تقیر سمجھتے ہے۔ اور شکل ہے۔ (حرتب)

یں۔ مجھے ڈرسپے کہ وہ خود اس مصیبت ہیں بہتنا نہ ہوبیا ویں۔ الد تعالیٰ نے جن پر نفنل کیا ہے اس کی شکرگذاری ہی ہے کہ اس کی مثلوق کے سائقدا حسان اورسلوک کریں۔ اور اس خدا داد نفنل پر تکتر نہ کریں اور دحشیول کی طرح غرباء کو کچل نہ ڈالیں۔

نوب یادر کھوکہ امیری کیا ہے ؟ امیری ایک نرمر کھا نا ہے۔ اس کے اثر سے دہی ہی سکتا ہے ہوشفقت علی خلق الدے تریاق کو استعمال کرے اور کلتر نہ کرے لیکن اگروہ اس کی شیخی اور گھمنڈ میں آتا ہے تو نتیجہ بلاکت ہے۔ ایک بییا سا ہوا ور سابقہ کمنواں بھی ہولیکن کمزود ہو اور غریب ہو اور پاس ایک محمق النان ہو تو وہ محض اس خیال سے کہ اسس کو پانی بلانے سے میری عزت جاتی دہے گی اس نمیکی سے محروم رہ جائے گا۔ اس نخوت کا نتیج کیا جہ کا اس نخوت کا نتیج کیا جہ اس سے کیا فائدہ کہ ایم کی ہوئی ہے۔ یہ اس سے کیا فائدہ کہ ایم ایک اور خدا تعالی کے خصنب کے نیمچے کیا۔ بھر اس سے کیا فائدہ بہنچا۔ یہ زمر ہوا یا کیا ؟ وہ نادان ہے محمق نہیں کہ اس نے زمر کھائی ہے۔ لیکن نفوڈے دنو لیا کے بعد معلوم ہوجائے گا کہ اس نے اپنا اثر کر لیا ہے اور وہ ہلاک کر دے گی۔

 کرے اور دولت مندآدمی اینے ال و دولت پر ناز نہ کرے اور اس کو بندگان خدا کی مفدمت میں صرف کرنے اور ان کی جمدروی میں لگانے کے لئے موقع پائے اور اپنا فرض سمجے تو پھروہ ایک خیرکٹیر کا دارث ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ سے مشکل اور نازک مرحلہ تھوق العباد ہی کا ہے کیونکہ ہر وقت اس کا معاطر پڑتا ہے اور ہر آن یہ ابتلا ساسف دہتا ہے۔ لبس اس مرحلہ پر بہت ہی ہوشیاری سے قدم اکھا ناچا ہیئے۔ میرا تو یہ فرہب ہے کہ وشمن کے ساتھ بھی صد سے فیادہ تقتی فہ ہو لبعض لوگ جا ہتے ہیں کہ جہا تنگ ہوسکے اس کی تخزیب اور بربادی کیسلئے مسعی کی جا و سے بھروہ اس فکر میں پول کہ جہا تنگ ہوسکے اس کی تخزیب اور بربادی کیسلئے مسعی کی جا و سے بھروہ اس فکر میں پول کہ جائز اور ناجائز امور کی تھی پروا نہیں کرتے۔ اس کو بدنام کرنے کے واسلے جمو فی تھمت اس پر لگاتے، افتراکرتے اور اس کی غیبت کرتے اور در مروں کو اس کے خلاف آگساتے ہیں۔ اب بتا دُکہ معولی شمنی سے کس قدر برائیوں اور بدلی کا وارث بنا اور بھریہ بریاں جب اپنے بہتے دیں گی تو کہاں تک نوبت بہنچے گی۔

یں کے کہتا ہوں کہتم کسی کو اپنا ذاتی تیمن نہ سمجھ اور اس کینہ توزی کی عادت کو بائل ا قرک کردو۔ اگر ضا تعالیٰ تہارہ ساتھ ہے اور تم ضا تعالیٰ کے ہوجاؤ۔ تو وہ تیمنوں کو بھی المہارے خادموں میں داخل کرسکتا ہے۔ لیکن اگر تم خدا ہی سے قطع تعلق کئے بلیطے ہوا وراس کے ساتھ ہی کوئی رشتہ دوستی کا باتی نہیں۔ اس کی خلاف مرضی تہا را جال جی نہیں ہے۔ بھر خدا سے بیارہ کر تہا دا جال حیث ہو بھوا وراس میں موسکتا ہے لیکن جب خدا تی اس کی حالت موسکتا ہے لیکن جب خدا تی اللہ میں موسکتا ۔ اس لئے تہا را طراتی انجیا وطیم المساطر التی ہو۔ خدا تھا الے کا منشار ہی ہے کہذا تی اعداء کوئی نہ ہوں۔

سخوب یا در کھو کہ انسان کو مترف اور سعادت تب ملتی ہے جب وہ ذاتی طور پرکسی کا وشمن نہ ہو۔ اس الداور اس کے دسٹول کی عزمت کے لئے الگ امر ہے ۔ لینی جوشخص خدا اور اس کے دسٹول کی عرّمت نہیں کرتا بلکدان کا دشمن ہے اسے تم اپنا دشمن سمجبو۔ اس شمنی سمجھنے کے پیمعضنہیں میں کرتم اس برا فتراء کروا وربلا وہواس کو دکھ دینے کے منصوبے کرو ا نہیں۔ بلکداس سے الگ ہوجاؤ اور خدا تعالیٰ کے سپرد کرو ممکن ہوتو اس کی اصلاح کے لفے دُھاکدو۔ اپنی طرف سے کوئی نئی بھاجی اس کے ساتھ مشروع نہ کرو۔ يداموريس وتزكيدنفس سفتعلق بين -كينة بين حضرت على كرم العد وجهدا يك وثمن سے لاتے تھے ادم من مدا کے لئے لاتے تھے۔ آخ مصارت مانی نے اس کو اپنے یہے گرا لیا اوراس کے میند پر پر طع بیعظے ۔اُس نے جھٹ مضرت علیٰ کے مند پر کھنوک رہا۔ آپ فدأاس كي حياتي يرسع أترأث اورا سع فيواديا - اس لف كراب تك تومي محض خدا تعالی کے لئے تیرے ساتھ لوٹا تھالیکن اب جبکہ تونے میرے مُنہ پر تقوک دیا ہے۔ تو میرے اینے فف کا بھی کچے حصداس میں شرکی ہوجاتا ہے۔ پس میں نہیں جا ستا کہ اپنے نفس کے لئے تہیں قتل کرول واس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُپ نے اپنے نفس کے وتمن كويشمن نهيس مجها-السي نطرت اورهادت اينداندر بيداكرني جابيئد اگر نفساني لل اوداغاض کے لئے کسی کو ڈکھ دینتے اورعدا ومٹ کےسلسلوں کو دسیع کرتے ہیں تو اس سع بله كرخوا تعالى كونا داعن كرف والى كيابات موكى ؟ ایک شخص نے ایک جائیداد کے متعلق جو فروخت ہونے والی سے کہا کہ آپ

اس كو ويدلين - اليسان بوكه ظال سكيدياكو في أور فريد لي

ہمیں ان باتوں سے کیاغرض بہمجائیدادیں اورزمینیں خریدنے کے واسطے نہیر ا تسف مم كوكيا سكون يدلي ياكوني أورخ بدلي سيميشداس شعركوياد ركها جا وس سه يخلي دربندنغسش الحال امست خانه ازيائے بست ديران است

ہم سے دوسنل نہیں ہو سکتے ۔ یہی ضدرت جو خدا تعالی نے ہمارے میرد کی ہے إدرے طور پر ادا ہوجائے تو کافی ہے۔ اس کے سواہیں ادر کسی کام کے لئے نہ فرصت ہے نہ ضرورت۔

اکیشخص نے کہا کہ تجارت کے متعلق خواہ سود دینا بڑتا ہے۔ فسر مایا ،۔ ہم جائز نہیں رکھتے مومن الیسی مشکلات میں پڑتا ہی نہیں - المدتعالی خود اس کا تکفل کتا ہے۔ عذرات سے تفریبت باهل ہوجاتی ہے۔ کون امرہے حس کے لئے کوئی عندآدی نہیں تراش سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ سے ڈرنا بیا ہیئے۔

\_\_\_\_\_

کسی نے پر بھیا کہ بعض آدمی خلّہ کی تجارت کرتے ہیں ادر خرید کر اُسے دکھ بھوڑتے ہیں جب بہنگا ہوجا دے تو اسے پیچنے ہیں کیا الیسی تجارت جاڑنے ؟ ذہریں

اس کو کروه سمجاگیا ہے میں اس کو پ ندینیں کا میرے نزدیک شراییت اور ہے۔ اورطرافقت اُدر ہے۔ ایک آن کی مجی بذنبتی جائز نہیں اور یہ ایک قسم کی بذنبتی ہی ہماری غرمن میر سے کہ بذنبتی دور ہو۔

الم امظم رحمة الدعليد كى بابت كلعاب كدائب ايك مرتبر ببت بى تقولى سى نجاست بوان ك كرفر و يرتبر ببت بى تقولى سى نجاست بوان ك كرفر و يرتبى دهو رہے تھے كسى ف كباكد أب ف اس قدر كے لئے تو فتوى النبى دیا۔ اس برائب ف كيا ليست جواب دیا كه آل فتوى الرمت و ایس تقوی کی دیس انسان كو دقائق تقوی كى دها بت ركمنى چا بيئے رسلامتى اسى بيس ہے اگر چو فى چو فى باقول كى بروا نه كرست تو بھرايك دن و بى جو فى جو فى باقير كبائر كا مرتكب بنا و يں كى اور طبيعت في كسل اور اي بروا كى بروا كر ايك موجائے الله مارى كو حاصل كرنا اور اي بروا كي دوائق تقوى كى دھايت ضرورى ہے ۔

اسى طرح كيت بين. ذوالنون مصرى مع كسى في على المرجاليس فبرى كيا ذكاة وين جا بيني دوالنون في كما كرمياليس مُركى ذكرة ماليس مُر ساكل اس جواب ميريران بود اور إرعياكه بد کیول ؟ اس بِر ذوالنون سف کها کرچالیس مهراس نبه دکھی ہی کیوں ؛ گویا کیوں خدا تعاسے کی اله مين في شرور وجع بي كيون كيا؟ شريعت سعاليا بي يا يا جاتا ہے۔ كينة بين كدكوئى مميّدت وعِظ كرّا مخار ايك مِر في في بي سنا اوراس كوكها كرميّيث صاحب زکوٰۃ بھی دیا کرو۔ اس نے کہا کہ میرے یاس تو ال ہی نہیں۔ زکوٰۃ کس چیز کی وُوں؛ صُونی بولا بعالیس مدیثیں لوگوں کوئے ناا کرو توایک پر آپ بھی عمل کر لیا کرو۔۔۔ اسلام ميں انسان كەتىن طبىقە ركىے ہيں۔ كَا لَمُ لْمُعْسِدِ . مِقْتَصْدِ مِمَالِقَ بِالخيارِّ ظلم كنفسه توده بوت بي ونفس الآده كي بنج من كرفهار مول ادر ابتدائي درجرير موت ہیں جہانتک ان سےمکن ہوآ ہے وہ معی کرتے ہیں کہ اس حالت سے نجات یالمیں۔ مقتصدوه بوتي مسيحن كوميانه دوكيت مين ايك ددج كك وهفن الماده سينجات یا ما تے ہیں لیکن بھر بھی کھی اس کا حملہ ان پر مورا ہے اور وہ اس حملہ کے ساتھ ہی نادم مي برقيم. پرسطوريرامي مخات نبي يا في بوقي. گرسابق بالخیرانت وه موتنه بین کدان سے نیکیاں ہی سرزد ہوتی ہیں اور وہ سب سے بر العال المراحة الله المراحة وسكنات المبي الموديراس قسم كى بوماتى بين كم الناسعة افعال حَسَنهى كاصدور مومًا بع. كوما أن كے نفس امّارہ بديالكل موت آماتى بين اور وه مطمئة مالات مي موت ين الأسهاس طرح يرنيكيال عمل من أتى مي كورا وه ايك معولى امر مهداس كفال كانظريس لبعض اوقات وه امريمي كناه مؤمل مصرواس مذك وومر

اس کوشکی بی سمجھتے ہیں۔ اس کی وجر یہ ہے کہ ان کی معرفت اور بعبیرت بہت برطی ہونی

بوقی ہے۔ یہی وجہ ہے بوصوفی کہتے ہیں حسنات الابواد سید شات المقربین۔
مثلُ چندہ کی مالت پر ہی لھاظ کرو۔ ایک آدمی غریب اور دوآندروز کا مزدور ہے اور
ایک دوسراآدی دولا کھ روپیٹیٹ مکتا ہے اور ہوا لکھ بتی ہزاروں کی روزاند آمدنی سے۔ وہ و وآند کا
مزدور کھی اس میں سے دو بیسہ دیتا ہے اور وہ لاکھ بتی ہزاروں کی آمدنی والا دور و پید دیتا
ہے۔ تو اگرچا س نے اس مزدور سے زیادہ دیا ہے گر اس ایہ ہے کہ اس مزدور کو قر تو اب
علے گا گر اس دولت مند لاکھ بتی کو قراب نہیں بلکہ عذاب ہوگا۔ کیونکداس نے اپنی چیٹیت
اور طاقت کے موافق قرم نہیں بڑھا یا بلکہ گونہ بخل کیا ہے۔

فرض یہ ہے کہ جس تسم کا انسان ہو اسے پنی طاقت اور قدرت کے موافق تدم

بڑھا کا چاہیے۔ برخص اپنی معرفت کے لحاظ سے پر چھا جائے گا۔ جس قدرکسی کی معرفت

بڑھی ہوئی ہوئی ہوگی اسی قدر وہ نیا دہ ہواب دہ ہوگا۔ اس فئے ذوالنون نے ذکوہ کا وہ نکتہ سنیا

برخالات بٹرلیت نہیں ہے۔ اس کے نزدیک بٹرلیت کا یہی اقتصار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مال

می خلاف بٹرلیت نہیں ہے بلکہ اُسے خدمت دین اور ہردی فوع انسان میں مرد کر انچا ہیئے۔

الکھنے کے لئے نہیں ہے بلکہ اُسے خدمت دین اور ہردی فوع انسان میں مرد کر انچا ہیئے۔

می اُس بی ہے کہ ہرام کے مرات ہوتے ہیں۔ بعض آدمی شبہ کریں گے کہ صفرت متان رضی اللہ میں اُس بی ہودہ شبہ ہے۔ اس لئے کہ وہ نہاجی

منی کہلاتے تھے۔ انہوں نے کیوں مال جسے کیا ؟ یہ ایک بیمبودہ سی بیس اُس جانتا ہوں کہ جوال خدت میں۔ میں آنا جانتا ہوں کہ جوال خدت ہوں وہ اس کا نہیں ہے۔ اس نیت اور غرض سے چشخص رکھتا ہے وہ اپنے انہوں کے لئے ہے جس سے آخراس کو واغ دیا جائے گا۔

میں کہ لئے دوہ خدا کا مال ہے لیکن جو اپنے افراض فنسانی اور دنیاوی کو کھوڈارکھ کر جمع کرتا ہوتا ہے۔ وہ مال واغ لگانے کے لئے ہے جس سے آخراس کو واغ دیا جائے گا۔

میں کہ دوہ خدا کا مال ہے لیکن جو اپنے افراض فنسانی اور دنیاوی کو کھوڈارکھ کر جمع کے اس اُنے کا سے سے سی سے آخراس کو واغ دیا جائے گا۔

میں میں آنا جائے کے لئے ہے جس سے آخراس کو واغ دیا جائے گا۔

بعض لوگوں کا بیر مجی خیال ہو تا ہے کہ اولاد کے لئے کچہ مال جھوڑنا جا ہیئے۔ مجھے حیرت آتی ہے کہ ال جھوڑنے کا تو ان کو خیال آتا ہے۔ گریہ خیال ان کو نہیں آتا کہ اس کا فسکر کریں کہ اولاد صبا کی ہوطا کی مرمہو۔ گریہ وہم کی نہیں آ تا (ور نداس کی برواکی جاتی ہے لیمن اوقات ایسے لوگ اولاد کے لئے مال جمیح کرتے ہیں اور اولاد کی صلاحیت کی تکر اور پردائہیں کرتے۔ وہ اپنی زندگی ہی ہیں اولاد کے اہتے سے نالاں ہوتے ہیں اور اس کی براطوار ہوں سے مشکلات میں پڑجا تے ہیں اور وہ مال جو انہوں نے خداجانے کن کن حیالوں اور طرایقوں سے جمیع کیا تھا آخر بسکاری اور شراب خودی ہیں صرف ہوتا ہے اور وہ اولاد ایسے مال باپ کے لئے شرادت اور برمعاشی کی وارث ہوتی ہے۔

اولاد کا ابتلامی بہت بڑا ابتلاہے۔ اگراولادصالے ہو تو بھرکس بات کی برواہو
سکتی ہے۔ خوا نعالے خود فراتا ہے۔ و هد بیتولی الصالحین بینی المدتعالے آپ مالین
کامتولی اور تنگفل ہوتا ہے۔ اگر بربخت ہے توخواہ لا کھوں روبیراس کے لئے چھوڑ جا ہُ۔ وہ
برکاریوں میں تباہ کرکے بھر قاشس ہوجائے گی۔ اوران مصائب اورمشکلات میں پڑھے گی ہو
اس کے بئے لازی ہیں برشخص اپنی دائے کوخدا تعالے کی دائے اورمنشا سے متفق کرا ہے
وہ اولاد کی طرف سے مطمن ہوجاتا ہے اور وہ اسی طرح پر ہے کہ اس کی صلاحیت کے لئے
کوشش کرے اور دھ ایمیں کرے۔ اس صورت میں خود المد لفالے اس کا تحفل کرے گا۔ اوراگ

مصرت داؤدعلیات ام کا ایک قول ہے کہ میں بچر تھا۔ جوان ہوا۔ اب اوڑھا ہوگیا۔ میں نے متعنی کو کہیں ایسی صالت میں نہیں دیکھا کہ اسے رزق کی مار ہو ا در رزاس کی اولاد کو ککڑے مانتگتے دیکھا۔ العد تھالئے تو کئی پشت تک رعایت دیکھتا ہے۔

لیس خودنیک بنو احد اپنی اولا د کے لئے ایک عمدہ نمونہ نیکی اور تقویٰ کا ہو جاؤ اولاس لومنتقی اور دیندار بنانے کے لئے سعی اور دُعا کروجس قدر کومشمش تم ان کے لئے ال جمع لرنے کی کرتے ہواسی قدر کومشنش اس امریس کرو۔

خب یادرکھوکہ جب مک خدا تعالی سے دسشتہ ندمواور سپاتسلق اس کے ساتھ ندمو

ماوسے کوئی چیز نفع نہیں دسیسکتی۔ یہودیوں کو دیکیو کہ کیا دہ مینیبروں کی اولاد نہیں ؟ یہی وہ توم سے جواس پر ناذ کیا کرتی ہمتی ادر کہا کرتی ہمتی۔

يغسن ابنسؤا الله واحتباؤكا

ہم الدتعالی کے فرزندا وراس کے محبوب میں گرجب انہوں نے مندا تعالیٰ سے مستحد توڑدیا اور دُنیا ہی و مستحد اور اور مستحد توڑدیا اور دُنیا ہی و دُنیا کو مقدم کرلیا تو کیا نتیجہ ہوا ؟ مندا تعالیٰ نے اسے سور اور بندر کہا۔ اور اب جو حالت ان کی مال و دولت ہوتے ہوئے ہی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔

پس وہ کام کر دہوا و لا د کے لئے بہترین نموندا درستی ہو اور اس کے لئے فرددی ہے کہ سعب سے اول خود اپنی اصلاح کرو۔ اگرتم اعلیٰ درجہ کے متنی اور پر بہرگار بن جا ڈگے۔ اور خدا تعلیا کے رامنی کرلوگے تو یقین کیا جا تا ہے کہ الد تعالیٰ تہاری او لاد کے ساتھ بھی اچھا معاطمہ کرے گا۔ قرآن شرلین میں خضرا درموسی علیہ بااستلام کا قصد درج ہے کہ ال دو نو فی باک کرایک دلیا اکو بنا دیا اکو بنا ویا ہو تیمی ہول کی تھی وہاں الد تعالیٰ فراتا ہے دکان ا بوھ با صالحاً ہوں کا والد صالح مقد کو حاصل کو مالے ہوں کا والد صالح مقد کو حاصل کو دین اور دیا نت سے با ہر جیلے جا ویں کھر اولاد کے لئے ہمیشہ اس کی نیکی کی خوامیش کرد۔ اگر وہ دین اور دیا نت سے با ہر جیلے جا ویں کھر کیا ؟ اس قسم کے امور اکثر لوگوں کو پیش آجاتے ہیں۔ بردیا نتی خواہ متجادت کے ذوائعہ ہو۔ یا رشونت کے ذوائعہ ہو۔ یا رشونت کے ذوائعہ ہو۔ یا

اس کی دجریسی میری مجریس اُتی ہے کہ اولاد کے لئے خواہش ہوتی ہے کیونکہ لبض اوقا مصاحب حائیدا وقا میں میری مجریس اُتی ہے کہ اولاد کے لئے خواہش ہوتی ہے کیونکہ لبض اوقا مصاحب حائیداد لوگوں کو بیر کہتے مسئنا ہے کہ کو ٹی اولاد ہوجا دے جو اس جائیے تو شرکاء کون اور اولا و اگر خیروں کے اہتھ میں نرم کی جا تو خیر ہیں۔ کون سب ہی تیرے لئے تو غیر ہیں۔

اولاد كے لئے اگر فوائش ہو تو اس فرص سے ہوك وہ خادم دين ہو۔

غرض می العباد میں پیج دویی مشکات ہیں۔ جب تک انسان ان میں سے بیکے نہیں مومن نہیں ہوسکتا۔ نری باتیں ہی باتیں ہیں۔

الدتعالیٰ کاکسی سے درشتہ ناطر نہیں۔ اس کے ہاں اس کی بھی کچے ہروا نہیں کہ کوئی سید ہے ہیں وانہیں کہ کوئی سید ہے کوئی سید ہے یا کون ہے۔ انحضرت صطاعت استعمار سلم نے نود فاطمہ رصنی الدعنہا سے کہا کہ یہ بیاں سکتہ میں مالکہ میں کہا کہ میرا باپ بینی سریسے۔ الدتعالیٰ کے نفنل کے بغیر کوئی بھی کی نہیں سکتہ کسی نے پوچا کہ کیا آپ بھی ؟ فرمایا ہاں۔ میں بھی ۔

ختصری کہ نجات نہ قوم پر نخصر ہے نہ مال پر بلکہ اسد تعالیٰ کے نصل پر موقوت ہے اور اس کو اعمال صالحہ اور انخصر ہے سلط الدعليہ وسلم کا کا مل اتباع اور دعا ميں جذب کرتی ہیں۔ قوم کا ابتلا بھی مال کے ابتلا سے کم نہیں بعض لوگ دوسری قوموں کو صقیر سمجھتے ہیں اس ابتلا میں سیتد مسبب سے نیادہ مبتلا ہیں۔ ایک عورت گلاگر سمار سے ان اُن وہ کہتی تمتی میں سیتد میں اس کی ہیاس گلی اور پانی مانگا تو کہا کہ پیالہ دھو کر دینا کسی امتی نے بیا ہوگا اس قدم کے خیالات ان لوگوں میں بیدا ہوئے ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے عضوران باتوں کی کچے قدر نہیں۔ اس نے فیصلہ کردیا ہے۔

ات اكوسكم حندالله اتقلكم

ایک مخلص اود معزدخادم نے عرض کی کہ حضود میرسد والد صاحب نے ایک مسجد بنائی متی و ال بحوالم سے اس کو کچھ معاومنہ وہ دیتے کتے اس غرض سے کہ مجد آباد رہے ۔ وہ اس سلسلہ میں داخل نہیں میں نے اس کامعاومنہ پرستور دکھا ہے۔ اب کیا کیا مباوسے ؟ نہیا ،۔

تواہ احمدی ہو یا فیراحمدی ہوردپیر کے لئے ناز بڑھتا ہے اس کی پروانہیں کرنی ا با ہیئے ناز توخدا کے لئے ہے۔اگروہ چلاجائے کا توخدا تعالی ایسے ارمی کیے درے گا۔ جو محض خدا کے لئے کا زیڑھیں اور سجد کو آباد کریں۔ ایسا امام پومحض لا کھ کے لئے نماذ پڑھتاہے میرے نزدیک خواہ وہ کوئی ہو۔ احمدی یاغیراحمدی۔اس کے پیچے نماز نہیں پڑھنی چاہیئے۔ امام والفی ہوتا جاہئئے لبعض لوگ دمضان میں ایک سانظ مقرد کر لیستے میں اور اس کی تنخواہ کھی تھہرا لیستے میں۔ یہ درست نہیں۔ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ اگر کوئی محض نبیک نیستی اور خدا ترسی سے اس کی خدمت کر دے تو یہ جائز ہے۔

(الحكيدمبنده نبر٣٥ صغه ١٤٦٢ موخ ١ زنيرو الثارا

٨٧ تيمير ١٩٠٥ ت

قبل دورببر

مع ایک ترک اورایک بیبودی اعلیمعنرت علیالمسلوة والتهم کی نیارت کے لئے آئے ہوئے سے بول سے کہ سوال بواب عربی نبان میں کھے بین اُن کا مفہوم لئے اور در میں کھھتا ہوں ( الرس الحکم)

مرک۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں قبدی ہوں اور احادیث میں آیا ہے کہ قبدی ہوب آئے گا تولڑا اُئی کرے گا۔

فرت اقد س - آپ کومعلوم نہیں ۔ یہ بالک خلط خیال ہے ۔ دہدی کے متعلق حبس قدر امعادیث اس قدر ایک خلط خیال ہے ۔ دہدی کے متعلق حبس قدر اس الحدیث اس قسم کی ہیں ۔ وہ محدثین نے مجروح قرار دی ہیں ۔ مرف ایک حدیث الاحدیث میں الآحدیث میں جی بیٹی میں ہے ہوئود کے اور کو تی دہدی آنے والا نہیں ہے دہی موعود کے اور کو تی دہدی آنے والا نہیں ہے آنے والا ۔ اور اس کے متعلق کہیں نہیں کا ماک مدمن کد فرایا ہے لینی اسی امت میں جواسے الکتاب والا۔ اور اس کے متعلق کہیں نہیں کا ماک دہ والم اٹیاں کرے گا بلکہ بخاری میں جواسے الکتاب لعد ہے صاف لکھا جے کہ دہنے الحس میں ۔ لینی اس کے وقت میں ابعد کہیں۔ الینی اس کے وقت میں

نرمبی لطائبیال مذہوں گی۔اس کی وجدیہ سے کہ اب حریب کی صرورت نہیں ہیے ۔ بهارسے مغالف بهارسے ملا تق جنگ بنین کرتے ۔ وہ تو قسلم کے ساتھ اعتراض کرتے ہیں۔ بیس بیکیسی کروری ہوتی کہ قلم کا جواب قلم سے نہ دیا جا تا بلکہ اس کے لئے بتقیاد استعال ہوتے۔الیسی صورت میں جبکہ قلم کے حیلے ہو دہے ہیں ہمارا یہی فرمن بعے کہ قلم کے ساتھ ان کوروکیں۔ علاوه برس اگر العد تفالے کی بہرمنی ہوتی کہ الیسے زمانہ میں اسلام کی ترقی جنگ سے والستدموكى تومرتهم كمص مقياد مسلمانول كودبيث ماستف حالاكرعيس قدرا يحيادي الات حربيه كيمتعلق بورب بين مورسي بين كسي بمكر نبين موتى بين جس سے المدلعا كى صلحت كاصاف يتذلكنا سي كريد الله كا زماندنېس سيد اوركىمى كو كى دين اور خرب لڑائی سے بنیں کیسیل سکتا۔ پہلے بھی اسلام کی ترقی اور اشاعت کے لئے تلوار تہیں اُمطائی گئی۔اسلام اپنے برکات، الوار اور ٹاٹیرات کے ذرایعہ بھیا ہے اور سمیشداسی طرح مجید گالیس بد تنهایت بهی خلط اود کروه خیال بید کرمیسے کے وقت جنگ ہوگی اور ندمسینے کو اس کی حاجت۔ دوقلم سے کام لے گا اور اسلام کی تقانیت اورصداقت کو م زور دائل اورتاثیوات کے سابھ تابت کرکے دکھا مے کا اورد ومہے ادیان براس کوخالب کرے گا اور بد مورا سے۔ ه ديهي توايًا سبع كمستح ك زانسي قرآن اكفايا جائد كا-اب كبال اكفايا كياسيد؟ تعتراقدس آنغزت صليا لدعليه وسلم سيعمى ليك صحابى فيديه يوحيا كفاكهاس وقت قرآن شرلین کیسد انظایاجائے گا؟ آپ نے اس کویرجواب دیا تفاکد میں تو تھے مقلمت لتمجنا تختاريبى جواب ميراسي كيا آب بنبي دييكنة كدقرآن مثرليث بيركوني عمل نهيي کیاجاتا اس کی حایت ادر حمیت کے لئے کھ میں منبیں ہوتی۔ قرآن مٹراف سے صوری اورمعنوی اواحل کیا گیا ہے۔اس کے مقائن اورمعارف اوراس کی طیم سے

مسلمان بالک بے خبر ہورہے ہیں۔ اور کس طرح قرآن اُکھایا جائے گا ؟ ( ترک صاوب تو دوسوالوں کے بعد خاموش ہو گئے۔ پھر ہیودی صادب ف اپنے سوالات ہیں کرنے سٹر دی گئے )

المجودی میرودیوں میں بھی قر توحید موجود ہے۔ اسلام اس سے بڑھ کرکیا بیش کتا ہے؟

معراق کی ۔ میرودیوں میں توحید تو نہیں ہے۔ ال قشرالتوحید ہے شک ہے اور فراقشرکسی
کام نہیں اسکتا ۔ قوصید کے مراتب ہوتے ہیں۔ بغیران کے توحید کی حقیقت معلی نہیں ، بھرتی ۔ فرق آل الله الآ الله کی تحقیقت انسان کے وجود میں شخص نہ ہو۔ کچھ نہیں بہودیو
معلی طود پر لگا الله الآ الله کی تحقیقت انسان کے وجود میں شخص نہ ہو۔ کچھ نہیں بہودیو
العد تعالی کے قول کے مطابق کی امرانسان سے مرزو نہ بھور اور کوئی فعل اس کا
العد تعالی کے قول کے مطابق نو ہو۔ گویا العد تعالی می محبت اور اطاعت میں مو
اور فنا ہموجا ہے۔ اسی واسطے اس کے معنے یہ ہیں۔ لا معبود کی و لا معبود بور سے اور فنا محبود ہے اور فنا محبود ہے اور فنا کی وجود ہے اور فنا کی محبت اور اطاعت میں کے معنے یہ ہیں۔ لا معبود کی والا الله الله الله الله الله کے سوا نہ کوئی میر احبود ہے اور فنا کی واجب الاطاعت ہے۔

محبوب ہے اور نہ لولی واجب الاطاعت ہے۔

یاد رکھو بھڑک کی کئی تسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک بھڑکر کے کی کہلا آہے
دومر ایٹر کر ضفی۔ شرک جلی کی شال قوطام طور پر لہی ہے جیسے یہ بُت پر ست

وگر بھڑل ، درختوں یا اور اسٹیاء کو معبود سمجھتے ہیں۔ اور شرک خفی یہ ہے کہ
انسان کسی شک کی تعظیم اسی طرح کر ہے جس طرح المدتعالے کی کوا ہے۔ یا کرنی
بھا ہیئے۔ یاکسی شک سے المدتعالے کی طرح محبت کرے۔ یا اس سے خوف کرے

یا اس پر توکل کرے۔

ایس پر توکل کرے۔

اب بغور کرکے دیکہ لوکہ ہے حقیقت کامل طور ہر قوریت کے مانے والوں میں یا ٹی جاتی

جیانہیں۔ فود مصرت موسی علیالت ام کی زندگی ہی ہیں ہو کچواکن سے مرزد ہوا۔ دہ آپ کوہی معلوم ہوگا۔ اگر توریت کا نی ہوتی تو جا ہیئے مقا کہ میودی اپنے نفوس کومز کی کرتے طران کا ترکید نہ ہوا۔ وہ نہایت تسی القلب اورگستاخ ہوتے گئے۔ یہ تا ٹیر قرآن ٹٹریٹ ہی میں ہے کہ وہ انسان کے دل پر ابٹر طبیکہ اس سے معودی اور معنوی امواض نز کیا جا ہے ایک خاص اثر ڈوالٹ ہے اور اس کے نونے ہرزمانہ میں موجود رہتے ہیں بچٹانچہ اب

قرّان شرفیت نے فرایا۔ قدل ان کند تد یخیدون الله فا تبعد فی یجد بسکم الله یمنی اسے رشول توان لوگوں کو کہ دسے کہ اگرتم المد تعالیٰ سے مجدت کرتے ہو تو میری ا تباع کود المد تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ آنحفرت صلے الدعلیہ وسلم کی کا مل ا تباع انسان کو محبوب اللی کے مقام کم بہنچا دیتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا عل موصد کا نمون مقتے۔ پھر اگر میہودی توجد کے ماننے والے ہوتے تو کو کی وجہ نر مقی کہ المسل کا اکار اور سے وگرد رہ بستے۔ انہیں یا ور کھناجا ہے تھا کہ کہ خوا تعالیٰ کے مقام الرسل کا اکار اور عناد نہایت خطراک امر ہے۔ گر انہوں نے پر وانہیں کی۔ اور با وجو دیکر ان کی کتاب میں آپ کی چیشگوئی موجود تھی گر انکار کر دیا - اس کی وجہ بھڑو اس کے اُور کیا ہوسکستی ہے کہ قسست قدل و بھی

موالی کیاکسی اُدو خرمب چیں رہ کرانسان نجانت بنہیں پاسکتا ۹

کواپ۔ اس کا جواب نود قرآن شرلیٹ ننی میں دیتا ہے۔ ان الدّین عندہ الله الاسلامہ وسن ببت غفیوالاسلام دیتا ہے۔ ان الدّین عندہ الله الاسلامہ وسن ببت غفیوالاسلام دیتا خلن بقبل منظ اسرکر دہی ہیں۔ اگر کوئی اہل خرب تبول نہیں جوسکتا۔ اور یہ نزاد موئی نہیں۔ تاثیرات ظاہر کر دہی ہیں۔ اگر کوئی اہل خرب اسلام کے سوا ا پنے خرب کے افدر انواد و ہرکات اور تاثیرات دکھتا ہے تو مجبر وہ کہ کہ کے ہوئے ہے کوئی ہوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کی ہے کوئی ہے کوئ

له أل عمران : ٣٢ ك أل عمران ٢٠٠ كم أل عمران : ٨٧

مقابلرينبس آيا-

موال . اگراسلام کے سوا کوئی دوسرا خرب اپنے اندر انوار و برکات مذرکت نفا اور الدنسانی کے نزدک قبول نہیں ہوسکتا بھا تو پیر جزید کیوں دکھا بھا ؟

بچاہ بر ہر آداک الرہے۔ اس سے بر آونہیں تابت ہوتا کہ دوسرے مذاب سے مقے۔ بال اس سے اگر کچے تابت ہوتا ہے تو بر ثابت ہوتا ہے کہ اسسلام جبرسے نہیں بھیلا یا گیا۔ ان لوگوں کوسوچنے اورغور کرنے کا موقعہ دیا گیا ہے اورجیب فرط بھا الا اکواہ فی الدین شد تب بین الریش مسن الفی اس پرعمل کیا گھیا۔ مجھے انسوس ہے کہ بر آو قابل قدر بات ہی جس پر آپ اعتراض کرتے ہیں۔ المعد تعلیل کافعنل تھا اور آن مخفرت صلا الدعليہ وسلم کی رحمت ۔ اس لئے کہ الدتعالی نے فرایا تھا۔ و ما اور سالنا لے الارحدة للعالمدین ۔ یعنی اے دسول ہم نے تجہ کوروم العالمین کرکے ہیں بیا ہے۔ بس بر آپ کی دعمت کا ایک نمونہ تھا۔ تسرآن خورت میں برآپ کی دعمت کا ایک نمونہ تھا۔ تسرآن خورت میں اگر تدبر کریں تو اس کی دوشن مقبقت آپ کومعلیم ہوجائے گی۔ توریت میں کوئی اثر باتی نہیں دیا۔ وورنہ بھا ہیں کے دورت میں الدا دوسلمار ہوتے۔

امود کی۔ چوکم توریت پر مل نہیں دہا۔ اس سے دلی اور مسلمار نہیں ہرتے۔
کھٹر اقد س ۔ اگر توریت میں کوئی تاثیر باقی ہوتی تو اسے ترک ہی کبوں کرتے ؟ اگر آپ کہیں
کر بعض نے ترک کیا ہے تو بھر میں اعتراض بر ستور قائم ہے کہ جنہوں نے ترک نہیں
کیا۔ ان پر جو اثر مواہے وہ میش کر و۔ اور اگر کُل نے ہی ترک کر دیا ہے تو بیر ترک تاثیر
کو باطل کرتا ہے۔ ہم قرآن شریعن کے لئے یہی نہیں بانتے۔ یہ سے ہے کہ اکثر مسلما نوں
نے قرآن شریعن کو چھوڑ دیا ہے لیکن بھر بھی قرآن شریعین کے افوار و ہر کا ت اور
اس کی تاشیرات ہمیں شرندہ اور تازہ بشازہ ہیں بچنا نے میں اس وقت
اسی شروت کے لئے بھی جاگیا ہول۔ اور الد تعالیٰ ہمیشہ اپنے اپنے وقت پر

اپنے بندول کو اس کی حایت اور تائید کے لئے پھیجتا دہ ہے۔ کیونکہ اُس نے وحدہ فرایا تھا۔ انا بخس نولنا الدند کو وا خالاء کی افظون کے لینی بھی ہے ہے اس ذکر دقرآن شرایت) کو نازل کیا ہے اور م ہی اس کے محافظ ہیں۔

قراً ان تمراهی کی مفاطت کا جو وحدہ المدنعائی نے فرطیا ہے وہ توریت یا کسی اور کتاب کہ است کتاب کی سے اور کتاب کے است کتاب کے ایش کتاب کے ایش کتاب کے ایش کتاب کے ایش کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کا میں است فراہد ہے کہ اس کی کا تیرات کا ہمیشہ تازہ بھا است میں کوئی تبوت میں است کو انسان جو اور ان میں کوئی اثر اور تیر دین ہوئی کہ وریت کو بائسان جھوڑ دیا ہے اور ان میں کوئی اثر اور قرت باقی نہیں دی جو اُن کی موت یر دالت کرتی ہے۔

بېودكى يسلمان قيامت برايمان الته بين وه كون سى علامات بين جن كى وجرسے وه ايمان الته بين -

کفتراقدس انسان کا اپناصیم ہی اس کو صفر نشر پرایمان لانے کے لئے مجبود کرتا ہے ایونکہ ہران اس میں محفر نشر ہورہ ہے۔ یہاں تک کد تین سال کے بعد بیر عبم رہتا ہی ہمیں اور دو سراحیم آجا ہے۔ یہی قیبا محت ہے۔ اس کے سوایہ صروری امراہیں کرکس سائل کو عقلی طور پر چی سمجھ لے بلکہ انسان کا فرض ہے کہ وہ اس بات پرایان کا مرض سائل کو عقلی طور پر چی سمجھ لے بلکہ انسان کا فرض ہے کہ وہ اس بات پرایان میں سے یہ بھی ہے۔ بختاق مایسشاء اور علیٰ کی شدی ت ت بڑو۔ تو اس بات میں اس کے مسابقہ موجود ہے اور اس کی صفات میں سے یہ بھی ہے۔ بختاق مایسشاء اور علیٰ کی شدی ت ت بڑو۔ تو اس بات کے ماشورت یہاں بھی دکھتے اور دبیکھتے ہوں۔ بے شک قیبا جمد سے اور اس کی قدرتوں کا ایک نمونہ ۔ الب تعد لدمان الله علیٰ کی شدی تند بیڑے ہے مات کی قدرتوں کا ایک نمونہ ۔ الب تعد لدمان الله علیٰ کی شدی تند بیڑے ہوت من معلوم ہوتا ہے کہ وہ تشر نشر پر بھی قا در ہے اور حشر نشر قدرت ہی ہے۔ موقون

| تعلیم میل کرتا ہے تو المدتعالیٰ اپنے نشانات اور آیات مجی دکھاتا ہے۔ چنانچرجب |
|------------------------------------------------------------------------------|
| اینے فنس کا تزکید کراہے اور اس پر ایمان لا آمے تو وہ آیات الدکو دیکھتا ہے جس |
| اس ایان عرفان کے رنگ میں مضبوط ہو جاتا ہے۔                                   |
| دوسر ادمان كمتبعين ميريه أمات اورنشانات نهيس بين ير الحضرت على الد           |
| عليه وسكم كے كامل متبعين ہى كوشلتے ہيں جواپنے دل كوصاف كرتے ہيں اوران ميں    |
| كوفى شك ورشيدنهين ربتاء اس وقت انهين بدنشانات ديئ جات بين جوال كى            |
| معرفت اور قوت ليتين كوبراها ديتے ہيں                                         |
| بودى ـ اگر ضدا قادر ب توكيول نبين بوسكة كر وهييج كراسان سعد الداويد ؟        |
| ت من الدس . ب شک خدا تعالے قادر ہے گراس کے پیرمنے نہیں کہ وہ خلات وحدہ کرا   |
| بے یا ایسے انعال میں اس سے صادر ہوتے ہیں جاس کی صفات کا الحال کی قدومتیت     |
| كخلاف بون يمبى جبين بوسكة كه وه البيضة كوتس كردے ياكوئى ا بنائشيل بيدا       |
| كرليداسى طرح يرجبكه وه عهد كريكا مع كدم وسعد واليس اس دنيا مي لهبي آند تو    |
| ده اس کاخلات کیوکر کیے ؟                                                     |
| قدر محمد كرضا تعالى كے لئے اليسے امور تجويز كرلينا بواس كى صفات كا طرك منافى |
| ہول المدتعالی کی سخت بتلک اور توبین ہے اور اسس سے ڈرنا بھا بیئے ۔ یہ         |
| ممل ادب ہے                                                                   |
| ر اس مقام پریپودی صاحب مجی خاموشش جو گئے اورسلسلہ                            |
| كلام ختم ہوگیا اور اعلیٰ حضرت تشراییت سے سکتے )                              |
| (الحكيميلاة نمير بم صغر ٤ ٠ ٨ مورخر عارنوم في الم                            |
|                                                                              |
|                                                                              |

## ١٩رستمبره ١٩٠٠

قبل دوي

ایک شخص فے سوال کیا کہ کیا آپ کے بعد می مجتد آئے گا ؟ اس پر فرایا ،۔

اس میں کیا ہری ہے کہ میرے بعد میں کوئی مجدد آجادے بحضرت موسلی مالاتھم کی نبوت ختم ہو چی تھی اس لئے مسیح علیالت الم پر آپ کے خلفاء کا سلسار ختم ہوگیا۔ لیکن آخضرت صلے اسد ملید دسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے اس لئے اس میں قیامت تک ہی مجدد دین آتے دہیں گے۔ اگر قیامت نے فنا کرنے سے چھوٹا تو کچے نہیں کہ کوئی آور میں آبائے گا۔ ہم ہرگذاس سے الکار نہیں کرتے کہ صالح اور ابرار لوگ آتے دہیں گے اور مجرب خت قیامت آجائے گا۔

مولولوں کے ذکر پر فرمایا بر

اگر تزکیدنس اودا تباع مُندت ان بین ہوتا تو اس قدد اختلات اور حبگوا کیول بوتا کوئی ہرج اسلام کا بھی نہ ہوتا۔ گراب تو عام طور پر برخص مبات ہے کہ ان لوگوں کی صالت کیسی ہوگئی ہے۔ آن اُٹ س کے لئے دو میاد مولوی لے آؤ۔ پھر دیکھ لو کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم ایک بات کہیں گے قطع نظر اس کے کہ وہ اس پر غود کریں فوراً اس کی تدمید بہ آ مادہ ہوجا نیں گے۔ میں افسوس سے کہتا ہوں کہ میسیا آنحفرت صلے اند علیہ وصلم نے فوا یا محاکہ بوجا دے گی۔ وہی صالت ہو تھی ہے۔ جھے اس امر سے مخاکہ بہود اور کی سی صالت ہو جا دے گئے۔ وہی صالت ہو تھی ہے۔ جھے اس امر سے بہت مجست اور خوا بہش متی اور ہے کہ کوئی ان میں دوندگی جھوڈ کر انسانیت سے ہم بہ احتراض کرے اور اس کا جواب غود سے شئے۔ میں اس بات پر بھی در ضامند اور اس خوش مقا کہ یہاں آکر ہمارے پاس رہے۔ ہم ہر طرح سے ان کی خطر دادی اور قواض می شرح ہوتا۔ یہ بھوٹ کرتے اور سعید الفطرت کوگوں کی صلح حواب شینے۔ بھر ہو اعتراض دہتا ہو اس جواب پر موتا۔ پیش کرتے اور سعیدالفطرت کوگوں کی طرح جواب شینے۔ بھر ہو اعتراض دہتا یا ہو اس جواب پر موتا۔ پیش کرتے۔ وہ مطف نے بھر ہو اعتراض دہتا یا ہو اس جواب پر موتا۔ پیش کرتے۔ وہ مطف تر بھر ہو اعتراض دہتا یا ہو اس جواب پر موتا، پیش کرتے۔ کھر ہو اعتراض دہتا یا ہو اس جواب پر موتا، پیش کرتے۔ کو مان ہوں ہو اعتراض دہتا یا ہو اس جواب پر موتا، پیش کرتے۔ کھر ہو اعتراض دہتا یا ہو اس جواب پر موتا، پیش کرتے۔ گوانہوں

نے اس طربتے کو بالکل چھوڑ دیا ا درعمداً سی پوشی کی ہے۔ وہ چا ہستے ہمیں کہ ان کی آٹکھ کھکے اورحق ظاہر بود اگرید وہ اس میں کامیاب نہیں بوسکت اس لئے کہ یہ ادادہ ان کا الدتعالیٰ ك اداده كاصريح منالعت بعد كونسي كالى بعديد انبول في مركزنبين دى اوركونسانام مب*ے جو انہوں نے ہمادانہیں دکھا۔* انسان کا فرض تو یہ ہے کہ اگر اسے داستی سلے تو اس یست میں جون دیرا نہ کرے مگر الہوں نے ذرا سے اختلات کی دہر سے (جو وہ معی اختلات ند تقا ) ساری صداقتول کاخون کر دیار سالا ان کا بہت سے امور میں اتفاق تقا صرف ایک بات بیش کی مقی کرمسے این مریم مرگیا ہے اور آنے والا موعود آخضرت صلالدعليه وسلم كارشاد كيموافق تم بى مين سي الا سبع مين حيران بولكه ايك طرف توبیتسلیم کرتے ہیں کہ آنے والاموعود حکم ہوکر آئے گا۔ دومری طرف حالت بہے بات معى مان كوتيار نبيس مهروه محكم كس بات كا بموكا ؛ اگران ك زعم اور خيال مروافق مسيح أسمان سيركبي أجامًا متب يعي يقيبى امر مقاكداً سيربر كرتسليم مذكرت بونك يحيثيت مكم بون كے اس كا توكام يربوماكه وه سب كى غلطياں بكال كرصراط تیم پرسب کولانا اوریہ اپنی غلطیول کوچھوٹھ نے والےنہیں پھنی ، شافعی ، مالی ، بلى ، شيعه ، خوادج وغيرو وغيره مرفرقه دالا ابنى بات است منواني بابتاب اورص کی وہ نہ مانتا اس کے نزدیک ہی کا فرادر بے دین تھہرا۔ پس ایسی صورت میں ہم کیونکر مان لیں کہ یہ اپنے فرضی سینے کومان لیں گے۔ مكم است كبيته بيرج فاصى موا ورخلطيان بكال كراصلاح كرس - بم ف تو ذرا

محكم اسے كبتے ہيں جو فاضى ہوا ورخلطبال نكال كراصلاح كرے۔ ہم نے تو ذوا سى ہى خلطى بين كى كفى كر مسيح مركبيا ہے اور وہ نہيں آئيں گے۔ آنے والا امتى ہے بعيب كر قرآن شراي منكم كرتا ہے اور نجارى اور سلم ميں بھى منكم ہى آيا ہے۔ اب اس خلطى كوجواسلام كى خطرت اور انخصارت صطادر عليد وسلم كى مبلالت شان كى صريح مخال ہے بير جھيوڑ نہيں سكتے اور ميرا فيصل تسليم نہيں كرتے۔ بكر مؤد جيد پر تعكم ہونا جا بہتے ہيں۔

انسوس ہے کہ میں اس اختلاف کی وجر سے جو اسلام کی ڈندگی کا اصل ذرایعہ ہے کا فر-اور بیرایٹے ہزاروں خطرناک اختلافوں کی وجر سے بھی میسلان کے مسلمان ہی ہیں۔

شیعہ آنخفرت صلے استعلیہ وہم کے خلص اور جان شارص حالبہ کو سب وشتم کرتے ہیں اور ان کو کا فراد در مرتد تبا نے ہیں اور کیو کھی وہ سیچے کے سیچے۔ اب کوئی افساف کرے کہ دہ آنے والا تعکم ان میں آکر کیا کرسے گا ؟ کیا وہ بھی ان کے ساتھ تبرّا ہیں شامل ہوگا یا اس سے ان کو باز دہنے کی ہدایت کرے گا ؟

اگران میں خوب خدام وتا اور پر تقوی سے کام بینتے اور لا تقف مالیس لا به علم پر علم کام کی ہے جائے کا کہ اندان کے الدحق مقا پر علم کا کہ اندان کے الدحق مقا ہو جائے گرانہوں نے اس کے بعد حق مقا ہو جائے گرانہوں نے اس کی پروا نہ کی اور خدا نفالی کے خوت سے نہ ڈورے جو مندمیں آیا کہدگذرے۔

بی سخت افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی حالت مسنح ہوگئی ہے۔ یہی قدتی کا تفظ پوسف علیالت ام کے لئے ہو قوموت کے مصنے کریں۔ آنحفرت صلی الدیملی کے لئے ہو قوموت کے مصنے کریں۔ آنحفرت صلی الدیملی کی سبت ہو نواس کے مصنے حبم عفری کے ساتھ آسمان پر بعانا ہو کس قد دیم اُت اور دلیری ہے۔ کیا آنحفرت صلے الدیملیہ وسلم کی ذرا مجمع عزت ان کے دل میں نہیں۔ اگر وہ آنحفرت صلے الدیملیہ وسلم کی درا تو ہم بھے لیتے کہ یہ کوئی ضوصیت ہیدائیس کرتے گراب قو بہنماص طور پر سبیح ہی کے ساتھ آسمان پر جانے کا کوئی جی قائل نہیں اس امر کوفقوص کرتے ہیں حالا کر جسم عفری کے ساتھ آسمان پر جانے کا کوئی جی قائل نہیں نہیں وہ وہ وہ یہ کا گراب کو وہ اس میں جبود کے ہیں اس لئے کہ انہوں نے ہوئے کو میکھا تو وہ دہی عفری جبر سیے کو میکھا تو وہ دہی عفری سیم مقائیوں نے جب سیم تفائی وہ اس میں ذخم موجود سے اور خود انہوں نے ہم قائل کر دیکھا۔ بایں عیسائیوں نے سمجھ لیا کہ صبم عندی آسمان پر نہیں جانا۔ اسی لئے انہوں نے جانا کی صبم تجویز کیا۔

(الحكيدجلدو نبر ۲۰ صغم ۸ مورض ۱۱ نومبرهندام)

بهرتميرهنوائه

قبل دوببر

رمولوی خلام رسول صاحب داجیکی نے اپنا بے نقط عربی تصیدہ سسنایا۔اسی محرکیہ

سصے فرایا ب

ایک پادری نے مجھ پر اعتراض کیا کرفیفی کی تفسیراعلی درجہ کی فصاحت و باخت
میں ہے کیونکہ ساری بے نقط کھی ہے۔ میں نے اس کا جراب دیا کہ بے نقط کھ منا کوئی اگل
درجہ کی بات نہیں۔ یہ ایک قسم کا تکفف ہے اور تکلفات میں پڑنا لغو امر ہے۔ مومنوں کی
شان یہ ہے والّ ذہبن هم عن اللغو محمضوت کی بینی مومن وہ ہوتے ہیں ہو
لغوبا تول سے اعراض کرتے ہیں۔ اگر بے نقط ہی کو معزہ ہم تھے ہو تو قران شرایت ہم بھی ایک
بے نقط معزہ ہے اور وہ یہ ہے لاریب ذیہ ہے۔ اس میں دیب کا کوئی لفظ نہیں۔ یہی اس کا
معزو ہے۔ لایا آتی عالم المطل کے اس سے بڑھ کر اور کیا خبی ہوتی۔

میں نے کئی بار استنہار دیا ہے کہ کوئی الیسی سچائی پیش کردیج ہم قرآن شرایی سے من کال سکیں ۔ لا دطب و لایا بس الآفی کتاب تمبدی ہے۔ ایک ناپیدا کنا رسمندرہے این مناوت و بلاغت کے دنگ میں ۔ اگر بشر کا این میں ۔ اگر بشر کا

کام ہوتا توسطی خیالات کا نمونہ دکھا یا جاتا ۔ گریہ طرزی اُوںہے جو بشری طرزوں سے الگ اور ممتاذہے ۔ اس میں یا وجد واعلیٰ درجہ کی بلند پروازی کے نمود و نمائش بالکی بنیں ۔ خود فرما یا کہ اُمتیوں کے لئے ہے۔ اور پھراُ ور لطعت یہ ہے کہ ظاہر تو اُمتیوں کے لئے ہے اور باطن ہم ایک کے میراب کرنے والا ہے۔

خاجرصاوب في يُوجها كرسوره وحان مين اعاده كيول بواسيد ؟

نسمایا ا

اس قسم کا التزام الدتعالی کے کلم کا ایک ممتازنشان ہے۔ انسان کی فطرت میں میں اور قصے ہوا ہے۔ اسی لئے فرایا۔ و لعت بد میں مواقع ہوا ہے۔ اسی لئے فرایا۔ و لعت بد لیسر خاالے تھا ان المدن کو کینی ہے۔ شک ہم نے یاد کرنے کے لئے قرآن شرایین کو آمان کردیا ہے۔ کردیا ہے۔

المحاشيه عالباً خام كال الدين صاحب مرادمي (مرتب)

کی فورد مین سے بوج آہے۔

مصنوت مکیم الامت نے وض کیا کہ شام اورفصیح تواس طرز بیان پر احتراض کہی نہیں سکتا۔ اس لئے کڑھ دان کو اس امرکا التزام کرنا پڑتا ہے۔

كير ومزت مجمة الدواليلصلوة والتلام في التلامين فراياكه في والتلام في المائية المائية

طاوه برین کراد پر اعتراض ہی ہے فائدہ ہے اس لئے کہ یہ ہی تو انسانی فطرت میں میں کر جب اس لئے کہ یہ ہی تو انسانی فطرت میں میں کہ دبرائے نہیں وہ یاو نہیں ہوتی۔ سب ان دبی الاعظ احد سب ان دبی المعظم بادبار کیوں کہلوایا ؟ ایک بارسی کا نی تھا۔ نہیں اس میں یہی متر ہے کہ کثرت کراد اپنا ایک اثر ڈالتی ہے اور غافل سے غافل قوتوں میں بھی ایک میدادی پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لئے الدتعالیٰ نے فرط یا

واخكروا المله كشيراً لعلك رتف لحوث

یسنی السرتعلط کوکٹرت سے یاد کرو تاکہ تم نسلاح پاجاؤیجس طرح پر ذہنی تعلق ہوتا ہے۔ اورکٹرٹ کرارایک بات کوحافظ میں محفوظ کردیتی ہے۔اسی طرح ایک رُوحانی تعلق بھی ہے۔ اس میں بھی کرار کی حاجت ہے۔بدول کرار وہ رُوحانی ہوندا ور درسشتہ قائم نہیں رہتداور کھرسے تو یہ ہے کہ صل بات نیت پر موقوف ہے۔جوشخص صرف حفظ کرنے کی نیت سے ٹھھتا ہے دہ تو وہیں تک رہتا ہے اور ہو تحص رُوحا فی تعلق کو ہڑھا ابتا ہے

صفرت الم جعفر رضی الدعنہ کہتے ہیں کہ میں ایک آیت آئی مرتبہ پڑھتا ہول کہ دہ آئر
وی ہوجا تی ہے صوئی بھی اسی طرف گئے ہیں اور داخکووا الله کشیراً کے یہ معنے ہیں۔ کہ

اس قدر ذکر کروکہ گویا الد تعالیٰ کا نام کنٹے ہوجا وہ ۔ انب یا علیم الت الم کے طرز کام میں
میں یہ بات عام ہوتی ہے کہ وہ ایک امر کو باد بار اور مختلف ولیقوں سے بیان کرتے ہیں۔ ان
کی اصل غرض ہی ہوتی ہے کہ نامخلوق کو نفتے پہنچے۔ میں خود دیکھتا ہوں اور میری کتابیں پڑھنے
ول اور میری کتابی کرائے کی اور میری عرض ہی ہوتی ہے کہ شایر پہلے مقام ہر اس نے خور دنہ کیا ہو
اور اور نہی سرسری طور سے گذرگیا ہو۔
اور اور نہی سرسری طور سے گذرگیا ہو۔

قرآن شرلیت میں اعادہ اور تکراری کھی کہی مکمت ہے۔ یہ تو اعمقوں کی خشک منطق ہے۔ جو کہتے دہیں۔ قرآن شرلیت کے اس سے بلاغدت جاتی رہتی ہے۔ وہ کہتے دہیں۔ قرآن شرلیت کی غرض توالیک بیار کا احجھا کرنا ہے۔ وہ توضرور ایک مرلین کو بار بار دوا دسے گا۔ اگر یہ تامدہ سیح نہیں تو پھرا یسے معترض جب کوئی ان کے کا بیار ہوجا و سے تواسے باربار دوا کیوں دن رات کے کال بیمار ہوجا و سے تواسے باربار دوا کیوں دن رات کے کاراد میں اپنی خذا لباسس وغیرہ امورکا مماد کرتے ہیں ؟

بهیلے دنوں میں نے کسی اخبار میں پواھا کھا کہ ایک انگریز نے محض اسی وجہ سے
خوکسٹی کرلی کھی کہ بارباروہی دن دات اور غذا مقرر سے اور میں اس کو برداشت نہیں کرسکتہ
له - ڈائری نولیس یا کا تب کی غلطی سے نقرہ جھوٹ جانے کی وجہ سے مفہوم واضح نہیں ہرسکا
جنالباً بہ عبارت یوں ہوگی ۔

م اوروشخص روسانی تعلق بر مصاف کی خاطر پر مستای ده اس کرادسد دومانی تعلق کی خاطر پر مستای ده اس کرادسد دومانی تعلق کی کوبر مصالیتنا ہے " والساعلم بالصواب . (فکرادر تب)

معرات مسيح كم متعلق كها كلي كد الالداوام مين جو تقريح كى كنى ب- اسس به انكاريا باجا تاسي و نسروايا ،-

تعجب کی بات ہے کہ وہ انکار ہے یا اقراد؟ معجزات کسے کا تو اقراد کیا گیا ہے
اور ہم اب ہمی اقراد کرتے ہیں کہ معنزت کسے علیات ام سے خارق کا ظہود ہوا۔ لیکن ہو ہے
کہ ان معجزات کی ختیفت ہو خدا تعالیٰ نے ہم پر کھولی اسے ہم نے بحیثیت ہے کہ خل ہر کہ
دیا ہے۔ اس کی ہم کو کھے پر وا نہیں کہ یہ لوگ اس پر گا لیال دیتے ہیں یا کیا ہمتے ہیں۔ یہ
لوگ اگر میری بات سے انکار کرتے ہیں تو بھر مجھ سے نہیں بلکہ قرآن ترلیف سے انکاد
کرتے ہیں۔ کیونکہ میں نے ہم کچھ لکھا ہے اپنی طرف سے تو لکھا ہی نہیں۔ قرآن ترلیف ہی
سے لکھا ہے۔ کیا یہ سے نہیں ہے کہ قرآن ترلیف نے صاف طور پر فرا دیا ہے کہ حقیق مرک والیس نہیں آتے۔ فید مسلے التی قضلی عدلیہ المدوث کے وہ حقیق مردے من مقدم آیت میں نے یہ اگر میں التی قضلی حلیہ المدوث کے وہ حقیق مردے من مقدم آیت کے موافق والیس نہیں آتے قرکیا بڑا کیا؟ اس معیزات کا انکاد کیونکر قابمت ہوا ؟

باتی نهیں ہوتی۔ صرف دم باتی ہوتا ہے۔ ہرتسم کی ترابیر کی داہ بند ہوتی ہے۔ اس وقت المد تعالی محض اینے نعنل سے اپنے کسی بندہ کی دحاؤل سے اس مُردہ کو نندہ کروہ تا سے۔ ب معى احياد موتى بى بوقا سعد اوريها ل بعى اس قسم كى مشاليس موتوديس-نواب صاحب کے او کے عبدالرحم کوجن لوگول سفے دیکھا ہے وہ اس کی شہادت دے سكتے بیں كداس كى كياحالت بھتى۔اس كى زندگى كى كوئى بھى اميد باتى ندمقى۔ ايسا ہى خود مير إ ا الله و اذا الميد واجعون معلى الله المعلى المعلى المعلى الله الله و إذا الميد واجعون معى يلعدديا بكرالىدتعالى في يعراك زنده كرديا- بداحيا موتى موتاسب اورعلادہ اس کے رُوحانی احیاد تھی ہوتا ہے جو لوگ المد تعالے کی مرامتول سے بیخم بوتے میں اوران کی زندگی ایک گراہی کی زندگی ہوتی ہے وہ بھی مُردہ ہی ہوتے میں کیزوکر دُھانی طور يرمر چيك موتے ميں ليس ايسے لوگول كا مدايت ياب موجانا بير ان كا زندہ ہو نا ہے ۔ حقیقت احیادموتی کی ہے جو قران شرایف نے بیان کی ہے۔ اور اسی کے موافق مندا نغالی سعظم یا کرمیں نے اس کی تصریح کی۔اب اگریہ انکارمعجزات سے توابیا الزام لگلنے مالا الموسوج كے كدوه مجے مكونىيى عشراماً بكد قرآن شرايف سے الخواف اور انكاركرا سے -بیکس قدرنا مجبی اور اواقفی کی بات ہے کہ انسان اس طرز ادر کام کوامنتیار کرے جسس مِن قَرَان شراعین برحمله موا در آنحضرت صلط مدهلمیه دسلم برحمله مو- مین حیران موقا مول که بدلوگ کیا كرتني بين وكيا ان كومعجزات مسيح بيار سيدمين ياخدا تعالى كاكلام اور الخضرت ملى المدعلية وكم یہ اگر معیزات مسیح کے لئے خدا تعالیٰ کے کام اور آنحضرت صلی الدعلیہ وسلم کو بھوڑ سکتے میں توجیو دیں بیم سے رینہیں ہوسکتا کہ خدا تعالیٰ کے کلام کوچوڑ دیں اور استحضرت کی اندعلیہ تولم

له حاشيد. بنفله تنالي من فرداس مُرده كوزنده بوت ديكما (الميراكم)

اس کی بروانہیں اس لئے کہ خدامیرے ساتھ ہے۔

کی ہتاک کریں۔اس عقیدہ پراگر ساری ونیا مجھ کو بچھوڑتی ہے تو چھوڑ دیے مجھے

ان کواعتراض کاسی تواس وقت ہوتا جب ہم خدا نغالی کے کلام کے خلات کرتے۔ لیکن جسبیم خدا تعالی کے کلام کے بالکل موافق کھتے ہیں تواس پر اعتراض کرنا خدا تعالی کے کلام پر اعتراص ہے نہ مجھ پر - اگرمسے واقعی مُردول کو زندہ کرنے بھتے یعنی ایسے مردول کو گوقعن<sup>ل</sup>ی علیھا الموت کے نیچے اچکے تھے تو پیرکیوں انہوں نے ایلیاء کو زنرہ کرکے مہ د کھا دیا۔ تاکہ بہودی تھوکر ند کھانے اور خود معی صلیبی ابتا سے چے میاتے۔ سعدى يى مزبرب ركمتا تقا اوريس سيا مزمب بعد كوئى اكابراس كے خلات نہیں ہوسکتا۔ سعدی کہتا ہے ۔ وہ کہ گر مردہ باز گردیدے رو میراث سخت تر بودے وارثال را زمرگ خولشاونر بسسرائے تبسیلۂ پیوند (المسكم جلد 9 نمبر ٧٠ صنح ٩ - ١٠ مودخ كار نومبرهناليم) بلآناريخ مضرت اقدس عليالت لام كے كلمات طبيات (ایک شخص کے اپنے الفاظ میں) الساك اورأدم ذانے لگے کہ العدتعالى نيفزايا كدانسان كواً دم بنياجا شيئير ومسيع مرادكامل انسيان سيصرجب انسا ا مندرج عنوان کے ماتحت بلا تاریخ بیملفوظات الحکم جلد و نمبر ہ کے صفح الا يردرج ، میں جن کے آخر میں محد خال صاحب مرحوم کا نام لکھا ہے معلوم ہوتا ہے کرم محد خال صاحب فيصفرن يسيح موجود طبيلصلوة والسلام كي كسي مطبس مين بدكلمات شيف اورانبين اليف الفاظ یں قلبند کر کے الحکم میں اشاعت کے لئے ہمیجا۔ (مرتب)

کامل آدم بن جا آہے تو الدتعالی فرشتوں کو حکم سجدہ (اطاعت) کا دبتا ہے اوراس کے بہراکیہ کام کو خوا تعالی فرشتوں کے فراجہ سے سرائیم کرتا ہے۔ لیکن آدم کامل فنے کے لئے ضروں کام کو خوا تعالی فرائیم کرتا ہے۔ لیکن آدم کامل فئے کے لئے ضروں کا ہے کہ انسان کا خوا نعالی سے سپا تعلق ہو ۔ جب انسان ہراکیہ حرکت اور سکون تعکم المہی کے نیجے ہوکر کرتا ہے تو انسان خدا کا ہوجا آ ہے۔ تب خدا تعلی خانسان کا والی وادم جوجا آ ہے۔ انسان کر سکتا۔ لیکن مہ آدمی جوا تھا اللی کی بودا نہیں کرتا رہ نا خوا تعالی کی بودا نہیں کرتا رہ نا خوا نوان کے موانس کی پروانہیں کرتا جیسے کہ آبت کی ہوا اس کے خوالی ان کے نافوان کو اللہ کہ نافوان کے بال بچوں کی بھی پروانہیں کرتا کہ ان کا حال ان کے نافوان والدین کے بعد کیا ہوگا ۔ جب کو اللہ نا کہ اس کا خوال ان کے نافوان کو اللہ نا کہ اس کا خوال اس کے نافوان کو اللہ نا کہ اس کی خوال بردادی میں کوشاں نہ ہوا ور اس کے احکاموں کو بے بروائی سے دیکھو۔

نسرايك

ونیای اکھوں بریاں بھیڑی ذرئے ہوتی ہیں کین کوئی ان کے سرائے بیٹے کہیں مقا
اس کا کیا باعث ہے ؟ یہی کہ ان کا خلاتھا لی سے کوئی تعلق نہیں ہوتکہ اسی طرح ایسے انسان کی بلاکت کی بھی اُسان پر کوئی پر انہیں ہوتی جو اس سے سپاتھ لتن نہیں رکھتا۔ انسان اگر ضلا تعالیٰ سے سپاتھ لتن نہیں رکھتا۔ انسان اگر ضلا تعالیٰ سے سپاتھ لتن دکھتا ہے قوائٹر ن المخلوقات ہے در فرکیر ول سے بھی بر ترہے۔ اُسن شہر دوائس ہیں۔ ایک انسان احکام المبی سے رہو ہو تو وہ کابل اُدم ہے در فرد وہ کرد کی ایک مفاول اُدم ہے در فرد کی دوم مغلوق المی سے۔ دُنیا میں دیکھا جا تا ہے کہ کھی ایک مفار ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ اور کا ملک نہ دست اندازیوں کا نشانہ بفتے ہیں گر اس کا باعث یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام کی پر دی پر وانہیں کرتے اور دعا وُں سے اس کی پناہ نہیں چاہتے اور شراحیت میں بائل کا پر وا ہوتے ہیں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نُفالے ہیں ان سے لا اُی کا معاطر کرتا ہوں کا بائل کا پر وا ہوتے ہیں میں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نُفالے ہیں ان سے لا اُی کا معاطر کرتا ہوں کا معاطر کرتا

ب ورمذان كاخدا تعالى سعسياتعلق بوتا توم كردمكن نديمقاكه وه است دوست كودشول كما يقول مين دُور ميون سه كيوكدوه ولى المدّه نين المنف اور منس اوليا وكسد في الحيادة الدّنياوفي المغرقة كا وعده كرتاب-

آدم ملیالسال کال انسان کتے تو فرسفتوں کوسجدہ (اطاعیت) کا تھکم ہوا ۔ اسی طرح اگریم میں مبرایک آدم بنے تو دہ مبی فرشتوں سے سجدہ کامستی ہے۔ نہ بہر

مسترهایا که اد

کال انسان محدر شمل الدصلے الدعلیہ وسلم سے بڑھ کرکون ہوگا ؟ و بھوجب انہوں فی این جان اپنا مال اپنی حیات مات دیب العالمین پر قربان کر دیئے لینی سارے کے بہاں سے خواسے خواسے ہوگئے توکیسا خدا ان کا ہما - اور کیسے فرشتوں سے ان کی مدد کی۔ اگر دہ ذرائ تو ممکن نہ تھا ایک مینیم بچرد نیا کو مغلوب کرلیتا یہ کم افکر وااللہ ذھے اُل کشیدا کا وہی عامل گذما ہے۔ لینی لڑائی کے وقت جب جماک منہ سے جاری ہے اور مار سے خصد کے آدمی جل رہا ہے۔ اس وقت بھی بیم جوا ہے کہ خدا نفالی کو یاد کر کے کسی پر محل مواسے کہ خدا نفالی کو یاد کر کے کسی پر دار بھا تا اور کیدا ترجم دکھایا۔

لسعيال

خداکا بننا اس طرح موسکت ہے کہ ہرایک کھند اور دات میں انسان ذکر البی میں رہے۔ ذکر البی سے داویے نہیں کہ تسبیح پکڑ ہے بلکہ ذکرسے مراد یہ ہے کہ ہرایک کام شروع کہتے وقت اس کو اس بات کا دھیاں ہو کہ آیا یہ کام خدا تعالے کی مرضی کے خلاف تونہیں جب اس طرح انسان کا لی بن جاتا ہے توخدا اس کا بن جاتا ہے اورسب و فی المونین اس کو ہرمونعہ پرغموم و ہموم سے بچاتا ہے بنا ہر کا کشرا ہے وگئے ہیں کہ دہ اُدمی موت ہیں لیکن حالت کشف میں ان کو کمتوں

اور گدهول کی شکل میں دیکھا جا تاہے

بچرفرما یا که

خدا تعالی کا قرب اورنزدیکی بھی اور زندگی بھی انعام (انعدت علیهم) میں شامل مصد بنافین اس انعام میں میسے کو تو شامل کرتے ہیں اور رسول الد علیا لدعلیا دو الم کوب فعیب دکھتے ہیں۔ کیوں ان کو اس عقیدہ سے سندم نہیں آتی۔ اور لمبی زندگی اس طرح انعام میں شار ہو سکتی میں آبا ہے کہ امتا ما بنسف المتناس فیسکٹ فی الاحق میں شار ہو سکتی میں آبا ہے کہ امتا ما بنسف المتناس فیسکٹ فی الاحق اور خدا نشا اور ما یع بین کو دوازی عمر نصیب ہوتی ہے اور خدا نشا و دین سے خافل دیں سے خافل دیں سے خافل میں دیں سے خافل دیں ہوں کہ و دین سے خافل دیں ہوں۔ ان کی بلاکت اور موت میں خدا تعالیٰ جدی نہیں کرتا۔ پس تا بحت ہوا کہ جو دین سے خافل میں دیوں۔ ان کی بلاکت اور موت میں خدا تعالیٰ جدی نہیں کرتا۔

سلسلهكامنهاج نبوت برمونا

نسهاياكه

بهماسلدمنہای نبوت پر ہے جس طرح دسول الدصلے الدیملے در مام کیہود اور نصادی اسے مقابلہ کرنا ہڑا۔
سے مقابلہ کرنا ہڑا۔ اسی طرح ہم کو بھی ان ہبود صفت مسلون اور نصادی سے مقابلہ کرنا ہڑا۔
کیا یہ مولوی ہم کو دطلب دیالیں اور ضعیف صویرٹوں اور قول سے جی تنا جا ہے ہیں۔ درمول کی ایسے معلیا لدعلیہ دسم نے ان تمام قولات اور انجیل کی آیات کو محرف قراد دیا جو آپ کے شکم ہونے کی معارض تقیب یا ان کے ایسے معنف کئے ہو آپ کے سلسلہ اسلام کے موافق تا ہمت ہوں اور انسان اور انہاں کتاب کے غلامعنوں کو لا ان آیات کے مصفے خواواد فراست اور البام سے کئے اور اہل کتاب کے غلامعنوں کو لا کیا ۔ وصلی الدیملیہ دسلم نے ساری موجہ دہ قومات اور انجیل کو صبح قبول تذکیا۔ بلکہ کیا ۔ وصلی ایسی کے ۔ اسی طرح ہمل کے ائے ہیں کیا تھکم کو یہ لازم ہے کہ کسی خاص فرقہ کا تمریدیوں جائے ہما

الم الرعد: ١٨ كه الفرقان: ٨١

بہتر فرقوں میں سے کس کی صدیثوں کو مانے ؟ سُکم تو بعض احادیث کو مردُدد اور متروک قرار دے گا اور لعبض کوصیحے -

فسدایا ۱۰

والمتم جلد ۹ نبره صغه ۲ و ۵ مورخه ۱ ر فرونگ هنداند)

١١ اكتوبرسانون

### ندوة العلماءاوط يقاصلاح

ستندفائد میں فردة العلماء كا سالان مبديقام امرتسريوا كفا- اس مبل، يرمفرت مسيح مود دعليا لعلوة والسام في مين البيف دسل لغرض تبليغ بعيد تقديم اراكتوبركو

اے ترقیب کے لفاسے یہ ملفوظات مبلد میں درج ہونے چاہئیں بج کر رہاں درج ہونے چاہئیں بج کر رہاں درج ہونے سے ہوئے دان درج کو نے سال میں سنے اس کے اس کی اس کے اس

جل سے والیں آنے پر بھن اور لوگ بھی داما لامان آئے سلسلہ کام میں ندوہ کے

متعلق ذكر أيا كدوه محدث مباحثر سعدالك مه كراصلاح جاست بين اس برفرابا

اگرندده كا دعوى اصلاح بع تو امرتنقيح طلب بيه به كم اصلاح كس طرح بوسكتى ب

اورکن داہوں سے ہورہی سبے اور اسلام پرکیا حملہ ہورہ سبے ؟ اس کی مدافعت اور انسداد

کی تدامیر کاسوال بر محل اور ابسا دعوی خیالی دعوی موگا۔

بیرقابل غورامر به سبه کدان ساری خابیول کا انسداد ارضی طاقت سعه مهوسکت سبه یا تصافی تا نبیدات سعه ۶ اگر ندوه والے چا ہتے ہیں کہ لوگ پڑھ کر بینی انگریزی تعلیم سامل کے کہ میں انگریزی تعلیم سامل

کرکے فوکر ہوجائیں اور ان کو طا زمنت کے لئے آسانیاں ہوں تو یہ دین کا کا مہنیں ہے۔ یہ تو قوم کوخلام بنانے کی تماہیر ہیں۔ اور اگر ان کی غرض دینی اصلاح ہے تو بھریا در کھیں

خدا را بخدرا توال سشغاخنت

اس اصل کوتھوڈ کریوشخص جا بتاہے کہ دینی اصلاح ہوجا دے۔ وہ کھی اس مقصد یس کامیائی نہیں ہوسکتا۔ اس خشک اور خیالی اصلاح سے کیا فائدہ ہوگا جس کے سائۃ خدا تعالیٰ کی تائیریں اور نصرتمیں نہیں جیں۔ وہ باتیں جو بڑی لفاظی کے طور بربیان کی جادیں یاقعتہ اور کہانی کی طرح گذرشتہ امور پرحس کا حوالہ ہو۔ ان کی پہلے سے کیا کی ہے۔ جو

ا کیک خاص جماعت اپنا وفنت اودغ بیب مسلمانوں کا روپید لے کر صرف کرسے اور متیجہ کھیے میمی مذہور بیں اس قیم کی کا دروائیوں کو کہی پسندنہیں کرتا۔ الیسی باتوں سے ریا کاری

اور نفاق کی بُوآتی ہے کیوکر پرطراتی اس مطلب اور غرمن کے معمول سے کوسول دُور ہے عبس محصہ لشے انسان بیدا کیا گیا ہے اور حس طرح دُنیا کی اصلاح ہوا کرتی ہے۔ وہ نگ

ال ين مولانيس ہے.

اصلاح کاطراتی ہمیشدوہی مفیدا ورنتیجہ خیز تا بت ہوا ہے ہو المدالعا لی کے افران اور ایماء سے مجود اگر میشخص کی خیالی تجریز دل اور منصوبوں سے بگڑی ہوئی قرمول کی اصلاح ہوسکتی تو بھر وُنیا میں انب بیادعلیہ اسلام کے دجود کی کچھ حاجت ندر بڑی جب تک کامل طور پر ایک مرض کی نشخیص ندہو اور بھر نُورے و ٹوق کے ساتھ اس کا علاج معلوم نہ ہو لے کامیابی علاج میں نہیں ہوسکتی ۔

اسلام کی جوحالت نادک ہورہی ہے وہ ایسے ہی طبیبوں کی وجہسے ہورہی ہے جہ ایسے ہی طبیبوں کی وجہسے ہورہی ہے جہنہوں نے جنہوں نے اس کی موش کو توشخیص نہیں کیا اور جوطلاج ایسنے خیال میں گذرا ایف مفاد کو دلا ا دکھ کو مثرورع کر دیا۔ گریفتیناً یا در کھو کہ اس مرض اور علاج سے یہ لوگ محض تا واقف ہیں۔ اس کو دہمی سشناخت کرتا ہے جس کو خلا تعالیٰ نے اسی غرض کے لئے ہمیجا سے اور وہ میں ہول۔

اسسلام کی فابل رحم حالت

اسلام کے اندرایک خطران کی پوڈا ہوگیا ہے اور ایک بیزام ہا ہری طون سے اُسے
اسلام کے اندرایک خطران کی پوڈا ہوگیا ہے اور ایک بیزام ہا ہری طون سے اُسے
گل رہا ہے۔ اندرو نی کیوڈر سے کا باصف خود مسلان ہوئے جہزوں نے آخضرت میں اصلاح اور
کی پاک تعلیمات اور اُسموہ حسنہ کو تھوڈ کر اپنی تجویز اور رائے کے موافق اس میں اصلاح اور
ترمیم شروع کردی۔ وہ ہائیں جرکھی آخضرت صلا در عید دسم کے وہم دگان میں بھی خائی تین
آئے عہا دت قرار دی گئی ہیں اور زبد و ریاضت کا بہت بڑا عداد انہیں پردکھا گیا ہے۔ ان
باقوں کو دیکھ کر ہیرو نی شمنوں کو بھی موقع طا اور وہ تیزد تفتک لے کو اسلام پر حملہ آور ہوئے
اور اس کے پاک وجود کو چھلنی کردیا اور اسے ایسی کروہ ہیں شنت میں شمنوں نے وکھانا مٹروع
کردیا کو غیر تو غیر سے بی اپنوں کو بھی متنظر کر دیا۔ بشخص نے اپنی طرز پر اس کی تصویر کو بھیا تک
کردیا کو غیر تو غیر سے بی اپنوں کو بھی تم تو ہر اور ارضی تداہر کام نہیں دے سکتی ہیں۔ اس کے
لئے اسمانی حریم اور آسمانی تمار ہیر کی صابحت ہے۔ اس لئے جب تک آسمانی کششش اور
اُسمانی حریم اور آسمانی تمار ہو نہیں سکتی۔ صرورت انبسیاد کا بہی برط ہوادی

غرض فوب یا در کھو کہ قلوب کی اصلاح اسی کا کام ہے جس فے قلوب کو بیدا کیا ہے۔ نرسے کلمات اور جرب زبانیاں اصلاح نہیں کرسکتی ہیں۔ بلکہ ان کلمات کے افدا ایک رُوح ہونی جا ہیئے۔ بس حیث خص نے قرآن شریف کو پڑھا اور اس سے انتا مجی نہیں سمجا کہ ہدایت آسمان سے آتی ہے قراس نے کیاسمجا ؟

المدياتكدمن ليوكا جبسوال بوكا تويتر لككا اصل بات يربي كه مه المحديث خدا دا بخدا توال مسشناخت

اوربد ذریعه بغیراام نہیں مل سکتار کیونکہ دہ خدا تعالی کے ثازہ بتازہ نشانوں کا مطہراور اس کی تجلیات کا مورد ہوتا ہے۔ یہی دجرہے کہ صدیث شریف میں آیا ہے من لم بدین امام ذصانع فقت دمات میں تنہ الجام لینہ یعنی جس نے زمان کے امام کوشناخت نہیں کیا وہ جبالت کی موت مرگیا۔

(المسكم جلد9 تمبر ١٨ صني ١٠ مودفر ١٩٢ مثى مصالحكما

بلاتاريخ

### نشان صداقت

المستبیات اود مامود من الدی صداقت کا برا انشان به بے که الد نشائی اس کوفیب کی خبری دیتاہے اور بھران خبروں میں ایک طاقت ہوتی ہے جو دو مرول کو نہیں دی جاتی بخری بوخبری دیتا ہے۔ ان میں وہ طاقت اور جبروت نہیں ہوتی جو مامود کی خبروں میں ہوتی ہیں کہ فراست اور قیافہ پران کی بنار نہیں ہوتی ہیں۔ علاوہ بریں مامود کی خبری الیبی ہوتی ہیں کہ فراست اور قیافہ پران کی بنار نہیں ہوسکتی۔ مثلاً انحفرت صلی الد ملید وسلم نے کی زندگی میں جو بائل ہے مروسا مانی اور بیسی کی زندگی میں جو بائل ہے مروسا مانی اور بیسی کی ذندگی میں جو بائل ہے مروسا مانی اور بیسی کی دندگی میں بیا کا میان مقالمت کی دیکھ کر اندازہ لگا سکتا مقا کہ یہ شخص کامیاب ہو جائے گا اور وہ قوم جو اس کی مخالفت پر آمادہ ہے۔ ذکت کے ساتھ نام او مسبع گی بی بھر دیکھ کو اکر انجام کیا ہوا۔ پس یہ ایک ذبر وسست نشان مامود کو دیا جاتا ہے۔

عبسائيول كى اُسلام تىمنى

میسائیوں کے سلے اسلام پر اس صدی میں بہت تیزی کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اُن کی زبان درازی اور چھیا جھیا ٹر بہت بڑھ کی ہے۔ الدتھائی چاہتا توایک دم میں ان کی فافاً کا دروائیوں کا فیصلہ کو دینا گر وہ زینا فیصلہ روز دوشن کی طرح دکھانا چاہتا ہے۔ اب وقت اُ گیا ہے کہ اس مذہب کی تقیقت دنیا پرکھی جا دے شیطان کی آدم کے ساتھ یہ آخری جنگ ہے۔ طائع الدی آدم کے ساتھ یہ آخری جنگ ہے۔ طائع الدی آدم کے ساتھ ہیں اور اب شیطان ہمیشہ کے لئے ہلاک کر دیا جائے گا ہیں گئی تاریخ کا بین کی تقین دیکھتا ہوں کہ اگر میری طرف سے اس مردہ پرستی کے وور کرنے کے لئے کوئی تحریک لئے وہ گئی تیں اور اس منافع اللہ منافع کا تاریخ درج مہیں (خاک درج)

نہ ہی ہوتی اور خدا تعالی مجھے ہی نہ ہیں تا۔ تب ہی اس خرب کی صالت ایسی ہوتی ہیں۔
کہ بینو د بخود ممک کی طرح مگی سل جاتا ۔ میں خدا تعالے کی تائیدوں اور نصرتوں کو دیکھ دا ہوں۔
جو وہ اسلام کے لئے ظاہر کر دا ہے اور میں اس نظارہ کو بھی دیکھ درا ہوں ۔ ہو موت کا اس
صلیبی خرب برآنے کو ہے۔ اس خرب کی بنسیاد محض ایک ہنتی کلای پر ہے جس کودیک
کھاچکی ہے۔ اور جہ کلای اسلام کے زبردست دا کی کے ساھنے اب تھہ بہنیں سکتی ہیں
عمارت کی بنسیادی کھوکھی ہو میکی میں۔ اب وقت آتا ہے کہ یکدم پورپ اور امر کی کے لوگوں
کواسلام کو اپنی خوات کو جو ہوگی۔ اور وہ اس مردہ پرستی کے خرب سے بیزار ہو کر تفیقی خرب اسلام کو اپنی خوات کا ذرایعہ ہیں کریں گے۔
اسلام کو اپنی خوات کا ذرایعہ ہیں کریں گے۔

اتسلام عيسائيت اورار بول كاخداك تعلق نظرتيه

توسید ماننے والوں میں ایک خاص رُحب اور جلال ہوتا ہے جو ہُت پرست کو ماسل نہیں ہوتا کیونکر اس کا قلب طرم کرتا رہتا ہے اور اس کے احتقاد کی بنیاد طوم حقہ رہنیں ہوتی بلک ظنیات اور اوام پر ہوتی ہے۔ جنو عیسائیوں نے لیئوع کوخدا بنا لیا گرکوئی الیسی خصوصیت آجتک دو ہزاد برس ہونے کو آشے نہیں بتائی بولیفوع میں ہواور دوس انسانوں میں نہو بکہ جہا تک انجیل کے بیان کے موافق یائوع کی حالت پر خود کرتے ہیں۔ اسی قلد اسے انسانی کورود اول کا بہت بڑا نمونہ یا تے ہیں۔

بڑی خصوصیت اقتداری معزات کی ہوتی ہے لیکن ایسُوع کی المعن میں اقتداری معزات کی ہوتی ہے لیکن ایسُوع کی المعن میں اقتداری معزات کا بہتر نہیں منا الدا گر حیسائیوں کے بیبان کے موافق لیعن مان بھی لیس تو بھر ہم والوی سے کہیں بڑھ چڑھ کر کیلے کہتے ہیں کہ اسی دنگ کے اقتداری معزات ایسُوع کے معزات سے کہیں بڑھ چڑھ کر کیلے نہیوں کے بائیس موجود ہیں۔ بھر خصوصیت کیا رہی ؟ وہ کیا بات تھی حس پر اُسے خدا مان لیا گیا۔ اگر ایک معلس میں المد تعالی کے صفات بیان کئے جادیں اور اس میں آریہ جیسائی

اددمسلمان موجود ہوں تواگرکسی کاضمیر مُرنہیں گیا تو بچومسلمان کے مبرایک خدا تعالیٰ کے صفا بيان كسف سع شرمنده بوكارشاه أديكيا يربيان كرك خوسش بوكاكدم اليصعدا يرايمان الآ مول صبى في دنيا كالك ذرة مي بيدالنين كيا- وه ميرى دوح اورصم كاخالق نبي - مجري لجدملت بصمير سايف اممال اورانعال كاشروب مندا تعاليك كوفى مطيرا ودكوم بنيس ميرا خذامج كمبى بميشه كى منات نبيل دے سكتا ميرے لئے اذى سبے كدميں بو نول كے ميكري ۔ 'آکوکٹیرے کوڈے بنتا دمیوں۔ یا کیاحیسا فی صاحب ہے بیان کرکے دامنی ہوگا کہ میں ایک ايست ضاير ايدان الما مول بوعمروستى من يسعت مجادك محرمه ولي يول ك طرح بديدا ہوا تھا۔ وہ معمولی بچول کی طرح روتا جاتا اور کھبی اپنی کمزود اول کی وجہ سے ال باب سے تقیر مین کها تا مقا-اسے اتنی مجی خبر مذمتی که وه انجبر کے میں کے موسم کاهلم لکھتا۔ وه ایسا مدور تقاكه درختول تك كومرد عامي ويتا تقا-وه آخر ميرس كفا بول كى وجرس صليب ير لعنتی ہوا۔ اور تین دن اور میں را بتا ذکیا وہ برباتین فوشی کے ساتھ بیان کرے گایا اندر بى اندراس كا ول كعايا م شع كاليكن ليك مسلمان بلى ج أنت الدوليري سع كيديكا كدميراس ضرابرايان لايابول جوتهم صفات كالمهسع موصوف اورتهم بديول الدنقائص سعمنة ہے۔ وہ دبت ہے۔ با مانگے دینے والا دحمان ہے۔ یمیمنتوں کے ٹمانت ضائع شکرنے دال بعد وائ وتيوم ، ارحم الراحين خدا معد ووجيشه كي مجات ديتا سعداس كي عطا غيرم بذوذب يس جب مسلمان ا پين خداكى صفات بيان كرے كا تو سرگز شرمنده نبير بوگا اوربه خدا تعالی کانشل سے جہم پرسے۔ایسا ہی اُوربیت سی باتیں ہیں فرض آخفت صلالدهليدوسلم كومان كرمم كعبى كسى كصما عضرت ومنده نبين بوسكقه

معزات مسیح کی حقیقت ڈوئی نے خوب کھوئی ہے وہ وحویٰ کرتا ہے کہ میں معبی ملب امرامن کرتا ہوں۔ اسی طرح پر حس طرح لیسوع مسیح کیا کرتا تقاد اور مجیدب قریدات ہے کہ بہا کوئی شخص احیانہیں ہوتا وہاں وہ شرمندہ نہیں ہوتا بلکہ کہدیتا ہے کہ لیدوع میسے سے مسے معلی

فلال تخص الحجانبين بحار

سلب اہرائن فی المقیقت کوئی ایسی چرچ نہیں ہے جس پر تاز کیا جاسے بہودی
میں اس زمانہ ہیں سلب امرائن کرتے سے اور مبندوستان ہیں ہی بہت لگ اس قیم کے
ہوں اور امبی قر بڑادول بڑار دہریئے اور طور سے بی ایسے ہیں چرسلب امرائن کر سکے
ہیں کیو تکہ بیدا کی فن اور شق ہے جس کے لئے یہ بی مزور نہیں کہ اس فن کا حال خواتها کی
ہیں کیو تکہ بیدا نہیں ہیا نہیں ہو جس طرح ہرو دو مرسے علام کے صول کے لئے نیک علیا اور
ہوائی میں کی تقابی ہے اس کے لئے ہی نہیں ، لینی اگر کوئی شخص میاضی کے قواعد کی
مشق کوے قوطے نظر اس کے کہ وہ دہرتہ ہے یا موقد ضا پر مست ، وہ قواعد اس کے لئے
کوئی وہ بیدا نہیں کریں گے برخلا ت اس کے دہ دو اور وہ داری ہو۔ بغیر اس کے وہ بی اس کے لئے میں
کوئی وہ بیدا نہیں ہوسکتی ہیں ۔ ہی دوبر ہے کہ سلب امرائن والے سید بغیر اس کے وہ بی سامل ہی نہیں ہوسکتی ہیں ۔ ہی دوبر ہے کہ سلب امرائن والے کے ذمذہ کئے ہوئے آب تک

معلدکام دو منوان الدوليم المين كفت الدين المين الرون كو بيش كرت بوش مي المين المسترم آجاتى بي اليدا فقو فظرندآ أيكا و مشرم آجاتى بي اليدا فقو فظرندآ أيكا و كدانهول في بي اليدا فقو فظرندآ أيكا و كدانهول في ميان درد وى وبلك برضلات اس كدان كداممال اليدنا بت بول محصر معموم بوكد وه معدود جرك في مستقل مزاج، فذار اورب وفاال ونيا برات محصوم بركام في المدت المين من معدق وكلوا كدانه المهين ومنى الله عند و وضوا عدن كي آواد آگئي ديد اعلى ورج كامقام بي بوصمائي كومال بواريني الد تعام بي بوصمائي كومال بواريني الد تعالى المراس كدان الد وه الد تعالى سي دامني بورك المين المدت الفاظ مين اوانين بوريا تا برشخص كاكام بين من الما المين الد تعالى المراد المين الد تعالى المين الما المين الما المين المواليا و وه الد تعالى المين الموالي المين المواليا و وه الد تعالى المين الموالي المين المواليات الفاظ مين الما المين المواليات الفاظ مين الما المين المواليات الفاظ مين الما المين المين المواليات الفاظ مين الما المين المين المواليات الفاظ مين الما المين المين

بلکہ یہ توکل ، بہتل اور رصا و تسلیم کا اعلیٰ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان کو کسی قسم کا شکوہ شکایت اپنے مولئ سے نہیں رہتی اور العد تغالے کا اپنے بندہ سے راضی ہونا یہ موقوت ہے بندے کے کال صدق و و فاواری اور اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی اور طہادت اور کمال اطاعت پر جب سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے معرفت اور سلوک کے نتام مداری طے کرلئے تھے۔ اس کا نمونہ تواربوں میں اگر تلاش کریں قو ہرگر نہیں بل سکتا۔ پس پزسے سلب امراص پر توشش ہو جانا یہ کوئی وانشمندی نہیں ہے اور و و حافی کمالات کا سنیدائی ان باقول پر توش نہیں ہوسکتا جانا یہ کوئی وانشمندی نہیں ہے اور و و حافی کمالات کا سنیدائی ان باقول پر توش نہیں ہوسکتا راضی ہوجا ہوئے ہے دوہ تھادے سے میں تہاری باقوں میں اور نم مولی کوئی میں اور نم مولی کوئی ہو اور میں میں جو میں کہ کہ کہ ایسی ہو کہ کہ و کے دوہ تھادے سے میں تہاری باقوں میں الیسی ہوکہ کے دیں اور شرمندہ ہوگ

انگت

قران شراهید پی خدا تعالی کے نام کے ساتھ کوئی صفت مفعول کے صیغہ میں نہیں ہے۔ قدول کے صیغہ میں نہیں ہے۔ قدوس توسع مرتبع میں نہیں ہے۔ قدوس توسع مرتبع میں ہے۔ قدوس توسع مرتبع میں ہے میں اسلاما المدتعالی تواپئی فائت ہی ہیں سے میں ہے میں ہے اور وصله المرکب اکیلا ضدا ہے۔ اس کو بچانے والاکون موسکتنا ہے۔

ایک در تبراکپ کی مجلس میں مغتی محدصادق مساوب درسالہ بھگٹا ہی مسیح مشینا دیجے مقد ہیں میں ایک مقام پرمصنعت نے انھنزت مسلم الدر علید دسلم کی چاک فامت پھن

اس بنا پر ملہ کیا کہ آنحصرت صلے اسلامیکا ہفتکاح کیول کیا ؟ اس پر فرایا ۔ افسوس یہ لوگ ایسے پیمودہ احتراض کرتے ہیں جن کوکئ کیسلیم العفارت پسندنہیں کرسکتا

اليى باتين كركم يه أول كم مُنناج بن بن الريدائ والريدائ كرف س بهدا تناسوى ليت كر

اکے شخص جربیگانی اور بدو فتح مشہور مور توں سے تعلق رکھتا ہے اس کی زندگی کو تو وہ بے بیا اور فدوہ ہے جو اور فدا کی زندگی کو تو وہ بے جو اور فدا کی زندگی قرار دیتے ہیں۔ بھر جو الزند کا ح کرنے والے پر اعتراض کیوں ہے ؟ کیا ہے شوم کی بات نہیں ہے۔ اپنے گھر میں انجیل کا مطالعہ کرے اور کفارہ کی برکات جو اور پ کو اسلام پر احتراض کرنے کے لئے منہ کھولے میں کے اگھر میں اس جو رہ اسلام پر احتراض کرنے کے لئے منہ کھولے میں کے گھر میں اس قدر گذم ہو۔ اُسے تو شرم آنی جا جئے۔

(الحكم بلذه نمبره ا منغ و سورخ الإمثى هنائة)

بلآماريخ

انسول كامقام ہے كديہ دنيا چنددوزہ سيے نيكن اس كے لئے دہ وہ كومشىشيں كى جاتى بي گوياكسي يهال سيسعانا بى نبيل. انسان كيسا غافل اور ناسمچدسيت كدعانيد وكيعتا سيركريها سی کوہمیشد کے لئے قیام نہیں سیے لیکن پیریسی اس کی آنکوہنیں کھیلتی ۔اگر یہ لوگ ہو بڑے بهلاتے میں اس الموٹ توجہ کرتے توکیا اسچیا ہوتا ۔ دنیا کی عجیب مالت ہودہی ہے جو ایک دىدىمىنددل كوگھىدادىتى ہے بىيىن لوگ تو كھيلەطور برطالب دنيا بى اوران كىسارى كوششىں اورتگ و دَو دنیاتک محدود ہے۔لیکن لعفن لوگ میں تواسی مردُود دنیا کے طلبگار گروہ اس يردين كي جادر ذا لت بي رجب اس بها دركوا تفايا جا دست توويى نجاست ا وربد يوموجه یے گروہ پیپلے گروہ کی نسبیت ذیادہ خطرناک اورنقصال دساں ہیے۔ اکثر لوگ بوپ ان ویزلاد<sup>ل</sup> کی مالٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ دہریتے ہو ماتے ہیں۔ اس لیئے کہ ان کے اعمال کو ان کے اقوال كيسائة كجيهى تعلق نبيل مومًا. سُنف والدجب ان كى باتول كوسُسنكر ميران كاهال اله بع مغوظات مِن بِركوئي تاريخ درج نهين - الخريفرصاحب المكم في "بُرا ني نورو جيك بين سع . الكصف "كدنيرمنوان الحكم من شائع كشفين - معلوم بوناسيدهن الوس ببلدى كسى كامريخ كديدملغوظات ين. والعداملم (خاکسار مرتب)

ديكهة بين توان كاايمان بالكل جا ارستاب الدوه دسرية موجات يي-ش دیکھتا مول کداس و قنت قریباً علماء کی بیماسالت مورمی سے لے تعولون مالا تفعلون كمصداق اكثريائ مبات بين اور قرأن شراعي بي كمفتن ايمان ره كيا ورنہ قرآن شریب کی حکومت سے لوگ بکتی نیکے ہوئے ہیں۔ احاد بیٹ سے یا یا جا آ بيركه ايك وقت اليسا آف والا تفاكرقران تثرليث أسمان ير أمخه مباست كار مين يقنيناً مهانتا ہول کہ یہ وہی وقت آگیا ہے حقیقی طہارت اور تقویٰ جو قرآن مشرلین برعمل کرنے سے بیدا مِوَّا سِيرَا بِي كِبِ الرائيبي حالت نه بوگئي بو تي توخوا تعَاليٰ اس سلسلر*وكيو*ل قسائمُ لهٔ ربهار سے مخالف اس بات کونبیں محمد سکتے لیکن وہ دیکھ لیں مگے کہ آ نز بہاری سجائی روز مكفن كى طرح كمل جلف كى مندا نعل خود ايك السي جماعت تيادكر را بعر قرآن شرايت کی ملنف والی جوگی - برایک قسم کی طونی اس میں سے شکال دی جائے گی اور ایک خالع گوہ پیدا کیام وسے کا احدوہ میج جاحت ہے۔ اس لفے میں تہیں تاکید کرتا ہوں کہتم خدا تعالے کے احکام کے اورسے بابند ہوجا وُاودائِی وَندُگیوں میں البی تبدیلی کر و یوصحابہ کرائم نے کی مقى - ايسا ندبوكه كوئى تهيى ويكه كرمطوكر كها دسته - إن بين بيهبى كبتا بول كرميخص كافرض ي كدوه افتراد اوركذب ك سلسله سي الك بوجا وسد يس تم ويمعواود منهاج نبوت يد وس سلسله كود مجيمو - بيدمس معيانها بمول كرجب مغدا نغالي كا فعنل بموما سبعه اور زمين يربارش موتی سبے توجہال مفیداورنفع درال بولمیال اور پودے بیدا ہوتے ہیں۔اس کے ساتھ ہی زبري بوليال بحى بيدا بوماتى بيراس وقت مندا تعاليه كاكلام أترر إسدا ورآسان ك وروازے کھیے ہوئے ہیں ۔ جونکہ ایک سلسل حقہ قائم جواہد منروری مقاکداس کے ساتھ مجو مد محاود مغتری میمی موتے جواکٹروں کو گھراہ کرتے ۔ لیس مبرشخص کا فرض ہے کہ اس وقت خدا تَّعَا لِي سِي كشود كاد كے لئے دُما كرے اور دعاؤل ميں لگا دے۔ بهار سے سلسلہ كي بھر بياد نصيص قرَّانيہ اورمدیشیہ پرسبے۔ پیراس سلسلہ کی تائید اورتعدیق کے لئے الد نعالیٰ نے

آیات اد نمبد اورسمادیدی ایک خانم بم کوری ہے۔ بیری بی در مکمو کر چشخص خدا تعالے کی طرف سے آئے ہے۔ میری بیات اندین طرف سے آنا ہے اسے ایک مہردی جاتی ہے اور وہ مہر محدی مہر ہے جس کو ناعاتیت اندین خالفوں نے نہیں محبیا ۔

مس واستفن اودوموى سے كه بول كدا تحضرت صلى الدعليدوسلم يركا لات بوت ختم بو كيف. و فخص جمولا وو مفترى بيدي أب كي خلاف كسى سلسلدكو قائم كي سب والد اب كى نېزىت سىدالگ بوكركونى صداقت مىش كرا د دئىنى ئىزىت كوچىدارا سىيە. يىس كىدول كر كهتابول كدوة شخص لعنتى سيصرخ انخعفرت صليا لدهليد وسلم كرسوا كهب كيد بعوكسبى اودكونبي یقین کرتا ہے اور اپ کی ختم نبوت کو توڑ تاہے ۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی الیسا نبی آ تحضر صالحا علیدوسلم کے بعد نہیں آسکیا حس کے پاس وہی ممبر نموت محدی مذہور ہمارے منالف الرائي مسلانوں نے بہی خلطی کھائی ہے کہ وہشتم منبوت کی مگر کو تور کر اسسوائیلی نبی کو اسان سعة أدرت برر ادري بدكهتا بول كرانح خربت صلط لدعليدوكم كي قوت قدسى اورآب كى ايدى بتوت كايدادنى كرشمه ب كرنيروسوسال ك بدري آب بى كى تييت الاتعليم سيمسيح موعوداب كي أمنت من داي تبرنونت لي كرايا سي اكريد حقیده كفرسے تومیریں اس كفركوعزیز دكھتا ہول-ليكن بدلوگ جن كی عقلين تاريك ہوگئی بي جن كو زُونبوت مع حقد نبي وياكيا اس كوسم ونبي سكته اوراس كوكُفر قرار ديت ين جاواكديدوه بات مصعب سے انحصرت صلے اسمار ملے والے اور آپ كى زند كى كا توت ہوتا ہے۔

خرض برمامور اور ماستباذکو الدتغالی ایک نشان نبوت دیتا ہے اور وہ وہ آیات ادخبید اورسا دید ہوتے ہیں جو اس کی تائید اور تصدیق کے لئے ظاہر ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا نعنل ہے کہ اُس نے میری تائید اور تصدیق میں ایک دونہیں لاکھوں لاکھ نشان ظاہر کے ہیں کوئی دیکھنے والا بھی ہو۔

بمرميرى تائيد اور تصديق اور اس سلسله كى سيا ئىك لئ دائل عفليه موجودين كاش بيالوك اگرنصوص قرآنيه اورحديثميدسے واقف نہيں بختے اور ان آيات ارضيه اورسا ويه كوجو میری صداقت کے بوت میں میرے القریر ظاہر ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے توعقل ہی سے عام يست اليسهى لوكول كيمتعلق قرآن كرم من ذكر آيا ب كرجب وه دوزخ مين داخل ہوں سکے تواس وقت ان کی آنکھیبر گھلین گی اوراپنی غلطی براطلاع ہوگی توکہیں سکے۔ كُوْكُنَّا نَسْمَعُ ٱوْنَسْقِلُ مَاحِكُنَّا فِنَ ٱصْعَابِ السَّحِيْرِهُ اے كاش اگر بم شنق اور كيور منكر عقل سے كام يلت تو بم جہنى نہ ہوتے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دوسر سے امور پر نظر ندمی کریں تو ایک صرورت موجودہ ہی البی بسے جومیری سیائی پر مبرکر دیتی ہے۔ کیا اس طوفان اورجنگ کے وقت جب عیسائیوں نے اسلام کونا فجو کرنا جا ا ہے اور برطرف سے اور بررنگ سے اس پر مسلے کر دے ہیں بنزارو لا كھوں افدان اور دسالے اس كى مغالفت بيں شائع كر رہيے ہيں اس لئے كہ اسسام اُن كى داه ميں ايك دوك اور يقرب - اسسام بى ان كى ميش ميں سخ ب- وخبارات پورسید یکاریکار کر کھتے اور وال کے حربر اور اہل الزائے اسلام ہی کو اپنی ترتی کی داہ <u>یں دوک قراد دینتے ہیں</u> ۔ایسی حالت میں اسسام سے نیسست وٹا بود کرنے کی حبس قدر فِسكر عيسايُوں كو بوسكتى سے اس سے وہ لوگ بوجووں میں رہتے ہیں كب آسشنا اور واتعت بوسكت مي و و ديكت مي كرائدون دوجار أدى مسلان بوجاست مي وه مجمة میں کہ اسلام کی ترقی ہورہی ہے انہیں ان عملول کی خرنہیں جومقدس اسلام پر منتقف د گول میں ہو دہے ہیں۔ میسائیست کی برباد کن آگ اسسام کے گھرکو لگ بھی ہے۔ 14 الک تو ا ہے۔ ہیں جواس آگ کی نذر ہو بھکے ہیں اور اسسالم کے لخت جگر کہلا کرمسلما فوں کے گھروں یں بیدا ہوکرانحعزت صعا درملیہ دسلم کی مخالفت میں کھڑے ہوکر ومنا کہتے ہیں ۔ برتوحانیہ ن بین - میرایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی جے جو گو کھنے طور پر عیسائی قونہیں ہوئے لیکن

اس بین بھی کوئی سٹے برنہیں کہ انہیں اسسام کے ساتھ کوئی عبیت اور لگاؤ نہیں ہے وہ اسلام کے ادکان اور شعار پر بہنستے اور تھینے کرتے ہیں۔ آئے دن اس میں گے رہتے ہیں کہ جہا تک ممکن ہو احد لبس چلے اسلام کے احکام خاوروں میں ترمیم کریں اور اپنی تجویز اور تدبیر سے ایک الیسا اسلام پیدا کریں جب کے بانی مبانی وہ آپ ہول۔ انحضرت صلے اسعام کی جائے کورہ اسلام سے قواہ وہ الگ ہی کیول نہ ہو۔ ان لوگوں کی معالمت کسی مورت میں عیسا بُول سے کم نہیں ہے دہ کھلم تھیلا ان کی وردی وہ کیوں پہنتے ہیں ہو میری سمجھ میں نہیں آ تا کہ ایک وشمن دین کی وردی وہ کیوں پہنتے ہیں۔ ہو میری سمجھ میں نہیں آ تا کہ ایک وشمن دین کی وردی وہ کیوں پہنتے ہیں۔ ہو میری سمجھ میں نہیں آ تا کہ ایک وشمن دین کی وردی وہ کیوں پہنتے ہیں۔ اور بیا رہے۔

اگرکوئی تخص بهاری جاحت سے نفرت کر تا ہے تو کرے لیکن اسے کم اذ کم فیرت اسا کے تقامنی سے اور اسلام کی موجودہ معالدت کے لحاظ سے بیمبی تو ضرود ہے کہ وہ کسی البیری جامعہ كوتكاشش كرسے اور اس كا پتر دسے جو تجج و برابين اور خدا تعالی کے تازہ بتازہ نشانات او روشسن أيات سے كسمِيليب كردہى ہو۔ گر ميں دعوىٰ سے كہتا ہوں كرخوا ہ مثر قًا عرباً شا لاً جنوباً كهين بعى چلے جاؤ اس جاعت كايتر كجر فرير سي نہيں ملے گا۔ اس لئے كہ خدا تعالیٰ نے اس غرض کے واسطے مجھے ہی مبعوث کرکے بعیباً ہے۔ میرے دعویٰ کومشنکو نری برطنی اوربولگا سے کام نہ لوبلکہ تہیں جا ہیئے کہ اس برغور کرو اور منہاج نبوت کے معیار براس کی صدا تعت کو آذماؤ-انسان ایک پیپیے کا برتن لیٹنا سے تواس کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے۔ پھرکیا وجہ ہے بهادی با توں کوفیفتے ہی بغیرنیرکیئے گالیاں دبنی نٹروع کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی نامنامیب ا ہے۔ بوطراتی میں نے پیش کیا ہے اس طرح پرمیرسے دعویٰ کو اُز ماؤ اور بھراگر اس طراق سے مجى تم في كاذب ياد توسي شك افسوس ك سائة مجود ويكن مين تهس دعوى سع كهنا بون كرمي مفتري نهين بول كاذب نهين بول بلكرمين وبي بول حب كا وعده فيرل كى نبانى موتابعلا أياب عب عب كانخفرت صطائد عليه وسلم في سلام كباب د بی مسیح موجود ہوں ہوجود صوبی صدی میں آنے والا تقا اورجو مہدی بھی ہے۔ مجھے دی

تبول کرتاہے حسب کوخدا تعالے اپنے فعنل سے دیکھنے والی آنکھ عطاکرتا ہے اور پیجاعت اب دن بددن بولھ دہی ہے ۔ خدا تعالے چاہتا ہے کہ بیر بڑھے اس بیر بڑھے گا۔ اور ضرور بڑھے گا۔

(المُنكم جلدو نبر ۲۰ صنحه ۱ بابث ۱۰ تكان هـ الله)

بلاتاريخ

جب انسان جبة الله كم مقام بر بوتا ہے تو الد تعالے بى اس كے جوارح بو جاتا ہے۔ ما بنطق عن الد فى كي برى معنے بيں اور يداس وقت ہوتا ہے جبكر انسان كائل طود بر الد نعالے كافر انبر دار اور اس كا وفادار بندہ بوجاتا ہے۔ الد نعالے كى رضا كے ساتھ اسے كائل صلح بوتى ہے۔ اس كى كوئى حركت كوئى سكون الد تعالى كے اذن اور الم كى ايك كل موتى ہے۔ السي صالت ميں اس بر ما ينطق عن الدوك كا اطلاق موتا ہے۔ اور بيہ مقام كائل اور اكمل طور بر بهادے نبى صلے الدعليد وسلم كو صاصل تھا۔

مرکے معنے

کرکا نظ الد تعالی نے مفرت مسے کے لئے استعمال کیا ہے۔ بھر ہی نفظ آخضت صلے الدولی اللہ مسل میں ایک اللہ مسل الدولید وسل کے لئے بھی آیا ہے اور برا بین احمد یدیں میرے متعلق بھی ایک الہام ہے۔ کرکی حد اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ انسانی تداییرا ورمنصوبوں تک ہولیکن جب انسانی منصوبوں تک ہولیکن جب انسانی منصوبوں کی طرح نز ہو تو بھر وہ خارق عادت ہوتا ہے کر نہیں۔ آخضرت صلے الدعلیہ وسلم کے متعلق کفار نے جومنصوبے کئے وہ اس بھی اور ب

ناكام اورنامواد رب اور الدرنعالى في خارق حاوت طراق سيد أب كو وعده كيموافق بجاليا-

غربب کعیمی سرسبز نہیں ہوسکتا جیب تک کمراس کی رُوحانیت کا بروز رز ہو اس لئے صرودی بخنا کداسالیم کے کامیاب ہور بامراد ہونے کے لئے آنچفرت صلے لدعلیہ وکل فوت ہوچکے اور مین طیبہ میں قبر کے اندور کھے گئے۔ گرمیں یہ ماننے کوتیار ہمیں ہول سالد دلعا نے مجد پر ہی فل ہرکیا ہے کہ آنخعنوت صلے الدیملیہ وسلم ہو قبریس رکھے گئے وہ ایک پاک دانہ کی طرح رکھے گئے ہیں <sup>شر</sup>بس کوبہت سے خوشے لگے ہیں بحاصلھا ثابتُ وخہ عہد نى السبعة كاسچامصداق بين -اگركوئي شخف اس امركونبين مانشا تو وه گوياتسليم كرتا \_ بيد كه معاذا لساب منالع موكث مالاكداب كيكات اورفيون كاتوبها نتك اثرمواكه مديز طيب نام یشرب بعی بنیں رہنے دیا کیونکریٹرب بلاک ہونے کو کہتے ہیں۔ یس یقیبنا گھتا ہوں احد وال تعلك في مجديداس حقيقت كوكمول ديا ب كدأب مدينه كي خاك بي اس ولف كي ظرح منظ ں سے مزاد ہا دانے اگلیں۔ برلوکھ ہومیری مخالفت کرتے ہیں وہ تعقرب اور صدیس اندیں بوكرآب كويس وانرسي مشابه يجعت بس بومعاذ الدكرم خوده بورالد تقاليلى برقدم س عادت میسے کہ نبی کے اخلاق، حادات اور توجہ کسی اور کو کبی دیے جلتے ہیں جواس کی اتباع مین اس کی محبست میں کا فل طور پرفذا ہوگیا ہوا ودخلی طور پراس کے کمالات اور ٹو پیول کو ایسے الدروزب كرا مواس صورت ين اس نبي كا مكيدج اس كوديا جانا ب- اس وقنت اس كا اله اس نبى كا بوتا ہے۔ يبى بستر ہے بو انجيل ميں كلھا ہے مسيح مذائع كا جب تك ايليان ئے۔ اوردومرسصمقام پر ایلیا کے آنے سے مراد اس کی خوا ورطبیبیت اور طاقت پر گئے سے لی گئی ہیں۔ لیں مہدی کے متعلق جو کہا گیا ہے کہ وہ آنخعزمت صلے لدعلیہ وسلم کے ناہ يرآشے كا اس سے يہى مراد سے كروہ فلتى اور يروزى طوريراً نحصرت صطيف يطيب وكلم كامفريريكا له ماشيه فظ" بائن بناج بد مهوكتات سد" الجيل" كمالياب

#### بغثث مسح موتود كالمقصد

میرے آنے کے دومقصد میں۔ مسلمانوں کے لئے یہ کہ اصل تقوی اور طہدت ہے ت کم موجائیں۔ وہ ایسے سیح مسلمان ہوں جومسلمان کے مفہوم میں الدر تعدالے نے بیاجہ دور اور ان کا مصنوعی خدا نظر نہ آ دے۔ دنیا اس کو بالکل میٹول سے دخدائے واحد کی عبادت ہو۔

میرے ان مقاصد کودیکھ کریہ لوگ میری مخالفت کیول کرتے ہیں۔ اپنیں یا در کھنا پیلہیئے کہ جو کام نفاقِ طبعی اور دنیا کی گندی نیڈگی کے ساتھ ہوں گے وہ خودہی اِس زہر سے بلاک بوج ایس کے۔کیا کا ذب کھی کامیاب بوسکتا ہے ؟ ات الله البعد ی من هومسرف كنّ الله كذاب كى الكت ك واسطاس كاكذب بى كافى سع ليكن بوكام الدنتالي كي مجلل اوراس كے دسول كى بركات كے اظہارا ورشوت كے لئے جول - اور خودالمد تعالیٰ کے اینے ہی اس کا لگایا ہوا ہو ابو ابھراس کی حفاظت تو فود فرشتے کہتے بي كون بي جواس كوتلف كرسك ؟ ياد وكعو يميراسلسله الريزى دكاندادى بي تواس كا نام ونشان بد معان على المرفع التعالى كى طوت سے بعدا ور بقنياً اسى كى طرت سے سے توراری دنیااس کی مخالفت کرے۔ یہ بڑھے گا اور مجھلے گا اور فرشتے اس کی حفاظت کریں گے اگر ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ مواور لونی بھی مرونہ دے تب بھی میں لفین رکھتا ہول کہ پیسلسلہ کامیاب ہوگا۔ مخالفت کی میں بروانیس کرتا۔ میں اس کوہی اینے سلسلہ کی ترتی کے لئے اوری مجتنا مول يركمين نبي مواكد خوا تعالے كاكوئى امورا ورخليفد دنيا مين أيا موا در لوگول في جاب اسے تبول کرایا ہو۔ دُنیا کی توعمیب ما لت سے۔ انسان کیسا ہی صدیق نطرت د کمتا جور مر دومرسا و کاریمیانبین چیوات وه او اخترام کرتے ای دست میں۔

الدانغالے کا نصل ہے کہ جہار ہے سلسلہ کی ترقی فوق العادت ہورہی ہے لیعن اوقات چارچار پائن بائن میں حوکی فہرسیں آتی ہیں اور دس دس پندرہ پندرہ تو روزاند درخواسیں بیعت کی آتی رہتی ہیں اور وہ لوگ علیٰ مدہ ہیں جو خود بہاں آگر داخل سلسلہ ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ کے قیام کی اصل غرض بہی ہے کہ لوگ دنیا کے گندسے نکلیں اور اسل طہار مصل کریں اور فرسشتوں کی سی زندگی بسرکریں۔

مسے کی موت کا حکم الک صاف ہوچکا ہے۔ الدتعالیٰ نے اپنے قول سے اور مسے طلیات اسے کے موت کا حکم الک صاف ہوچکا ہے۔ اور مسے طلیات میں موت ٹابت کردی ہے۔ اور آن مسے طلیات میں اُس کو مُردوں میں دیکھا آنو منزت صلے الدعلیہ وسلم نے اپنے فعل سے معراج کی دات میں اُن کو مُردوں میں دیکھا میں ہے وہ ان دوسوں میں ہواکس میں ہے وہ ان دوسوں میں ہواکس جہان سے گذر کی ہیں کیوکر شائل ہوگیا ہ

(الحسكم مبلده نبره ۲ صفح ۱۰-۱۱ مودخر ۱۱رجولائي مف-1 شرخ

يم اكتوب<u>ره. 19</u>سم

### تصويركي ممانعت

ذکر آیا کہ لیک تفی فیصنور کی تصویر ڈاک کے کارڈ پر مجیوائی ہے تاکہ لوگ کارڈ پر مجیوائی ہے تاکہ لوگ کارڈ ول کو خرید کر خطوط میں استعمال کریں -

معضرت مسيح موعود مبالصلوة والسلام في فرايا:-

میرے نزدیک بدورست نہیں۔ برعت ہیسلانے کا بد پہلا قدم ہے۔ ہم نے وقعویا فوٹر لینے کی اجازت دی متی وہ اس واسطے متی کدیورپ امریکہ کے لوگ ہوہم سے بہت دورہیں اور فوٹوسے قیا فرسٹناسی کاعلم رکھتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اُن

اله حاشه دليمو الخطيصفي بر

لے لئے ایک ووحانی فائدہ کا موجب ہو کیونکہ جبیسا تصویم کی ٹرمت ہے۔ اس قسم کی رَمِت من بني ركمتى بكدلعض اوقات مجتبدا كرديكه كدكوئي فائده بصاور نعقمان نہیں تو دہ حسب مزورت اس استعال کرسکتا ہے مامی وقت اورب کی ضورت کے واسط اجازدت دی گئی بچنانچ بعض خطوط اورب امریکدسے آئے جن میں لکھا تھا کہ تصویر کے دیکھنے سے ایسامعلوم ہوتا سے کہ بیر بالکل وہی مسیح ہے۔ ایسا ہی امراض کی تشخیص کے واسطے لعض وتت تصویر سے بہت مدول سکتی ہے۔ شراعیت میں برایک امریح ماینفع النّاس کے ينيحة أئے اس كوديريار كھا باتا بعد ليكن يوتوكار ول يرتعمويري بنتي ميں ان كوخريد ثانبيں ما بيئي رأت يرسى كى براتصوير سهد بب انسان كسى كامتنقد بوتا سي توكيدن كالعظيم مورکی بھی کرتا ہے۔ ایسی با تول سے بچناچا ہیئے الدان سے دور دہنا بھا ہیئے۔ الیسان مو لربهارى جهاعت يرسرنكا لتتربى آفنت يطمعائ يرسن في اسمانعت كوكتاب مي بمبئى كے ليك سودا كرنے تصرت يومود عليك سافة والسلام كي نفوير والے کاد دی میں ائے تقے اوران کا استتہار المحم میں مبی شا نے کردیاگیا ہو ایک معمولی استتہار مجم كرشائع بومارا - المدتعاك بهترمانما بع كدميري نيت اس استتبار كي اشاعت سع كيامتي -ميراذا تي نيال يرتفاكديمي تبليغ كالبك ذرليد بروكا يمكن بدم من تصوير باذى كا كجد ايسا ترقى كرف لكاكم معزب عجة الدكسيح موعود طبالعسلوة والتنام كوفعوميت كم ساتقاس يرتوجركى ينى الدير زود الفاظ مين اس كي حصت اورج العدت كافتوى ديا ادر اس طرح يراس بالباليد كوكميلنقسي بندكرديا يجزاه المداسن الجزار الكم كى داشة اشاعت مي مختصر طود يريدا علان دسد دياكيا كفاء آج تفعيل كسالة عفرت اقتل دعلالصلوة والسوم كالقرير كاخلاصد وريح كياجاة سيدة ع كيديديقين كياجاة ب- كد المليحة زن مجتال تدميع مودوه طليصلوة والسلام كي تصويب كاكارة استعال تدكيا مبا وسي كارو والمياكم ر (المنكمبلده نبره ۳ صغر ۳)

درج کر دیا ہے جو زیرطبع ہے جو لوگ جا وت کے اندرالبسا کام کرتے ہیں اُن پر ہم سخت ناداض ہیں-ان پر خدا تفاطے نادامن ہے- اس اگر کسی طربق سے کسی انسان کی رُوح کوفائدہ ہو تو وہ طربق مشتنیٰ ہے۔

> ایک کارڈ تصویروالا دکھایا گیا۔ دیکھ کر فروایا اس بیر بالکل ناجا ترسے

ایک شخص نے اس قسم کے کار اووں کا ایک بنڈل لاکر دکھایا کہ میں نے یہ تاجرانہ اللہ دو تھایا کہ میں نے یہ تاجرانہ طور پر فروخت کے واسطے خرید کئے سمتے۔ اب کمیا کروں ؟ فرآیا یا :-

ان كوم اور اور ملف كردو اس مين المنت دين اورا انت شرع ب

شان کو گھریس رکھو۔اس سے کچھ فائرہ نہیں ۔ بلکہ اس سے اخیریس مُت پرستی پیدا ہوتی ہے۔ اس تصویر کی مجگر پر اگر تبلیغ کا کوئی نقرہ ہوتا تو توب ہوتا۔

(الحكم مبلده نمبره ۳ مسخد ۳ مودخ ۱۰ راكتوبره المثر)

قبل دوپېر

ترك صاحب في مندرجه ذيل دوسوال كمنه ورسجاب يايا ـ

سوال ـ اگرکوئی چوری یا زنا کے امادے سے جامعے مگر ند کرے تو کیا گئاہ ہوگا؟

جواب صفرت اقد س بوخیالات وسوسد کے دنگ میں دل میں گذرتے ہیں اور ان پرکوئی موج اور ادادہ انسان نہیں کرتا ان بیر مُوافِنہ نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی خیال بددل میں گذرے

اورانسان اس پڑھتم ادادہ کرلے تو اس پر موافذہ ہو گاہے اور وہ گناہ ہے بھیسے ایک ایکا دل میں خیال کرسے کہ فُلاں بچہ کو قتل کرکے اس کا زیر اُ آمار کو ل کا تو گو قافونی مجرم نہیں لیکن المد تھالیٰ کے نزدیک وہ مجرم ہے اور سزایائے گا۔ یا در کھو۔ دل کا ایک

فعل مِنْ إس مراجب مك اس يرمعتم الاده ادوم ريت مذكر اس كاكونى الرنبين -

سوال بر لوگ لاائموں میں مباتے ہیں ادر وہاں قتل کرتے ہیں۔ کیا وہ قتل ان کا گناہ ہے یا نہیں؟ بچاب علىهاعند دقى مين اس معتعلق كيونهين كهرسكيّا - الدتعالى بى بهترجا نتاب كراس نے احجاكيا يا بُواكيا-(المشكم مبلد و ننبر ٧٠ صغر ١٠ مودخ ١/ نوبر<sup>ه. 1</sup> اثر براكتوبرهنهائ مستله ببادكا ذكرتنا واس كمتعلق جوكي فرايا اس كاخلاصه برس اسلامی جهاد میرید اعتراض تو محف فضول بهے که وه الواشیال مذبهب اورانشاعت اسلام كي خاطر مقين اس لفيكر ألخ عذرت صلط الدعليه وسلم نيرو سال تك مكر مين كفارك بالقول سے سخنت كليف أكلت رسع اورآب كعال شارصحاب ني دكه أكلت اورجانين دير-بعض غربب اوربكيس صنعيف عورتول كوست رمناك تكاليف كفار فيهنجاليس يهانتك كم أتراك كو بجرت كرنى بطرى اوران كفارنے وال كي أب كا تعاقب كيا السي مورت ميں جب أن كى شرارتين اوركليفين صدي كذركين تو مجرضدا نعالى في سدباب اور دفاع ك طور يرسكم دياكه ان مع جنگ كرو يضانچ كهلي آيت حس بين جهاد كانعكم موا وه بدسے -أذن للهذين يُقاتلون بانهم ظلموا الآية يعنى ان لوگوں كو امهازت دى كئى كرجنگ كريں جن يوسلم موا مسلان مظلوم ستے - أن كى طرف مصابتدا نہیں موئی تھی۔ بلکہ بائی فساد كفّار مكر مقے البسی حالیت ميں مجى جب أن كى شرازتیں انتہائی درجہ تک جاہنجیس تو المدتعالیٰ نے آپ کو مدافعت کے واسطے مغابلہ کرنے

پس به اعترام محض فعنول اورلغوسے كروه الاائيال خرب كے لئے تقيم - اگر محف

مذہب کے لئے ہوتیں توجزیہ دینے کی صورت میں اُن کو کیوں چھوٹا جاتا۔ پھر میں ہتا ہوں
کرمیسائی تواس تیم کا اعتراض کرہی نہیں سکتے۔ وہ اپنے گھر میں دیکھیں کراسائی لڑائیا ں
موسوی لڑائیوں سے نیادہ ہیں ؟ اور جبکہ وہ حصرت عیلی کو موسلی علیالت ام کا بھی دمعادال ضعاب تقییں تو پھران لڑائیوں کا الزام عیسائیوں پر برتور قائم ہے بنصوصاً ایسی حسالات میں کہ دہ
لڑائیاں اسلامی جنگوں سے نیادہ سخت اور خونریز تھیں۔ اسسائی لڑائیوں میں بچوں ہورتول
اور بوڑھوں کا کھافا کیا جاتا تھا اور ان کو تسل نہیں کیا جاتا تھا۔ گرموسوی لڑائیوں میں تو ان امور
کی پروانہیں کی جاتی تھی۔ ایسا ہی اسلامی جنگوں میں خربہی عبادت کا ہوں اور بھیلداروزختوں کو بھی صافح نہیں کیا جاتا ہوں۔
اسلامی جنگ موسوی لڑائیوں کے مقابلہ میں کچہ چیز ہی نہیں۔
اسلامی جنگ موسوی لڑائیوں کے مقابلہ میں کچہ چیز ہی نہیں۔

# مامور من السدكي جماعت اورايك البهام

تسرمايا ا-

الدنعالے کی بیشسے یہی عادت بیلی آئی ہے کہ جب کوئی مامود اور مرسل امسس کی طرف سے آئے جیں۔ بادشا ہوں یا ہوا مرف سے آئے جیں۔ بادشا ہوں یا ہوا کو توجر نہیں ہوتی ہے اور اخرا لدنعالے غرباء کی جامت کو توجر نہیں ہوتی ہے اور اخرا لدنعالے غرباء کی جامت کو مرقت مرکت وصور نگریں گے۔ دہ بادشاہ میرا ایک البام ہے کہ ماوشاہ تیرے کی طرول سعے مرکت وصور نگریں گے۔ دہ بادشاہ مجھے دکھائے بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نما ند آئے گا جب الدنعالے بعض کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نما ند آئے گا جب الدنعالے بعض کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نما ند آئے گا جب الدنعالے بعض کو اس سلسلہ کی سے ائی کا فہم عملاکر دے گا۔

بنجابيول اوريهندوستانيول كالتقابله

فسسرمايا بد

پنجاب کی سرزمین مزم ہے۔ ان لوگول میں وہ مثور اورسشمارت بہب ہے۔ ہو ہندوستا بنوں میں ہے۔ ہندوستا نیول نے طور کردیا تھا مگر پنجا بی گورنسٹ کے ساتھ کتے۔ ہمارے مرافعاں دب نے بھی پچاس گھوڑے اس وقت مدد کے لئے گورنسٹ کو دیئے تھے پنجابیوں نے عیں قدر مجھے قبول کیا ہے۔ ہندوستان کو ابھی اس سے کچونسیت ہی ہیں۔ رالمسکم جلدہ نبر دہ صفحہ ۱۰ مورخر عارفوم پرھنوں کی

۱ اکتوبرهنوایهٔ

تسسرمایا :۔

نبی کا انکار موجب کفر ہوتا ہے گر ولی کا انکار بھی سلب ایمان کا موجب ہوجاتا ہے اور آخر کفر کک نوست بہنچ جاتی ہے۔ مجیح بخاری بیں ہے۔ مس عاطلی ولیاً فافنت للحد ہے۔ یہنی ہوشخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ میں اس کو اوا ئی کے سلے بکانا ہوں۔ خدا نعائی نے بلعم کا قصہ بیان کیا تفاکہ وہ حضرت موسی علیال سلام کی مخالفت کی دجہ سے اس حد تک گرگیا کہ اس کی گئتے سے مثال دی گئی۔ نبی کا انکار مرکع کفر کومستان مہے۔ محمد کی کاجب شمن بنتا ہے تو اندر ہی اندر توفیق مجین جاتی ہے۔

## عباوت مين ذوق وثنوق

کسی نے پوچ کرعبادت میں ذوق شوق کس طرح بیدا ہوتا ہے۔ فتر مایا ۔ اعمال صالحہ اور عبادت میں ذوق شوق اپنی طرن سے نہیں ہوسکنا۔ یہ خدا تعالیٰ کے فضل اور توفیق پر طبقا ہے۔ اس سکے ملکے منرودی ہے کہ انسان گھرائے نہیں اور خدا تعالیٰ سے اس کی توفیق اور فعنل کے واسطے وعالمیں کرتا رہے۔ اور ان وُعاوُں میں تفک مذجا ہے۔ جب

| انسان اسطرح پرستق مزاج بوكرلكا رستامي توافر معدا تعالى النفعن سعوه بات                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| بیدا کر دیتا ہے بیس کے لئے اس کے دل میں تواہی اور بے قراری ہوتی ہے لیعنی عبادت        |
| کے لئے ایک ذوق وشوق اورحلاوت پیدا ہونے لگتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مجاہرہ اور          |
| معی مذکرے۔ اوروہ یہ مجھے کرمیونک اورکوکی کر دے۔ بیر المدتعل کے اعدہ اورمنت            |
| نهیں۔اس طراقی پر بوشخص الد تغلط کو از ماما ہے وہ مغدا تعالیٰ سے بنسی کرتا ہے اور مارا |
| جانا ہے بنوب یادر کھوکہ دل الد تعالے ہی کے التدیش ہے۔ اس کا فضل نہ ہوتو دومرے         |
| دن جاکرهیسائی موجادے یاکسی اور بے دینی میں مبتثا ہوجا وے۔ اس لئے ہروقت اکس            |
| كے نعنل كے لئے دُعاكرتے دہوا وراس كى استعاضت جاہو تاكہ صراط مستقيم پرتہيں تسائم       |
| ركه برشخص خدا تعالى سعدب نياز بوماسه وه شيطان بومباما سيداس كسل فردا                  |
| ے کہ انسان استغفاد کرتا رہے ناکہ وہ زمبر اور پوشس پیدانہ ہو جو انسان کو ہاک کرد بتاہے |
| (المسكم جلده نمبر اله صفح ١٠ مورخ ٤ ارنوم برهنواسيم)                                  |
|                                                                                       |
| . 10. 8. 10                                                                           |

ااراكتوبرهن فيلئه

مازه وحی

تىل د قات مولوى صاحب

ياتهاالناس اعبد واربكمالذى خلقكم

الراكتوبيه 19.00 مثر

إِنَّى مُهِيْنٌ مَنْ أَرَادَ إِهَالَتُكُ

نسهایا :-

پہلے المہام کے یہ معتضم علم ہوئے کہ مولوی عبدالکریم صاحب کی موت پر صدیعے زیادہ

اله بحضوت موفوى عبدالكيم صاحب سياكلو في مراد بين ومرتب

غم کرنا ایک تسم کی محنوق کی عبادت ہے گیو کلوص سے حدسے زیادہ محبت کی جاتی ہے

یاصدسے زیادہ اُس کی مجدائی کاغم کیا جاتا ہے۔ وہ معبود کے حکم بیں ہوجاتا ہے۔ خدا

ایک کو بُلا لینٹا ہے۔ دو سرا اس کا قائم مقام کردیٹا ہے۔ قادر اور بے نیاز ہے۔

پہلے اس سے لیک یہ بھی الہام ہوا کھا جبکہ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم زندہ تھے

کہ ووسٹ ہمتی ٹوسٹ گئے۔ اِنّالِتْلْمِ وَانْظَالْمَیْنُونُ وَانْظَالْمَیْنُونُ اِنْسَالُیْ اِسْ کے معنے بہتر جانتا اللّٰ اِس کے معنے بہتر جانتا ہے۔

<del>\*\*</del> صديلق

نسرماما و

مسلانی کوچا بینے کہ وہ محض الد تغلظ کی رصاکو مقدم کرلیں۔ اگرا سے خش کریں قوسب کچھ مل سکتا ہے۔ گران کی پہتی بخص ہے کہ وہ اس کو نا داخن کر رہے ہیں۔ مجھے بہت ہی انسوس ہونا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مسلانوں کوخدا تعالیٰ نے ایک سیّا دین اسلام عطاکیا تقا گرانہوں نے اس کی فدرنہیں کی۔ خداجا نے یہ بے پروائی کیانتیجہ بیدا کرے دین کی کچھ بھی پروا اور غیرت نہیں۔ باہم اگر جنگ وجدل ہے تواس میں شیخی۔ ریا عجب مقعمد ہے نہ کہ الد تعالے کا جلال اور غیرت ہیں ایسامی ہو ہوکہ مہرام میں الد تعالے کو مقدم کرے۔ اور اس کے دبن کی حمید اور غیرت ہیں ایسامی ہو ہوکہ مہرام میں الد تعالے کی عظمیت اور جلال کا ظاہر کرنا اس کامقصود خاط ہو۔ ایساننے میں الد تعالیٰ کے دفتر میں صدبی کہلانا ہے۔ حوال کا ظاہر کرنا اس کامقصود خاط ہو۔ ایساننے میں الد تعالیٰ کے دفتر میں صدبی کہلانا ہے۔

غربي جاعت

ہم حس طراقی پراسسام کو پیش کرسکتے ہیں۔ دوسرانہیں کرسکتا۔ گرمشکاات برہیں کہ ہمادی جماعت کا بہت بڑا حصّہ فربار کا ہے۔ لیکن المدنغال کے کُشکر ہے کہ یا وجود مِکرید غرباء کی جاعت ہے۔ تاہم میں دیکھتا ہوں کہ ان میں صدق ہے اور ہمددی ہے اور وہ اسلام کی ضروریات سمجھ کرحتی المقدور اس کیلئے خرچ کرنے سے فرق نہیں کرتے۔ استعالیٰ ہی کافنل ساتھ ہو تو کام بنتا ہے اور ہم اس کے نصل کے امید وار ہیں۔ طوقان

سب طرح پرایک طُوفان قریب آنا ہو تو انسان کو فکر ہوتا ہے کہ بیر طُوفان تباہ کردھ گا
اسی طرح پر اسلام پرطُوفان آرہے ہیں۔ مخالف ہر وقت ان کوسٹنٹوں ہیں گئے ہوئے ہیں کہ
اسلام تباہ ہوجا وے لیکن میں لفتین مصناہوں کہ المدتعالے اسلام کو ان تام حملوں سے
بہائے گا اور وہ اس طوفان میں اس کا بیط اسلامتی سے کنارہ پر پہنچا دے گا۔ ابنہ بیاملیم اسلام
کے حالات پر نظر کرنے سے معلم ہوتا ہے کہ جب ان کومشکلات نظر آتی تقیں تو بجر اس کے
ادر کوئی صورت نہ ہوتی تھی کہ وہ درانوں کو اکھ اگھ کروعائیں کرتے تھے۔ قوم تو صحم برق برق ہے
اور کوئی صورت نہ ہوتی تھی کہ وہ درانوں کو اکھ اگھ دیتی ہے۔ اس وقت دا توں کی وعائیں ہی کام
اور کوئی صورت نہ ہی بہی صورت ہے باوجو دیکہ اسلام ضعف کی حالت میں ہے اور صرورت
اس امر کی ہے کہ اس کی بحالی کے لئے پوری کوسٹس کی جائے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہم سے
اس امر کی ہے کہ اس کی بحالی کے لئے پوری کوسٹس کی جائے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہم سے
میری مخالفت نہیں خدا تعالی سے جنگ ہے۔ میں تو یہا نشک یقین دکھتا ہوں کہ اگر میری طون
میری مخالفت نہیں خدا تعالی سے جنگ ہے۔ میں تو یہا شک یقین دکھتا ہوں کہ اگر میری طون
ہینجیں کین ہوتا وہی ہے جو خدا تعالی جاتو ہو تو یہ لوگ میری مخالفت کے لئے حبایا ن بھی جا

و شخص برطابی مبادک اور خوش تشمت ہے جس کا دل پاک ہو اور وہ الد تعلیٰ کی معظمت اور حبال کے اظہار کا توایا ل ہو کیو کہ الد نعالیٰ اُسے و دمروں پر مقدم کرلیتا ہے۔ اس جو لوگ میری مغالفت کرتے ہیں ان کا اور جارا فیصلہ الد تعالیٰ ہی کے سامنے ہے۔ وہ

بهارسے اوران کے دلول کو خوب جانما ہے اور دیکھتا ہے کہکس کا دل دنیا کے نمور اور سْمَانُسْس کے لئے ہے اور کون ہے جو مغدا تعالیٰ ہی کے لئے اپنے دل میں سوز وگلاز رکھتا ہوا پرخوب یاد رکھوکر کھمی رُوسانیت صعود نہیں کرتی جب نک یاک دل مذہو بجب دل میں پاکیزگی اورطہبارت بیریدا ہوتی سے تواس میں ترقی کے لئے ایک خاص طاقت اور توت پیارا معاتی ہے بھیراس کے لئے ہرتسم کے سامان مہیا ہوجانے ہیں اور وہ ترقی کرتا ہے۔ آخصر مطالد عليه ولم كوديكموكم بالكل اكيك عقد اوراس مكيسى كاصالت مين دعوى كرت بين -يَا ايِّها النَّاسِ إنَّى رَسُولِ الله اللَّه المِكْمِيمًا کون اس وقت خیال کرسکتا تھا کہ بیر دعوی ایسے بے بارومدد گارشخص کا بار آور ہوگا بھرساتھ بى اس قدرمشكات آپ كويش آئيس كربيس توان كابراروال حصديمي نبيس آئي -مصائر وه زمانهٔ توالیسازمانه تفاکه سکها شاسی سیسی برتر تفاراب توگودنمنٹ کی طرف سے پورا امن اور آنادی سے۔اس وقت ایک عالاک آدی برقسم کی منصوبہ بازی سے بوكي يعي بيابتنا وُكه بهنيا آد مكر مكر مبسيى جكدين اورع بول مبسى وصنبيان زندگى ركھنے والى قوم میں آپ نے وہ تمقی کی مبس کی نظیرونیا کی تاریخ پیش نہیں کرسکتی۔ اس سے بڑھ کر ليامرسكتاب كرفودان كى مرمبى تعليم اورعقائد كي خلاف النبين مسنايا كدير لات اور عزى بن كوتم اينامعبود قراد دييت مو برسب يليداور مطب جبتم مين اس سع براء كر أدر کونسی بات عربوں کی صندی قوم کوبوسش دلانے والی ہوسکتی ہے۔لیکن انہیں عربوں میں آنستا صلط لدوهمبد وسلم فف نشؤون ما يا اور ترتى كى دانهيس بس سي صفرت الو بكرومنى الدعن بعيب می بیل آئے ۔ اس سے بیں امید ہوتی ہے کہ انہیں مفالغول میں سے وہ لوگ میں تعلیں گے

جرضا نغالے کی مرضی کو بُورا کرنے والے اور پاک دل ہوں گے اور بیجاعت جو اس و تست تک

تيار موفى ب أخرابيس بين سعاً فى ب-

دِتی برامید

کئی د فعدمیرصاصب نے ذکرکیا کہ دِ تی سے کوئی امیدنہیں دکھنی جا ہیئے گرمیرے دل یں بھی آ اسے کہ یہ بات درست نہیں ۔ دتی میں بھی لعمن یاکب دل صرور چھیے موٹے ہوئی جو آخر اس طرف آئیں گے۔ المد تعالیٰ نے جو ہمارا تعلق دنی سے کیا ہے۔ بیریعبی خالی از حکمت نہیں - السدنعالیٰ سے ہم کہی نا امیدنہیں ہوسکتے - اُنٹر نؤد میرصاحب بھی دِتی ہی کے ہیں -غوض يه كوئى نااميدكرف والى بات نهيس سب انحصرت صلى الدعلبدوسلم كاياك اوركال نون ہمارے سامنے ہے کہ مّلہ والول نے کیسی مخالفت کی اور میراسی مّلہ میں سے وہ لوگ نیکلے ہودنیا کی اصلاح کرنے والے تظہرے کیا ہوسی بنیں ہے کہ الوبکر رصنی الدعنہ انہیں میں سے متے۔ وہ الجبکر خوبن کی بابت آنحضرت صلے الدعلیدوسلم نے فرط یا کہ الجبکر پھ کی قدومنزلٹ الدنغالی کے نزدیک اس بات سے ہے جو اس کے دل میں ہے۔ پھر حضرت عروضی الدعن انهين كمدوالول مين سع محقة حضرت عرهم براس مجارى مفالف محقد يهانتك كدايك مرتبه مشورة تس ميں بھى شركب اور تس كے لئے مقرر ہوئے ليكن آخر خدا نعالى نے ان كو وہ بوسش اظبار اسسلام كا ديا كه غيرة مين معى ان كى تعرليب كرتني ادراك كا نام عرَّفت سيليتي بر تهم كووه مشكلات بيش نهين آئے جو أنحصرت صلى الدعليه وسلم كو پيش آئے۔ باوتود اس كے انحضرت صلے الدعليه وسلم فوت نه موٹے جب تک پورے کامياب نہيں ہو گئے اورا ي ئے اذا جاءنص الله والف تح و رابست النّاس بیده خلون فی دین الله افواجًا كانظاره ديجه نهين ليا-

### ہماری کامیا ہی

ہمادے مخالف بھی ہرطرح کی کوششیں ہمادے نابود کرنے کی کرتے ہیں۔ مگر ضدا تعالے کا شکر ہے کہ وہ اس میں کا میاب نہیں ہوسکے اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جس الم حضرت برنا صرف اب صاحب رصنی المدتعالے عنہ مراد ہیں 4

فدر مخالفت اس سلسلہ کی انہوں نے کی ہے اسی تعدد ناکا می اور نامرادی ان کے شامل مال دہی ہے اور المدتعالی نے اس سلسلہ کو بڑھایا ہے۔ بیر توخیال کرتے اور رائے لگاتے بس کریشے مُرجاوسے گا اور جماعت متفرق موجا وسے گی۔ ببر فرقہ ہمی دوسرسے فرقد برہم وغیرہ کی طرح ہے کرشن میں کوئی کششش نہیں ہے۔اس لئے اس کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جا وسے گا۔ مگروہ تهين جائنے كه خدا نعالى نے خود ارادہ فرمايا سے كه اس مسلسله كو قائم كرسے اور اسے ترتى دے بیا آنخصرت صلے مدعلیہ وسلم ، حصرت موسی علیالسلام اور حضرت علیلی علیالیت لام کے فرقے ند تقے؟ اس وقت ان کے مخالف بھی ہیں مجھتے ہوں گے کدبس اب ان کا خاتمہ ہے۔ لیکن خدا تعالى في ان كوكبيسانشوونما ديا اور كيليلايا- ان كوسوينا بيابيك كدار كو في فسدق تعولى سى ترقی کرکے دک معانا ہے توالیع فرقول کی نظیر موجود نہیں جوعالم برمحیط موجاتے ہیں۔ اس لنے المد تعالیٰ کے ادادوں برنظ کر کے مکم کرنا میا ہیئے۔ جو لوگ رہ گئے اور ان کی ترقی ڈک گئی ان کی نسبت ہم بین کہیں گے کہ وہ اس کی نظریس مقبول ندیقے وہ اس کی نہیں بلکہ وہ اپنی تیش میا بہتے تھے۔ گریں ایسے لوگوں کو نظیریں پیش کرتا ہوں جواینے وجود سے جل جاوی اور المد تعلیا ہی کی عظمت اور مبلال کے خواہشمند ہوں۔ اس کی راہ بیں ہر دکھ اور موت کے امتیاد کرنے کو آمادہ موں میرکیا کوئی کبرسکتا سے کرالد تعالے ابنیں تباہ کرد ایکا ، کون بع جواييف كرو فود تباه كروس ؟ ان كاسلسله خدا كاسلسله بوتاب اسك وه فودا س ترتى دنیا ہے اور ان کے نشو ونما کا باعث تشہرًا ہے۔

ایک لاکه چوبیس ہزار میغیرونیا بیں ہوئے بیں کیا کوئی کہدسکتا ہے کہ ان بیں سے
کون تباہ ہوا۔ ایک مجی نہیں اور پھر آنحفرت صلے الدعلید وسلم کو مجموعی طور پر دیکھ لو۔ کیونکہ
آپ جامع کا لات تھے۔ ساری قوم آپ کی دشمن ہوگئی اور اس نے قتل کے منصوبے کئے۔
گراپ کی الدتعالیٰ نے وہ تائید کی عبس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔

(مسبقاد جلد انخبر۲۸ صنح ۲ و ۳ حورخ ۱۳ راکتو پرمس<del>ق ۱۹ م</del> )

#### ۱۳ ارالتوبر هنواستر سار التوبر هنواستر

رطایا ہے

ان لوگول پر مجے تعجب آما ہے ہوزندگی پراعتباد کرتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان مِرا فی

موت وادد ہوتی ہے۔ ایک شخص بڑے مزاصا صب کے پاس آیا انہوں نے اس کی نمفن دیکھ کرکہا کہ فولاً گھر چلے جا دُادر پاس والول کو کہا کہ اگر کسی نے مُردہ جلتا ہموا دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ کے۔ وہ گھر ہنچ کر فوماً مرکبا۔

الیسا ہی خلیفہ محرصین پٹیالہ والے کچہری سے گھرجا کر ایک ذینہ پر گرسے۔ اسطے اور دو سرے پر گرسے اورجان برک گئی۔

### دائمی صدقه

ایک مختصر سے چندہ کی ضرورت متی ۔ فرایا ،۔

بعن لوگ ایک بات مُند سے تکالتے ہیں اور پھراس پر قائم نہیں رہ سکتے اور گھنگا بوتے ہیں۔صدقہ عمدہ دہ ہے جو اگرجے قلیل ہو گراس پر دوام ہو۔

ایک مخلص

مولوی صاحب مرحوم کی معالت طبع کے ایام میں بعض کی ضدمت گذاری کے ذکر میں مولوی یار محدصاحب ہی-احدایل کی خدشتگذاری کا ذکر آیار فرمایا س

بهت ہی فعلص مکرنگ اومی ہے۔ کئی دفعہ بہت تکلیف کا سفربرد اشت کیا۔ بدنی خدمت

خوب ادا کرنا ہے۔ بھالیس کوس روز پیدل جانا برائے تو بھی عذر نہیں کرتا۔ دات کو بھانا ہویادن ملہ سین در مدار مدالا کر مدر سے کوئی ہو

صغرت مولوی محبوا لکرمیم صاحب مسیانگوٹی دمنی العدعند مراد ہیں ( مرتب )

کو بھلٹا ہو۔ ایام مقدمہ میں ہماں سے مِلّہ کے ساتھ برابر بیادہ دوڑ کر گورد امپور اور قادیان کا گا مجاتا رہا۔ محنت اور دیانت سے کام کرنے والا اُدمی ہے بجس کے پاس ہوگا وہ طمئن رہےگا کیونکہ دانستہ غفلت کرنے والا اُدمی نہیں رسنّت محابۃ کا ایک بڑو اس بیں ہے۔

نب**ل از** تماز عصر

سيتح مذبهب كي شناخت

گوات کے مشی سکول کے بیٹر اسٹر ڈی۔ نیل صاحب مضرت کی خدمت میں حاضر ہو چند مخرب کی سوال بیش کئے جن کے جوابات مخربری دیئے جائیں گے بختلف خدا بہب

كاتذكره تفار مضرت مسيح موعود عليالتسلام في فرايا :-

اسبیل فراجب کی جمیب حالت ہے۔ گر گھرایک نیا فدہمب بن رہا ہے اور آلاش کرنے والے کے واسطے ایک جیرت کا مقام ہورہا ہے اور اس وقت طبعاً یہ سوال پیدا ہونا ہے کہ واقعی انسان کو نجات دینے والا سپا فرمب کونساہے ؟ اس کا جواب ہرایک شخص اپنے اینے دنگ میں دے گارلیکن اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ مہرایک فرہب میں یہ دیکھناچاہیے کہ فعل اتفائی کے ساتھ اس کے معاطات کیسے ہیں۔ اس کی عظمت جروت اور خوت کس قدر کر ایر خالب ہے۔ انسان شرسے طبعاً نفرت کرتا ہے اور جس چیز کے فوائد اور منافع مرکوز فرار ہو جا کیں اس سے طبعاً عجبت کرتا ہے۔ مشکل آئی جگراف ایک وائد اور اس جگر سانپ فوائر اور منافع مرکوز میں گا کہ اس بی واضل ہو۔ قائدہ مند جیز کی طرف وغیت کرتا ہے۔ یہ کی چیز سے نفرت کہتا ہے۔ یہ کی چیز سے نفرت کو سے ایس حیس شخص کے دل میں مقدا تھا گئی واقعی عظمت ہوجا و سے اور اس کومنافع دینے

والالیقین کرلے اور اس کے احکام کی خلات ورزی میں اپنی بلاکت پر بیدا ایران قائم کرلے تو بھر یا وجود اس نظارہ کے وہ کس طرح ضا لکالے کی خلات مرمنی کر سکے گا۔

انسان کو پیلتے بیلتے سونے کا خزانہ نظراً جائے تومٹروداس کو لیلنے کی سمی کرتا ہے۔ پس اصل بات فیمین اورایمان سے حس کے ذریعہ تمام برلوں سے نے کرنیکی کی طرف انسان أسكتا ہے- اب ده يقتين ا درايمان كس طرح سيے حاصل ہو؟ سچا مذہب وہ ہے جو اس يقسين کے واسط صرف قصدا ورکبانیول برمازن رکھے کیونکہ برکبانیاں توسیب میں یائی مباتی ہیں کیا وجرب كريم مين كم معرات كاقصه مان لين اور ايك بندوك دايتاؤل كم معرات بواس كى يُرانى كتابول مِن ومدج مِين نه مانين ـ تاريخي امورمين سعب قومين تواتر پيش كرتي بين ـ ييرايك يحكم ب كرايك كى بات مانى مبائرة اوردومرے كا ألكادكيا ببائة ريدنامناسب سے كرانسان اپنے منرسب کے تھنے کو درست مبانے اور باتی سب کو غلط مانے . غرص تصول کے ذریعہ سے حق كے الش كرنے كا سفرىيت دُكود دمازكا ہے جو طے بنيں بوسكتا - اس كے سوائے آسان داہ يهسك كدفعا تعالى جسيسا يسلي قادر تفااب بعى قادر سي جسيسا يسك معزات فاسركرسكما تقا اب معى طام ركر مكتاب، جيسا يعيد منا مقا اب مي سُنتا مند ادرجيسا بعيل ولتا مقا ار بھی بولٹا ہے۔ پیرکیا وجہ ہے کر پہلے تو ٹسٹینے اور لولنے کی دونوصفتیں اس میں کفیس مگر اس منفن كىمىغىت توسيرلتكن بولىنے كىنہيں-لپس سياطالب وہ سيےجوسب باتوں كومپيوڈكم اس لم بزل از لی ابدی خدا ہمیشد کی قدرتوں والے خداکی طرف مجمک جائے۔ اس خداکی طرف توج کرے ہواب بھی وہی صفات اخلاق دکھتا ہے جومولٹی کے وقت اور آنخعشرت صطالدهلیدوسلم کے وقت مکھتا تھا۔ وہ اب بھی جاہتا ہے کہ گھ تہ اس کے پاس آئے وہ اب بھی عمیت کرتا ہیں کہ کوئی اس کے معنود میں آئے سیا دہی ہے ہوا ہیں خدا کو ڈھوٹل ا المعرب مرب على معاد صرف تصول برسے وہ مردہ مذہب ہے۔ ستیا مذہب وہ ہے میں میں وه خدا اب بھی بولٹا سے بوتعصب بنہیں دکھتا ہے وہ محض خدائے می وقیرم کا طالب موکراس کو إناسي معداتعالى اس دل كودوست وكعتاسي جواس كو وصوند في والامود (بدل دجلدا نمبر ۲۹ منحر ۲ مورض ۲۰ راکتوبر ۱۹۰۳)

#### الإاكنوبرهناك

بمقام دملوے اسٹیش امرتسہ

محدبت سيموي وعليلصلوة والسلام دبكى تشربيف ليجاشته بوش امرنسر كيستليث بير

محادىك أتنظار من تشريب فرما تحقي جاحت امرتسرك دوست طاقات كم لينما مر بموشق بانول باتول بين معزيت موالها عبدا لكرم صاحب دضي السعند كاتذكره أكبيا . محضور

نےفوایا ا۔

ب**ے سے بی خ**لص اور قابل قدر انسان متعے گر الد تعلیلے کی ہبی مرضی تھی۔ اگرچہ لبٹرمیٹ کے

لماظ سے صدمہ و تا ہے گر ہم الد تعالے کی رصٰا پر خوش ہیں اس نے بھاری تستی کے لئے پہلے

سے ہی بتا دیا مغنا کہ اب مولوی صاحب ہم سے الگ ہوں گے بینا نخیہ ات المدنایا لا

تطيش سهامها ان كى بابت الهام بوريكا تفا اور مير كفن من لبيشا كبا اور مير

صناف المعربير بهم برس كى مُمرِ انَّا نَلْه وانَّا المبيده وإجعوب بيرسب البامات أنْ كى موسته کی خبر دینے تھے لیکن ہم ان کی نسبت نیرجا ہتے تھے۔ اس لئے اپنے طور پران الہاما

كوكسى اود مفهوم ميں بودا ہونے كے خام شمند كتے كرالد تعليك كى فضاء و قدر وہى كتى يو

صاف طور پر ان البامات میں بتا دی گئی تھتی اور آخروہ پورسے بھو گئے۔ اِن البامات پر

خوركرك مجيد ايك نكترسمجدين أياسي كرجب مرض الموت كا وقنت أجا وسعاتوده وقت معب حمرت في تشريف ليجاف كالاه فامر فرمايا. تو

ي كي كيم بود اجازت سيديند مندام بعي سائة موث عاجز واقم وحفرت مفتى محدصادق صاحب مِنى الديمند ، تاق ) كالمبيعث بهاديقى ا ودجيند رود بخاراً مّا و إسب مجمّعنود في فراياكم

و عيد علود تبديلي آب و بواسي بهي فائده مواسي "

(مِد جلد ا نمبر ٣٠ صفح ٢ مورض ٢٠ راكنوبره ١٠)

دما کانہیں ہونا کیوکر الد تعالی اپنے الادہ کوٹل ہر کر ویتا ہے۔ اسی طرح پر جو حالیتی مہلک بیاد لیا
کی ہوتی ہیں ان میں بھی نظر آجا تا ہے گر خدا تعالیٰ قدرت ہے کہ مولوی صاحب کے معالم میں
ایک جیب بات دیمی گئی کہ ان کی اصل مرص سرفان حب کو انگریزی میں کا دیکل کہتے ہیں باکل
اچھ ہوگی بلکہ تو دانہوں نے ہتے ہو کہ دیکھا اور یہی کہتے ہتے کہ اب میں دوچار روز ہیں بھرنے
گوں گا آخر ذات الجنب کی دج سے سخت بخار ہوگیا ہو ۱۰۰۱ درج تک پہنچ گیا اور اسی عارضہ میں
وفات بائی۔ اھ دن تک مدہ اس بیماری میں زندہ سے۔ یہ زیادت ایام تھی استجابت دھا پر دلا
کرتی ہے اور الد تعالیٰ نے اس مرض سے اُن کو آخر نجات دے دی۔ دہی موت ، اس سے
نرقوکوئی بچاہے نہ بھی سکتا ہے۔

ان کی بیری نے بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ کئی مرتبہ ضدا بلانے آیا ہے گر اخیری ہوتی دہی۔ طمرا تعالیٰ کا ترود

بات یہ ہے کہ یہ وہی تردّ دہے جس کا ذکر مجھے حدیث میں آیا ہے کہ الدتعالیٰ فرا آ ا ہے کہ مجھے مومن کی جان لینے میں ترد دہوتا ہے۔ میں نے باوتود یکدان کی وفات کے منعلق البامات ہو پیکھے سے بہت دعائی توالہام ہوا تؤشرون المدینی قال دنیا۔ بھر پر بھی البام ہوا یا ابتھا النّاس اعب وا دبکہ داتہ ی خلفکہ اس کا مطلب بہ مقا کہ جب انتہا درجہ تک کسی کا دجد صروری سمجھا جا تا ہے تو دہ معبود ہوجا تا ہے اور بیصرف خوا تعالے ہی کا وجود ہے جسس کا کوئی مدل نہیں۔ کسی انسان یا اور مغلوق کے لئے ایسانہیں کہ سکتے۔

پرسول البام بوانقا انی مسے الرسول اقوم وادوم ما بروم و اعطیف ما یدہ و عداول آن کا المبام برسے منافتیك و انا معك رسير المبام بخيروعافیت سفرسے والس آنے كى خبرويّا ہے 4

(الحكدهبلده تنبر ۲۳ صفه ۲۷ و ۵ مورخ ۱۰ دمیم میرهداند)

## ١٩٠٧ اكتوبر ١٩٠٨ عمر

بمقام دلي

تازه رؤيا

ميح صنرت نيف راياكه

التى دات مى فى خواب مى دىكھا سے كەنقوزى سے بصنے بھونے بوئے سفيد بى

اوران کے ساتھ منقد کھی ہے۔

فسراياكه

پسنے ، مُولی ، بینگلن یا پیاز نواب میں دیکھیں توکوئی امر مکردہ پیش آنا ہے لیکن منقد دل لوقوت دینے والی شئے ہے اور اس کا دیکھنا اس اسے اس خاب سے معلوم ہونا ہے کہ کوئی

و موت دیدے وای سے جے اوران و ریھنا ابھا ہے۔ ان واب سے سوم، امر کمردہ مجبولا یا بڑا درمین ہے جو منقر کی امیزش سے وہ کوامت مباتی رہے گی۔

نسرمليا-

افسان کی زندگی کے ساتھ کوہات کاسلسلہ بھی لگا ہوا ہے۔ اگر انسان چاہے کہ میری سادی عمر خوشی میں گا ہوا ہے۔ اگر انسان چاہے کہ میری سادی عمر خوشی میں گذرسے قریم ہونہیں سکتا - ات سے العسس بیسراً یہ زندگی کا مچکر ہے۔ جب بھی آ و سے قرسم منا چاہیے کہ اس کے بعد فراخی بھی صرور آئے گی۔

زيارت قبور

مبع صنوت من مرود عليالعساؤة والتلام مرد المذمكان من تشريف لاف د دلى كاستبركا

ذكردرميان بمس تيا- نسسرايا-

ہودلعب کے طور پر بھرنا درست نہیں۔ البتہ یہاں بعض بزرگ اولیا، الدکی قبری بیں ان پر بم بھی جائیں گے۔ ان پر بم بھی جائیں گئے۔

ع عاجز کو فرمایا که،

م معنون في مورماد ق صاحب واي الدين (مرتب) له المهنشوج: ١٠١

السيدور كول كى فهرست بنائو ماكه جاف كي متعلق انتظام كيا جائد

مامری نے یہ نام کھائے۔ (۱) شاہ ولی الدصاحب (۱) خواجہ نظام الدین صاحب (۳) بخاجہ میر درد (۳) بخاب تعلیم الدین صاحب سے اللہ میں الدین صاحب بیراغ دہلی۔

چنانچ گاڑیوں کا اُسظام کیا گیا اور مصرت بمعد خدام گاڑیوں میں سوار ہو کر سب سے اڈل حضرت خواجہ باتی بالد کے مزار پر کہینچے ۔ راستہ میں صفرت نے زیادتِ قبود کے منطق فرایا۔

بكمرللاحقون

حنرت باتى بالبد

خواجہ باتی بالمدکی مزاد پرجب ہم پینچے تو وہ کی بہت سی قبرین ایک دو سرے کے قریب قریب اور اکٹرزمین کے ساتھ کی ہوئی تھیں میں نے خور سے دیکھا کر صفرت اقدی تہایت احتساط سے ان قبرول کے درمیان میں جلتے تھے تاکہ کسی کے اُدیر یا قُل مذیر سے قبرخواج ماحب پر پہنچ کر آپ نے دونول ہاتھ اُکھا کر دُھا کی ادر دعا کو لمباکید بعددُ عالمی نے موفی کیا کہ قبر پر کیا دُھا کر فیا ہے تو فرایا کہ

صاوب قبرکے واسطے دُعائے مخفرت کنی چاہیئے اور لینے واسطے بھی ضرا نعالی سے دُعا انگنی چاہیئے۔ انسان ہردقت خدا نعالی کے مصور دعاکرنے کا مختاج سہے۔

قرك مراف كاطون ايك نظم فام رصاحب مروم كم متعلق لكمى بعد بعد دعا آب في وه

نفم پاهي اورعاج راقم كومكم دياكه اس كفتل كرف نسدايا .

فى قائل كيا اوريه وه شهرب يويم كومردود اور مغذول اور كافركبتاب.

حسب کی زمین

سیٹھ صاحب کی طرف مخاطب ہو کر فرایا کہ

يدرزمين بمبئى سيدنياده منخت معداودال كو الخداساني مرزلش كالمصتديميشدرا ہے صرف اگریزوں کے ساتھ ہی ابغاوت ہنیں کی بلکہ سلامین اسلامید کے ساتھ ہی شورہ لپستی رتے دیے ہیں۔ اس جگر کے اکا ہر اور مشامنے کے اضاق کامبی اس سے بینہ لگ مبانا ہے کہ انہو نے ایسے شہریں کس طرح بسرکی۔ یہ بزرگ بہت ہی سلوب النعنیب بھے۔انہوں نے اپنے أب كومنى كى طرح كرديا تقا- مرزامبان مبانال كوان لوگول في قتل كرديا - اوربراسے دحو كے سے كيا. لینی ایک آدی نندسے کر آیا اور دھوکا سے طینیر ار دیا۔ شاہ ولی اسد کے لئے بھی دہلی والول نے ا يسعدى تن كراد در كثر تق كرأن كوخدا تعالى فري اليا-مير مائذ جب مباحثه موا مقاتر آٹھ نو ہزار آدمی کامجمع مقااور میں نے منا ہے کہ بعض کے اور میں جاتو اور لعن کے إنقدين بيتقريعي بخضة يهال تك كدميز تلنطنط وليس كواندليشه ببوا كدكبين غسدر مربوجا وسداس اسطاس ن مجهابنی گاڑی میں بھا کرمجت سے باہر کیا اور گھر پہنچایا - ایسے وقت میں بدلاگ تاہ اندیش رئیست خیال اوربیفلد ہونا ظاہر کرتے ہیں ۔اس کے بالمقابل بیجاب میں بڑی سعادت يبزارا لوگ سلسل بحقرين شامل موت يعلي جاسته بين بنجاب كي زمين بهنت زم سبع اور ماسید کے جنانچوهنویمفتی محدصادق مساور جنی الدیوند نے دہ نظم نقل کرلی اور بدر میں اسے شائع کردیا۔ (مرتب) له حاشيه بسيط عبدالركن ماحب مرادين- درتب

اس میں خدایر تی ہے طعن تشنیع کو برداشت کرتے ہیں گرید لوگ بہت سخت ہیں تک اندلیٹر ایسے عذاب اللی کا ہے ہوئی ہوئی المورکن الداور ولی الدا آیا ہے اور لوگ اس عذاب اللی کا ہے ہوئی ہوئی مامور کن الداور ولی الدا آیا ہے اور لوگ اس کے دریئے ایڈ اور قربین ہوتے ہیں توعادت الداسی طرح واقع ہے کہ بعداس کے ایسے شہرا ول ملک پر جو مکرش اور ہے ادب ہونا ہے ضرور تباہی آئی ہے پنجاب میں الد تعالی کا بڑا فعنل ہے وہ لوگ ضا تعالیٰ کا مخوت رکھتے ہیں اور ضدا تعالیٰ کا طوت توجہ کرتے ہیں اور اس کثرت سے بنجابیوں کا ہماری طرت وجرع ہوریا ہے کہ بعض اوقات ان کو ہماری مجالس میں کھڑا ہونے کی

مبگهنهی ملنی۔

ــرايا:-

خاجرباتی بالدرصاصب کی تُمربهت تقودگی حتی مولوی عبدالگریم صاحب مرحوم سعے مبھی کم تمرُ پائی تقی مولوی صاحب موصوف کی تمرمیدندالیس سال کی تقی۔

خاج باتی باسد کی قبر بر کھڑے ہوکر بعدد عاکے ف رمایا کہ

ان تام بزرگول کی چود کمی میں مدفون ہیں کرامت ظاہر ہے کہ الیبی سخت سرز مین نے ان کو تبول کیا۔ یہ کرامت اب تک ہم سے ظہور میں نہیں آئی۔

## ذلت كأرزق

ت*بریربہ*ت سے سائل جمع سے فسسمایا :۔

یرسائلین بہت پیچھے پڑتے ہیں۔ پہلے معلوم ند تھا درندان کے داسط کچھ پیلے ساتھ لے
ائتے۔ شیخ نظام الدین کی قبر پرسائل اس کٹرت سے ہوتے ہیں کہ آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں
یہی ان کا درق ہوگیا ہے ہو ذقت کا درق ہے۔ درزق کی نگی بعض لوگوں سے بہت بڑے کام
کراتی ہے۔ ایک سائل لودھیانہ میں میرہے پاس آیا اور فل ہرکیا کہ ایک آدمی مرگیا ہے اس کے کفن
کے واسط سامان کرتا ہوں۔ ہم کی کسریاتی ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ پہلے دیکھنا چا ہیے کہ دہ میت
کہاں ہے؟ پھراس کی بُوری مدد کرنی چا ہینے چنا پنچے وہ آدمی ساتھ گیا تو تھوڑی دُور جاکر سائل بھاگ

گیاکیونکه ده سب عبُوٹا قصّه بنایا سوا تھا۔ تنگی روْق بیر بدر کر کراتی ہے۔ سید

مساجد

دلجى كى جاميع مسجدكو ديكير كرفريايا كه

مسجدوں کی اصل زینت عمار توں کے ساتھ نہیں بلکہ ان نمازیوں کے ساتھ ہے ہو اخلاص

کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وزنیوں مساجد وہلان پڑی ہوئی ہیں۔ رسُول کریم صلے اسدعلیہ وسلم کی مسجد حجود ٹی سی مساجد وہلان پڑی ہے۔ حجود ٹی سی مساجد میں سے اس کی جھٹ میں سے

چیوی سی سی سیجوری چیز پول سے اس ی چیت بسای سی می ادر بارن سے وطل بیٹ یں سے پانی ٹیکٹا تھا مسجد کی رونق نمازیول کے ساتھ ہے۔ استحضرت صلے الدعلیہ دسلم کے وقت میں نیادارو ناس جن میں بیز دوئر کھتے میں نہ زال کے معلم میں گئے میں میں میں میں میں دوئر کھیے۔

نے ایک سجد بنوائی تھی۔ وہ نعداتعالیٰ کے عکم سے گرادی گئی۔ اس مسجد کا نام مسجد صنراد تھا۔ یعنی منرررسال ، اس مسجد کی زمین خاک کے ساتھ ملا دی گئی تھی مسجدوں کے واسطے حکم ہے کہ تعنیٰ کے واسطے بنائی جائیں۔

ڈاکٹرلیقوب بیگ معاصب کو مخاطب کرکے نسدایا کہ اگرام پ نے تسلمہ نہیں دیکھا تو دیکھ لیں سے

آثار پدی*داست صن*ادی*دعجم د*ا

ا میں ماجور کہیں صنب مولوی حبدالکریم صاحب مرحوم کا ذکر مقارف میاہ یا

خدا نَعالیٰ نے دعا کو تبول کرکے سرطان سے شغا دے دی۔ مگرجب کسی کی آجس کا

مباتی ہے تو پیرڈک نہیں سکتی اور دیرجو صدیث میں آیا ہے کہ دُما سے عمر بڑھ مباتی ہے۔ اسک ریمنی میں کہ اجل کے ام مبانے سے بیشتر قبل از وقت جود و کا کی مباوے وہ کام آتی ہے ورند بعدنانظهر

ایک شخص مبدالمی نام جوابیت آب کوهوفی ابوالنیر صاحب کے مربد شلاتے کے بین طالبعلو کے ساتھ آئے۔ اور بھی دہلی والے آ موتو دہوئے بھنرت سے موتود علیالصلوٰۃ والسلام نے پوجھا کہ کمیا تم مسب دہلی کے ہو ؟ انہوں نے کہا۔ اس ۔ بھرمیاں مبدالحق صاحب سوال کیا کہ میں آشنی کے واسطے ایک بات پوچھنا مول ۔ مصرت نے اجازت دی۔

عبدالحق کیا آپ اس سیح اورمهدی کو یاد دلانے والے بیں جوکہ آنے والا ہے یا کہ آپ خودمیح اورمهدی بی ؟

عشرت اقد س بنی طرف سے کچونہیں کہتا بلکرتسٹرن اور مدیث کے مطابق اور اس الہام کے مطابق کہتا ہوں ہیں ہی ہول جسس کے انکھ مود وہ دیکھے۔ قرآن شریف میں اسدتعالی نے سرما باکہ صفرت علیا ہی فرت ہوگئے اور پینجر مضا صلے اسطید دسلم نے اپنی رویوت کی گواہی دی۔ دونو باتیں ہوتی ہیں قولی اور فعل بہاں السرتعا لے کا قول اور آنحضرت صلے اسد طبید وسلم کا نعل موجو ہوں اور آنحضرت عیسلی کو دیگر گرشت تدانہ بیار کے درمیان دیکھا۔ ان دوشہاد تول کے بعد تم اور کی جو اس کے بعد خدا تعالی نے صدا فشانات سے تائید کی جو طالب بی ہو اور خوب خدا دکھتا ہو۔ اس کے بعد خدا تعالی نے صدا فشانات سے تائید کی جو طالب بی ہو اور خوب خدا دکھتا ہو۔ اس کے بعد خدا تعالی نے صدا مطابق میں اسلامان جمع ہوگیا ہے۔ ایک شخص ہوگی ہے۔ ایک شخص ہوگی ہے۔ ایک شخص ہوگیا ہوں کے مطابق ، قال السداور قال السول کے مطابق ، قال السداور قال السول کے مطابق ، قال السداور قال السول کے مطابق ، قال کے مطابق کے مطابق ، قال کے مطابق کے

مین فنور کے وقت دعوی کتا ہے۔ یہ دہ وقت ہے کر بیسائیت اسلام کو کھا دہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسلام کی جمایت کے واسط ہوبات بیش کی ہے اس سے براہ کو کی اُ وبات نہیں ہوسکتی۔ انہیں سوسال سے بیسائیوں کا بیٹھیدہ ہے کہ عیسیٰ ضدا ہے اور میبود ہے اور چالیں کروڑ میسائی اس وقت موبود ہے۔ اس پر پھر مسلافوں کی طرف سے اُن کی تا ئید کی جاتی ہے کر بدیشک عیسائی اب تک زمنہ ہے نہ کھانے کا محتاج متر بیٹے کا محتاج۔ سب نبی مرکے پروہ زمنہ اسمان پر بیٹھا ہے۔ اب آب ہی تبلائیں کہ اس سے بیسائیوں پر کیا اثر ہوگا۔ المحقق۔ میسائیوں پر توکوئی اثر مو نہیں سکتا جب تک کر شمشیر نہ ہو۔

میں ہیں تو فلط ہے۔ الوادی اب صرورت نہیں ہے اور نہ تلوادی اب زمانہ ہے۔ ابتدا
میں ہیں توارف الموں کے حلہ کے دو کئے کے واسطے اُمٹائی گئی تھی ورند اسلام کے منہ ہیں برنہیں۔ تلواد کا زخم نہیں ملتا۔ والا اور براہیں کے ماتھ اس و تحت مخالفین کو قائل کرنا جا ہیئے۔ میں آپ لوگوں کی فیر نواہی کی ایک بات کہتا ہول۔ ذوا نور سے سُنو۔ ہر دو ہبلو وُل پر قوجہ کرو۔ اگر عبدائیوں کے سامنے اقراد کیا جائے۔ کہ وہ شخص جس کو تم ضدا اور معبود مانتے ہو بیشک وہ اب تک آسمان پر موجود ہے۔ بہالکہ نبی قوفوت ہوگئے ہو وہ اب تک زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ندکھانے کا محتاج منہ قوفوت ہوگئے۔ وہ اب تک زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ندکھانے کا محتاج منہ بیٹ کا ممتاج۔ اگر ہم ایسا کہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا ؟ اور اگر ہم عیسائیوں کسامنے مذہبینے کا ممتاج۔ اگر ہم ایسا کہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا ؟ اور اگر ہم عیسائیوں کسامنے میڈ بیٹا کو فرت ہو کو زمین میں وفن ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا ؟ اور اگر ہم عیسائیوں کسامنے میں خورت ہو کر دیں کہ میں وفن ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا ۔ کہ فوت ہوگا وہ اور اگر ہم میں کو فرکھا ہوگا وہ اور اور فیا آل کی میں کو کہ ان ہو دو اور نہیں کر تاکہ مجھے کو تی کا فرکھے۔ وجال کھی یا گیے اور کہ سے کو فی کا فرکھے۔ میں ہوکہ ان ہر دو یا توں ہیں سے کو نسی بات ہے جب سے عیسائی میں دو باتوں ہیں سے کونسی بات ہے جب سے عیسائی میں دو باتوں ہیں سے کونسی بات ہے جب سے عیسائی میں دو باتوں ہیں سے کونسی بات ہے جب سے عیسائی کہ میں جن دیں ہور دور کو جب سے کونسی بات ہے جب سے عیسائی کے میں ہور سے کونسی بات ہے جب سے کھی کو کہ ہور کیک کو میں کہ میں ہور میں کونسی بات ہے جب سے کہ میں کے کہ کو کہ کی خور ہے۔ تو کیا کہ عمل کو کہ کونسی کو کہ ان ہور دور یا توں ہیں ہور کیا توں ہور کی کو کہ ان ہور دور کو کہ کیا تو کیا گیا ہور کیا ہور کی کو کہ ان ہور دور کو کونسی کو کہ کیا تو کیا گیا ہور کور کیا گیا ہور کے کیا کہ کور کور کیا گیا ہور کیا گیا ہور کور کیا کیا کیا کور کیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا کیا کی کور کور کیا گیا ہور کیا گیا گیا ہور کیا گیا گیا گیا گیا گی

اس تقرير كاحيال عبدالحق صلحب يربهبت اثرمهوا يجناني فودا كحرابه وكرحعنرت اقدس كليلسلام

كے إنت بي مع اوركباء من سم كيا۔ أب إنكام كوت جائيں ميں دعاكر المول الد تعالىٰ آپ کوترتی دے۔انشادالدر ضور آپ کی ترتی ہوگی۔ یہ ہات میری ہے۔ دسيده دحيلوا نمبراس صغر اناس مودخ اس اکتوبره الدار) ها اكتوبرهنام رؤيا وكمعاكه براسخت ذلزله تياسے. ا كله دن ويخاب من يصف ويكه سخ معلوم موقا سب كدمير ناصر نواب صاوب كى بيمارى كى طون اشاره تقال (ب، وجلدا نبرا۳ صغه ۲ مودخ ۱۲راکتوبر هندانه) یج موغود کو ماننا کیول صروری ہے چندمولوی ا درطلبا د آئے حضرت کی خدمسنندیں ومن کیا کہ ہم نمازیں پڑھنے ہیں مدنسے ر کھتے ہیں۔ قرآن اور رسول کو مانتے ہیں۔ آپ کو ماننے کی کیا صرورت ہے ؟ اس يرصنرت اقدس ففرايا :-

ک حانمیمر فیٹ ازایر بیر مهم بدر: میرمه دروروزسے درد شیم معے بہت برین نامیم

يكليفنين ببركيكن اب بنسبت سابق أرام ب-

(بردجلدا نهرا۳ صغر ۴ مودخ ۱۳راکتوب<u>ره ۱</u>۰ لمه)

وانسان بوكجيه الدتعالئ كيحكم كى مخالفت كرّا سنے وہ سسب موجب بجھيدت ہو جا آ۔ ايك ادني سيابى سركار كى طروي كونى بردانه ليكرآ تاب تواس كى بات نه مان والامجرم دیاجا آہے اور سزا باناہے۔ مجازی حکام کا بدحال ہے تو احکم الحاکمین کی طرف سے آنیوالے لی بے عزتی اور بے قدری کرناکس قدرعدول حکمی المدنعالے کی سبے مفدا تعالی غیبور سے۔ ا**س** فيمصلحت كيمطابق عين صرورت كروقت بكرى بوئى صدكا كي مسرم ايك أو في بهيجا تاكہ وہ لوگوں كو مدايت كى طرف بُلائے۔ اس كے متمام مصالح كو پاؤں كے ينجے كُيلنا ايك برا گناہ ہے۔ کیا بہودی لوگ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے ، بمبئی کے ایک بہودی نے ہم کو لکھا لهبهادا خدا وبى سير بومسلمانول كاخدا سبعه اورقرأن تشرليب بين بوصفات بيان ببي وسي مستثا ہم بھی ملنتے ہیں۔ تیرہ سُوبرس سے اب مک ان بہود لول کا وہی عقیدہ بھلا آ ماہے مگر باوتود اس عقیدہ کے ان کومؤرا در بندر کہا گیاصرف اس واسطے کہ انہوں نے نبی کریم صلے لدی لیر در کم لوند ما نا انسان كي عقل خدا تعالي مصلحت مسينيين في سكتى - أدى كياجيز بي ومصلحت الني سعة براو كرسميد ركھنے كا دعوى كريے رضوا لتعالے كى مصلحت اس وقت بديري اور اعمليٰ ب اسلام میں سے پہلے ایک شخص معی مُرتد ہومانا کفا توایک شور بیا ہوجانا کفا اب اسلام لوايساياؤں كے نيچے كُيلاكيا ہے كدايك لا كھ مرتد موجود ہے۔ اسلام جيسے مقدس مطہر مذہمد يماس قدر صلے كئے كئے ہيں كر ہزادوں لا كھول كتابي ان خصرت صلے الدعليدكو كاليوں سے بهرى بوئى شائح كى جاتى بين يعض رسالے كئى كموڑ تك چيستے بين - اسلام كے برخلات جو كيد شائع ہوتا ہے اگرسب کوایک جگرحمیے کیا جائے توایک بڑا پہاڑ بنتا ہے مسلانوں کا یہ مال ہے کہ گویا ان میں جان ہی نہیں اور سب کے سب مُرہی گئتے ہیں۔ اس وقت اگر خوا نعالیٰ معبى خاموشش رب توكيركيا حال بوگا رغداكا ايك حمله انسان كے سبزار محله سعے بوارد كرہے اور ہے کہ اس سے وین کا بول بالا ہوجائے گا عیسائیوں نے انمیں موسال سے شور محا بے کھیلی خدا ہے اوران کا دین اب تک پڑھتا چا گیا اورمسلمان ان کو اور کھی مدو د

دے ہیں بعیسائیوں کے استھ میں بطاہر یہ ہی ہے کہ مسیح ذیدہ ہے اور تہادے بنی رحما الدی الم المراہم اس فرت ہوگئے۔ الہور میں الدولا بشری ہے ہور ہیں بات بدیش کی کو کی مسلمان اس ہوا ب ند دے سکا۔ گر ہمادی جماعت میں سے مغتی محموصا دق صاحب ہو یہ موہود ہیں، اسطے اور الہوں نے قرائ شریف ، صدیف ، تاریخ ، انجیل دفیرہ سے ثابت کیا کو مفرت میسلی فوت ہو چکے اور ہمادے کی مسلمان اس کی کو مفرت میسلی فوت ہو چکے اور ہمادے کی مصلے الد ملید وسلم ذرہ ہیں کو دکو ایک سے فیض صاصل کر کے کوامت اور فوال دکھا والے ہمیشہ موہود دہ ہے تب اس کا جواب وہ کھ فد دے سکا ، اب فیال کو کو میسلی کو ذرہ ہو مانے کا کیا نتیجہ ہے اور دو سرے انبیاد کی ماند و فات یا فتہ مانے کا کیا نتیجہ ہے۔ ذرا چاروان فوت شکا اس فی کی نتیجہ ہے۔ ذرا چاروان فوت شکا اسٹ کا کیا نتیجہ ہے ور دکھ لیس میں بات ہے دیکہ تم مان لو کو عیلی فوت ہوگئے اور آسمان پر نہیں گئے تہادا ہمادا ہمت میں میں بات ہے دیکہ تم مان لو کو عیلی فوت ہوگئے اور آسمان پر نہیں گیا تو آج و دنیا میں ایک بھی عیسائی نہیں دیہ اس کہ و دنیا میں ایک بھی عیسائی نہیں دیہ ا

وکھو بغدالقا لی علیم وحکیم ہے۔ اس نے الب پہلو اخت یاد کیا ہے جسس سے شمن تباہ بوجائے مسلمان اس معاطرین کیوں اڑنے ہیں۔ کیا صیلی استحفرت صلے الدعلیہ وسلم سے فعنل عقا ؟ اگر میرے ساتھ خصوصت ہے تو اس میں حدسے نہ بڑھو اور وہ کام نہ کرو ہو دین اسسالم کو نقصہ ان کہنچائے بغدالقالی تاقص بہلو اخت بیار نہیں کرتا اور بجٹراس پہلوکے تم کے مسلمیاب نند کے سکہ

جنگی امام

اگرتم نے جنگوں سے فتح پانی ہوتی اور تنہاں سے لئے لاائیال کرنا مقدر تھا تو ضلا تھا گی تم کو ہتھیاد دینا۔ توب و تھنگ کے کام میں تم کوسب سے بڑھ کرچالا کی دو ہو شیاری دی جاتی۔ گر خدا تعلیے کا فعل ظاہر کر رہا ہے کہ تم کو رہ طاقتیں نہیں دی گئیں بلکہ سلطان دوم کو بھی ہتھیادوں کی صرورت ہوتی ہے تو وہ جرمن یا آنگلستان دفیرہ ممالک سے بنواتا ہے اور آلات ترب عیسائیو سے خید کہ اسے بیونکہ اس نمانہ کے واسطے پیر مقدر نہ تھا کہ مسلمان جنگ کریں اس واسطے خدا تعالی نے ایک دَدراہ اختیار کی۔

الم صلاح الدین وفیرہ بادشاہوں کے وقت ال باتوں کی ضرورت تھی۔ تب خدا نعد لئے افر مسلمانوں کی مدد کی اور کھار پراُن کو فتح دی۔ گراب تو فربرب کے واسطے کوئی شخص جنگہیں کتا۔ اب تو لاکھ لاکھ پرچاسلام کے برخلات شکلتا ہے جیسیا ہمتیار مخالف کا ہے واب ہی ہتیا کہ کہ بھی تیار کرناچا ہیئے کہ جم کہ بھی تارکرناچا ہیئے کہ تارک اور کوگوں کے مرکا شخے گئے تو یہ ب فائدہ ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔ ماونے سے سی کی نشفی نہیں ہوسکتے۔ مواقع کی خاری کا فربرب جبرکا فربرب نہیں ہے مرکا شخے سے دلوں کے شہرات دُور نہیں ہوسکتے۔ خواقع کی کا فربرب جبرکا فربرب نہیں ہے اسلام نے پہلے بھی کھی ہیٹی وسی کہ بہت ظام صحابۃ پر ہوا تو دشمنوں کو دفع کرنے کے داسط جہاد کیا گیا تھا۔ خواقع کے کہ اس وقت اسلام کی تا ئید کی حذورت سے یا نہیں جسم کہ اس معاملہ تا کوئی شئے نہیں ایس بات یہ ہے کہ دلوں کو فتح کیا جائے۔

پرهالب انا وی سے بین اس بات بیہ سے لد دول ہو ح بیاج ہے۔

بیس نے کوئی بات قال المداور قال الرسول کے برخلات نہیں کی اگر قرآن اور صدیت یں اسم عنصری کا لفظ آیا ہوتا تو اس کا منکو کا فراور طعون ہوتا گر اس خیشے خدالی نے بذیالیہ البام کے مجھ پرظام کردی اور قرآن اور حدیث اور اجهاع صحابہ اس کی تائید میں ہے۔ آنحضہ مسلالد علیہ وسلم کی وفات صحابہ کے واسطے ایک بڑا صد مرمی تھا۔ ۱۲ یا ۲۳ سال کوئی بڑی محمل نہیں صحابہ کو اکتفا کہ بہت گر ہمارے نبی کریم صلے الدعلیہ وسلم فوت ہو کہتے تو اُن کے واسطے ایک پشت تکن صدمہ تھا۔ اسی واسطے صفرت الوبگر نے سب کو اکتفا کہ کے واسطے ایک پشت تکن صدمہ تھا۔ اسی واسطے صفرت الوبگر نے سب کو اکتفا کہ کہتے تھے۔ وفات میس کے اکتفا الدم علیہ وسلم بھی فرت ہوگئے میں اس طرح آنی خصرت صلے الدم علیہ وسلم بھی فرت ہوگئے میں اُن فرسکتے بھے۔ وفات میس کے بغیر طیر سلم بھی فرت ہوگئے مان نہ سکتے بھے۔ اسلام کمبی ایساعتیدہ پھیں نہیں کرسکتا ہوآ تھتہ فضل اکیل وور البہو وہ مرکز مان نہ سکتے بھے۔ اسلام کمبی ایساعتیدہ پھیں نہیں کرسکتا ہوآ تھتہ فضل اکیل

صلے اسطی سطیہ وسلم کی ہتک کرنے والا ہو۔ کوئی ہمیں گھا یا بھا ہجے ہم تو اپنا کام کرتے پہلے مائیں گئے اس میں ہے۔ اگر ہم عیسائیوں کی ال مائیں گئے اسی میں ہے۔ اگر ہم عیسائیوں کی ال میں اللہ دیں توہم ان کوکیو کر زیر کرسکتے ہیں۔ ہمارے خوالف مُرنے سے بعد لقینیاً سمجھ لیں گے کہ وہ اسلام کے دومرے نہیں بلکہ دشمن ہیں۔ عادت بھی ایک بُت ہوتا ہے اور یہ لوگ اس بُت کی بُر مشن کر رہے ہیں۔

یبال پرایک مولوی صاحب خالفین کی جاهت یں سے اول اُسطے اور و کہ پھرانہوں فرصفرت اقدین ملاک کے معلان سول پر مال کے معلان سول پر مال کے معلان سول پر مال کے معلق معلق صفرت کا جواب پُرما مذم نا۔ اس واسطے تقسیم ملک معلی مالا و تواب میں دمدی کو گا کا مدل تا کہ دھی کے موال وجواب میں دمدی کو گا کا مدل تا کہ دھی کے موال وجواب میں دمدی کو گا کا مدل تا کہ دھی کے مولولیل کا نمون نا ظرین کو نظراً جائے۔

مولولیما حب۔ ترجن روایات سے صفرت میٹی کی نندگی ثابت ہے ان کو کیا کریں ہ صفرت افدس علی رسیلام رجوروایت قرآن اور صدیث معیمے کے مخالفت ہو وہ ردی ہے قابل اعتسبار نہیں قراب خدا کے برخلاف کوئی بات نہیں ماننی میا ہیئے۔

مولوليماسي. الاجوده لدايت مي يو-

تصرت اقدیں ۔ جب قول خدا ادر قولِ دسُول کے برخلات ہوگی قرمچر صصح کے سرح ہے۔ خود بخدی میں متوفیک کے معنے حمیتک کھے ہیں۔

مولولیصاحسب بم بخدی کونہیں انت اور وائیوں میں سیح کی نندگی کھی ہے قرآن کی تفسیدل میں لکھا ہے کہ سیح ندہ ہے۔

محضرت افلاس تهادا اختیار بو بها بو ما نو یا نه مانو اور قرآن شراییت خود اپنی تغسیر آپ کرتا ہے۔ خوا تعالی نے مجھے اطلاع دی کرمضرت صیلی فوت ہوگئے اور کہ آب البد اور امادیر مجھے پر کے مطابق ہر بات ہے سبکے کان فیفنے کے بول مشنے۔ قرآن ومدیرث

| کے مخالف ہم کوئی دوایت نہیں مان سکتے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مولوليساصب ادربوده ميم ميح بوتو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مضرت اقدال والميح بوري نوين سكتي -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مولولصاصب. اكرنهميع بو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| من الرس الرس الرس مي كنى دفي مي الي الرب الرب الرب الركيا كبول - كماب الدرك بريفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بوردایت بوده کس طرح می بوشکتی ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مولولها مديد يركس في كل ماب كس كتاب بين درج بي كر برخلات روايت بوقوند مالور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الم باری نے معی مطلی کھائی ہومتونیک کے مصنے ممینک کردیئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مضرت الدارس الدخارى فططى كمائى قرتم أودكوئى صديث بالخت ميش كوجهال وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| کے معنے سوائے موت کے کچھ اُود کئے گئے ہول ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مولوليماصب ، بى صررت ميشى نے تو فرختوں كے سات نازل بونا ہے يتهاد سے سات فرخة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| The second secon |
| صنب اقدى تبارے كندسول برجودو فرشتے بين ده تم كونظر إتے بين بويد فرستے تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| کونظر میانگی گے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مولوليساسب - توزيدكهال بعس كا ذكراً إكراس يطيني أترسكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| معدرت اقدمل ـ نزول كريعنى نبين بوتم مجية بوريد ايك مادده ب جربهم مسافرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وجهة بين كرثم كهال أمراء ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ال ك بعدوه وك اكل كريط كئه -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

بوقستشام

وْاكْرُ (لِعَوْدِينِكُ صَارَبُ) كُومِنَاطِب كرك فرالا م

آی کہال کہاں کی سیرکی

ابنون نے موش کی کہ فیوڈشاہ کی ہٹ ، بہانا کوٹ ، مہابت مثال کی مسجد ، **ول ش**لیہ دفیع مثالت دیکھے ۔ نسرہا ہ

ہم فرنجت یادکا کی نظام الدین صاحب اولیاد ، مفرت شاہ ولی الدمسات وفی واسحاب من واسحاب کی قبروں پر بیانا چا ہیں۔ دلی کے بید لوگ بوسطی ذہری ہے اور بین مذطاقات کرتے ہیں اور منظافات کے قابل ہیں۔ اس لئے ہوا ہی دل لوگ ان میں سے گفلہ چکے ہیں اور زہین کے افدر مدفون ہیں ان سے ہی ہم طاقات کولیں تا کہ مبدول طاقات تو والیس نہ جائمیں میں ان ہیں ہیں۔ کی بید کومت مجت ہول کہ انہوں نے تسی انقلب لوگوں کے درمیان بسری۔ دس شہر میں ہوا ہے کہ میں انگوں کو نصیب ہوئی

چشم باز وگوش باز دایں وکا فیرو ام اذب شم بندگانسدا

اسلام پر بیرکیسامعیدیت کا زاند ہے۔ اندونی مصائب مجی بے انتہا ہیں۔ اور بیرونی محصائب مجی بے انتہا ہیں۔ اور بیرونی بھی بے مدورت نہیں۔

اور کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور دوزے دکھتے ہیں۔ پھرہم کو کسی مصلح کی کیا ضوحت اور کہتے ہیں۔ پھرہم کو کسی مصلح کی کیا ضوحت ہے۔

ہے گرنہیں مجھتے کہ جب مک خداکی دیمت نہ ہو وہ رقت اور دور بیدا نہیں ہوسکتا ہوائی اسلامی دل کوجا ف کرتا ہے۔ بیا نہیں کہ بہت دھائیں کرید صرف بحث کرنے والا فائدہ نہیں کو طاق المراح ہوائی کے دل کوجا ف کرتا ہے۔ بیا ہوا متا

مضرت مغرب کے دقت فیٹ سٹیگاہ میں تشریف ہے الاایک تقریر فرائی جس کو مخدد می امو بم ڈاکٹر محالمت سلم میں برق میں نہیں ہوئے ہے۔

مِزَّالِيقُوبِ بِيگُ صلحب نے تسلمبند فراہ ،

اُمٹاسکنا۔ دو نہیں دیکھنے کہ اسلام پرکس طرح کے مصائب نازل ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام کو گائے ہیں۔ کو گھا ا کو گھیا خدا تعالیٰ نے فراموش کر دیا ہے۔ دہلی کے لوگ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ النے کو آئے ہیں۔ سی طلبی کا انہیں خیال نہیں ، حلق کے یہے بات تب اُرتی ہے ہیں۔ حلق صاف ہو۔ دوائی کا ہمی میں حال ہے کہ جب تک جلق صاف نہ ہو اور معدہ میں صاف نہ ہو دوائی کا اثر نہیں ہو سکھا دوائی تے ہوجاتی ہے یا ہفتم نہیں ہوتی۔ دوائی تے ہوجاتی ہے یا ہفتم نہیں ہوتی۔

احمدى نام كيول ركماكيا

ا میک مولوی صاحب استے اور انہول نے سوال کیا کہ خطا تھا کی نے ہمارا نام مسلمان کھا ہے۔ ایپ بات ھوست کم المعمدی کیول دکھا ہے ؟ ہد بات ھوست کم المعمدی کیول دکھا ہے ؟ ہد بات ھوست کم المعمد کے برطون ہے۔

اس کے جواب میں مصرت نے فرایا ہ

کے خیالات کا نتیجہ ہے ادر عیسائیوں سے مسئر یہ قصے کھے دئے ہیں غرض ال تمام فرقوں سے اپنے آپ کو تمیز کرنے کے واسطے اس فرقہ کا نام احمید دکھاگیا۔

معنوت يد تقرير كرد ب تقد كراس ولوى في بعرسوال كيا كر قرأن مروف مي وحكم ب

ہم و تفرقہ نہیں ڈالتے بلکہ ہم تفرقہ دور کرنے کے واسطے آئے ہیں۔ اگر اہمدی نام دکھنے
میں جنگ ہے تو بھر شاخی منبلی کہلانے ہیں بھی ستک ہے۔ گریہ نام ان اکا بر کے دکھے ہوئے
ہیں جن کو آپ بھی صلحاء مانتے ہیں۔ دہ شخص بر بخت ہوگا جو ایسے گوگوں پر اعتراض کرے اور
اُن کو جُل کہے صرف است بیاز کے لئے ان کوگوں نے اپنے یہ نام دیکھے تھے۔ ہمادا کارو بالہ
معدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہم پر اعتراض کرنے والا ضلاقتالیٰ پر اعتراض کرتا ہے ہم

| للسلاين | كها بكرهوستك | )سوال کیا کہ خدانے تو | نے ہروی | مولوی صاحب  |
|---------|--------------|-----------------------|---------|-------------|
|         | •,           |                       |         | قسىرمايا بى |

کیاس میں دانفنی اور برحتی اور آمکل کے مسلمان شامل ہیں ؟ کیا اسس میں آجکل کے وہ لوگ شامل ہیں ہیں اسلام میں جائز جددہ لوگ شامل ہیں ہو ابائتی ہور ہے ہیں ؟ اور شداب اور ن اکو کھی اسسلام میں جائز جدنتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ اس کے مخاطب تو صمائے ہیں معدیث شرفیت ہیں آ آسے کہ قرون المائڈ ہوگا کسب میں جموع اور کذب کا افشا ہوگا۔ آ محضرت مطافہ کے اور کہ افشا ہوگا۔ آ محضرت صطافہ طیبہ وسلم نے اس ڈھانہ کے لوگوں کے متعلق فرایا ہے۔ لیسسوا منی ولمستُ منھم فران کا مجمد سے کوئی تعلق ہے۔ وہ لوگ مسلمان کہلائیں گے شاک کا مجمد سے کوئی تعلق من ہوگا۔

جولوگ اسلام کے نام سے انکار کریں یا اس نام کو عاد سمبیں ، ان کو تو میں لعنتی کمتا ہوں۔ میں کوئی برعت بنہیں لایا جدیا کر شنبی شائعی وغیرہ نام سے ایسا ہی احمدی بھی نام ہے بلکہ احمد کے نام میں اسلام کے بانی احمد صلے الدعلیہ وسلم کے ساتھ اقصال ہے ۔ اور یہ اتصال دو سرے ناموں میں نہیں ۔ احمد ، اتخصرت صلے الدعلیہ وسلم کا نام ہے ۔ اسلام احمدی ہے اول احمدی اسلام ہے ۔ مدیث شرفیت میں محمدی میں اسلام ہے ۔ مدیث شرفیت میں محمدی اسلام ہے ۔ اسمدی المان ہیں ہوتا ہے ۔ اسمدی نام میک اسلام ہے کہ اول آخر کمبی نہیں ہوا اس واسطے کوئی نام مزددی تقار شعالی کے نور ویک ہوگو سلمان ہیں ۔ وہ احمدی اس واسطے کوئی نام مزددی تقار شعالی کے نور ویک ہوگو سلمان ہیں ۔ وہ احمدی میں مدید میں میں دور احمدی اسلام ہیں ۔ وہ احمدی میں دور اسلام کوئی نام مزددی تقار شعالی کے نور ویک ہوگو سلمان ہیں ۔ وہ احمدی میں دور اسلام کوئی نام مزددی تقار شعالی کے نور ویک ہوگو سلمان ہیں ۔ وہ احمدی میں دور اسلام کوئی نام مزددی تقار شعالی کے نور ویک ہوگو سلمان ہیں ۔ وہ احمدی میں دور اسلام کوئی نام مزددی تقار شعالی کے نور ویک ہوگوں سلمان ہیں ۔ وہ احمدی میں دور اسلام کوئی نام مزددی تقار شعالی کے نور ویک ہوگوں سلمان ہیں ۔ وہ احمدی میں دور سلمان ہیں دور سلمان ہیں ۔ وہ احمدی میں دور سلمان ہیں ۔ وہ احمدی میں دور سلمان ہیں دور سلمان ہیں ۔ وہ احمدی میں دور سلمان ہیں ہیں دور سلمان ہیں دور سلمان

| ۲ تا ۲ موده ۴ نومیزهنداند) | صغ | نمبر۲۲ | يددجلدا | رد |
|----------------------------|----|--------|---------|----|
|                            |    |        |         | •  |
|                            |    |        |         |    |
|                            |    |        |         |    |

٢٧ اكتوبره ١٩٠٠

بمقيام دېلی.

میح کے وقت صنود نے گاڑیال منگوائیں الانفہ جمیردلد صاحب اود شاہ ولی المدیسات کے مزاد مبادکے تشریف لے گئے۔ ماستہ ہیں قبرستان کی طرف اشاں کرکے نسرہایا۔ میرانسان کی وائمی سکونت ہے جہال ہرتھم کے امراض سے خبات پاکر انسان آدام کڑا ہے۔

خاج میردند صاحب کی قبر پر آپ نے فائقہ پڑھی الدکتبہ کی طرف رکھ کرفرایا کہ کتبہ کھنا شرفیت میں منع نہیں ہے۔ اس میں بہت سے فوائد ہیں یا ہے کہ کمبر کھنا شرفیت میں منع نہیں ہے۔ اس میں بہت سے فوائد ہیں یا ہے بہال سے ہوکر معنرت شاہ ولی الدصاحب کی قبر مرکز معنرت شاہ ولی الدصاحب کی قبر مرکز میں ماہ د فاتحہ بڑھی۔

لسمايك

شاہ ولی العدمساوب ایک ہزاگ اہل کشف ہود کوامت تقے دیر سب مشائع ذیر ذین چیں اور دو گوگ ذمین کے گوہر ہیں وہ ایسے برجات جی مشغول ہیں کر حق کو باطل بنا رہے چیں اور باطل کوحق بٹا دہے ہیں۔

واستدیں اہل ارصیانہ کا درخ است کا ذکر آیا کہ صنود والیں جاتے ہوئے راستہ میں المصادہ طریق اسٹیشن المصادہ طریق درخ اسٹیشن المصیانہ کی جما اسٹیشن المصیانہ کی ہما اسٹیشن المصیانہ پر طاقات کے داسطے آئی تھی لیکن صنعد سوئے ہوئے تھے۔ میں نے برنگا لے نہ را۔ فرایا :۔

آپ نے اچھاکیا۔ اس کے دوش ہم اب لدھیانہ میں اُ ترکر اہلِ لدھیانہ سے طاقات کریں گے۔ ماسٹ شکے کے باس سے گذرے۔ کثیرانتعداد بھیٹرس دور کمیاں ذکے ہودی تعنی اور سیکٹروں

ب لامبلدا نبر۲۲ من ۲۷ من ۱۸ من ۱۸ و ومرم الم

كابابرراوركموا كقاءان كودكه كرذباياكه

کھلنے کی مول اسٹیاء کا کس قدر دخیرہ الد تعالیٰ سنے جمع کردیا سبے برخاہ سے اس کے حرام چیزی شائل گئے دغیرہ بہت ہی کم پائے مباستے ہیں۔

لسرايا :-

اس شهریس اس قدر انقلاب آئے ہیں کہ شایدکسی دوسر سے شہر ہے یہ صالات وارد تھے۔ ہول کئی دفعہ بیشر را باد ہوا اور کئی دفعہ خاک ہیں مل گیا۔

ولگر مرفط لیعقوب بیگ صاحب مخاطب منتظ اور ان کی رخصت کے قریب الاختستام ہونے کا ذکر متناء

نسراياء

دو دن اُور پی ریدموتعفیمت مجمنا چاہیئے۔خدا تعالیٰ کے نعنل سے الساموتعہ اسما آتھ آ سکتا ہے۔ یہ ندیمجھوکہ رخصت یلینے سے الساموقعہ بل مہانا ہے۔ کئی آدی ایسے بھی ہیں جو ٹوکر نہیں گران کو ہمادسے ہاس دہنے کاموتعہ نہیں ملتا۔ فادغ البالی ہوتی ہے پرصجبت نصیب نہیں ہوتی

# مقصدامام

نسعمایا :۔

الدتعالے کا پر منشا نہیں کہ مسیح کی وفات کو ثابت کرنے والی ایک جاعت بیدا ہوجائے 
بد بات توان مولولوں کی مخالفت کی وجرسے درمیان آگئی ہے ورنداس کی تو کوئی ضرودت ہی 
مذمتی اصل مفصد الد تعالیٰ کا تو بہ ہے کہ ایک پاک دل جاءت مشل صحابہ کے بن جاوے ۔
وفات مسیح کا معاطد توجملہ معترضہ کی مانند ورمیان آگیا ہے مولوی کوگوں نے خواہ مخواہ اپنی 
طانگ دومیان میں اگل کی ۔ ان کوگوں کومنا سب نہ تھا کہ اس معاطد میں ولیری کرتے ۔ قول خداہ 
بلے بدر جلد انبر ۳۳ صفر ۱-۲ معد ار فرمرهنوں ئے ،

رأببت نبی اور اجاع صحابع، برهمین باتیں اس کے واسطے کا فی تعتیں بہیں توانسوں آ ماہے کہ اس کا ذکر ہیں خواہ کونا بیٹ ہے۔ لیکن ہمالا اصلی امرائعبی ریگرہے۔ میر تو صرف س خاشا لو درمیان بیں سے اُٹھایا گیا ہے بسوچ کہ ہوشخص دنیا داری بیں غرق سبے ادر دین کی پر دانہیں مكتنا .اگرتم لوگ بسیت كرنے كے بسر ویسے ہى دبو تو بھر تو تم میں اور اس میں كیا فرق سے البعض ۔ اُوگ ایسے یکھےاوں کمزور ہوتے ہیں کہ ان کی بعیدت کی غرض مجی دنیا ہی ہوتی ہے۔ اگر بعیت کے بعدان کی ونیاداری کے معاطات میں نداسا فرق آجا وسے تو میر پیچیے قدم رکھتے ہیں۔ یاد رکھو کہ بیرجماعت اس بابت کے واسطے نہیں کہ دولت اور دنیا داری ترقی کرے اور زندگی آدام سے گذرے - ایسے شخص سے توخدا نعالی بزاد نہے۔ بیا بیٹے کہ صحابہ کی زندگی کودیکو، وه زندگی سے بیاد مذکرتے تھے، ہروقت مرنے کے لئے تیاد تھے بیعت کے مصضين لبنى جان كوبيج ويناجب انسان نغگئ كووقعت كرييكا توميرونيا كيه ذكركو ددمييان ش كيول الماست ؟ ايسا آدى توصرت رسى بيت كراب، وه توكل يمي كيا اور آج بعي كيابها توصوث الساشخص مه سكتاسيرج ايمان كوددمدت كرتابياسير انسان كوبهابيئے كدائخعنرت صطلىعظيددسلم الاصحابُهُ كى ذنرگى كا مردوذمطالعه كتا رسيد. وه توا يليب يمقے كەلبىق مُربيك تے اور لبعن مرفے کے لئے تیار بیٹے تھے۔ میں تھ تھ کہتا ہوں کداس کے سوائے بات نہیں بن سکتی۔ اسرتعالے فرمانا ہے کہ جو لوگ کنامہ پر کھڑے ہو کرھبادت کرتے ہیں تا کہ ابتوا ويكدك بعالى جائين ده فائده نيس ماصل كرسكة دونياك لوگون كي مادت بعدك كوئي ذرا سی کیسے ہو تو لمبی جوڑی دعائیں مانتگے گھتے ہیں اور ادام کے وقت خدا تعلیا کومکول مبا مِن کیا لگ چاہتے ہیں کہ امتحان میں سے گذرنے کے سواہی خلافش ہوجائے بغدا تعالیٰ رميم كريم ہے . گرسيا مون ده ہے جو دنيا كو اپنے أحق سے ذرى كردے . مندا تعالے ايسے لوگوں کومنا کے نہیں کیا۔ ابتدا میں مومن کے واسطے دنیاجہتم کا نمونہ ہو مباتی ہے طرح طرح بمعائب بیش آتے ہیں اور ڈراؤنی صورتین ظاہر ہوتی ہیں تب وہ مبرکے تے ہیں اصغدالہ

ن كاحفاظت كراب عشق ادّل سرکت وخونی پوو تا گریزه هر که بیرونی ادر بوخدا تبائی سے ڈرتا ہے اس کے لئے دویتنت ہوتے ہیں۔خدا قبلیلے کی دصاکے ساتھ بوتننق بومباتاب خدا تعاسك اس كومخوظ ركهتاب اوراس كوصياة طيتسب مامل برتىب اس کی سب مُرادیں پودی کی جاتی ہیں۔ گریہ بات دیمان کے بعد ماصل ہوتی ہے۔ ایک شخص کے اپنے دل میں ہزار گذہ وا ہے۔ بھر خدا پر شک وا ہے اور بیا ہتا ہے کہ دومنوں کا مصد مجھے بھی سطے بجب تک انسان پہلی نندگی کو فدیج نزکر دے ، اول محسوس مذكر لي كم نفس الماره كى خابش مركئي سبت اورخدا تعاسك كى عظمت ول بين جيره نه ماسئے تب تک مومن نہیں ہوتا۔ اگر مومن کو خاص استسیار مذبخت ماسئے تو مومنوں كے واسطى ومدسىي وہ كيوكر لورس الله الكي اور الكى اور الكى اور منافقات بوتب كك انسان كوئى فائمه ماصل بنين كرسكتارات المنافقين في الدك الاسفال الدتعالى كا وعده ب كدايك الييجاوت بنائع كابوبرجبت من سب يرفويت وكميكى المدتعالى مرطرح كانصنل كرسي كالمحرصروديت اس بات كى سب كر مرشخص اسففس كا توكير \_\_ إل مرودي من الدنساك معات كراب بوشخص كرورس الدائمة المطارات المطارات وئی اس کویکڑسے احداثمفائے اس کو اُٹھایا جلسے گا۔ گرمون کو بیا بیٹے کہ اپنی صالت پر ف ارخ نزیسطے اس سے خلالامنی نہیں ہے۔ ہرطرح سے کوشش کرنی جا ہیئے کہ خلاقہ لی دامنی کرنے کے ج مالمان ہیں مەمىب ہیا کئے جائیں۔

رياكاري

دیاکاد انسان بے فائدہ کام کیا ہے۔ مومن کو توخداوند تعالیٰ خود بخود شہرت دیا ہے۔ ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ مسجدول میں لمبی ثاذیں بطعا کرتا تھا تاکہ لوگ اُسے نیک

کہیں۔ نیکن جب وہ بازار سے گذرتا تو لاکے جی اس کی طرف اشادہ کرتے اور کھتے کہ یہ ایک میاں کی طرف اشادہ کرتے اور کھتے کہ یہ ایک میں گوگئی اسے جو دکھتا ہوں ہے جی اس شخص کو خیال ہوا کہ میں گوگئی کا کہوں خیال رکھتا ہوں اور بیے قائدہ محنت اُسٹانہ ہول ۔ مجھ جا بیٹے کہ اپنے خدا کی طرف متعویہ ہوجا دُل اور خالص خوا کی خاطر عبادت کروں سید بات سوچ کر اس نے سیخی تو بر کی دور اپنے اعمال کو خوا کے واسطے خاص کر دیا اور دنیوی دنگ کی نمازیں مجھوڑ دیں ، اور علیمن کی میں بیٹے کر دھائیں کرنے لگا اور اپنی عبادت کو پوشیدہ دکھنا جا ہا۔ تب وہ جس کو جس سے گذرتا۔ لوگ اس کی طوف اشارہ کرتے کہ یہ ایک نیک بخت آدمی ہے۔

خدا کی دوستی

سچا موئن وہ ہے۔ ہوکسی کی پروائن کہے۔ خدا تعالیٰ خود ہی سارے بندولست کر دے گا۔ لوگوں کی تکلیف دہی کی پروائنیں گئی گئی ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ دوستی پکی کڑا ہے تو دنیا کے وگ اپنی ورستی کاحق اوا کرتے ہیں۔ وہ کون دوست ہے۔ سکیلم سلوک کیا جا وے تو وہ بھی سلوک کیا جا وے تو وہ بھی تعالیٰ ہوتو وہ بھی ہمارا سپاتھاتی ہوتو وہ بھی کہ دفیاتی فاہر کرے۔ ایک ہونا چور کے برابر بھی نہیں مضاتھا لے کی دفاجور کے برابر بھی نہیں مضاتھا لے کی دفاجور کے برابر بھی نہیں مضاتھا لے کی دفاجور کے برابر بھی نہیں مضاتھا لے کی دفیاتی وہ وہ ہے کہ دنیا والدوں کی دوستی میں تو مذرجی ہے۔ بھوڑی سی رنجش کے ساتھ دنیا والدوستی قوٹ نے کو تیاد ہوجاتا ہے۔ گر ضعا مذرجی ہے۔ بھوٹی سے دنیا والدوستی توٹ ہے۔ مگر ضعا بھائی کے ساتھ دوستی کڑا ہے۔ ضما تعالیٰ اس پر مشات دیتا ہے۔ اس کے کیڑوں میں برکت دیتا ہے۔

بخاری میں ہے کہ نوائل کے ذرایعہ سے انسان خدا تعالی سے تعلق بیدا کرتا ہے۔ نوائل میں میں ہے کہ نوائل میں داخل ہے جب میرشنے میں موقت ہیں۔ فرض سے بیات کہ کہا جائے دہ سب نوائل میں داخل ہے جب انسان فوائل میں ترقی کرتا ہے توضعا تعالی فرا تا ہے کہ میں اس کی اُنکھ ہو جاتا ہوں کیس سے

وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ ادتی ہے۔ خدا تعدانے فراتا ہے کہ بوشخص میرے ولی سے مقابل کرتا ہے وہ میرے ساتھ اوائی کے لئے تیار ہو جلئے فلا تقائل کے ساتھ ہو گئی ہے ہیں دہ خلا کے ساتھ ہو گئی ہو گئی کے ساتھ ہی دگوں کی کلزیب کی کچھ پدا نہیں دکھتے۔ ہو لوگ خلقت کی پروا کرتے ہیں وہ خلق کو معبود بناتے ہیں ۔ خدا تعالیٰ کے بندوں میں ہمددی بہت ہوتی ہے گرساتھ ہی ایک بد نیازی کی صفت ہی گئی ہوئی ہے۔ وہ دنیا کی پروا نہیں کرتے۔ اکے خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کر دنیا کھی بوئی ان کی طرف بھی آتی ہے۔

جاءت كصيحت

کی ضرورت ہو قوق میمی کرد۔ بعض اُدمی پیسے لے کربچوں کو دینتے بھرتے ہیں کہ نٹایداسی طرح کشوف باطن ہوجائے۔ بعب باطن پرتعنل ہوجائے تو بھرکوئی فائدہ حاصل نہیں ہوسکٹا افسد فعالے بیسلے کرنے والے کو لیسندکرتا ہے۔ بعب انسان تمام بھیلوں کو بجا وا تا ہے تو کوئی نہ کوئی نشانہ بھی ہوجا تا ہے۔

(بسلاد مبلدا نمبر ۱۲۴ صفح ۳ وام مودخ ۱۸ فومرود ۱۹ فر

٢٤ اكتوبر هنام

دبعدتمادجعس

**طِټ** 

چند مولوی اور مدرسر طبید کے چند طالب علم اور طبیب آئے۔ طب کا ذکر درمیان میں آبا بصرت نے فرایا کہ

مسلانوں کو انگریزی طب سے نفرت نہیں جاہئے۔ المکسة منالة المدون عکمت کی بات قومون کی اپنی ہے۔ گم ہوکرکسی اُور کے پاس جل گئی متی۔ پھر جہاں سے طرجے ط قبضہ کر لے۔ اس بیں جارا برمنٹ نہیں کہ ہم ڈاکٹری کی تائید کرتے ہیں بلکہ جارا مطلب صرف بیسہے کہ ہوجب صدیث کے انسان کو جاہیئے کہ مفید بات جہاں سے طے و ہیں سے لیسے۔ ہندی ، جاپانی ، یُونانی ، انگریزی ہرطب سے فائدہ صاصل کرنا چاہیئے اور اس شم کامصداق اپنے آپ کو بنانا چاہیئے۔

تمتع زبر گوشه أينتم نرسر خرصنه خشه يانتم

تب ہی انسان کا ملطبیب بندا ہے۔ طبیبوں نے توعود توں سے بھی نسخے ماصل کئے ہیں الیس المکنے ہیں الیس الحدیم الآذ و عسر ہے۔ حکیم تجربہ سے بندا ہے اور الیس الحدیم الآذ و عسر ہے۔ حکیم تجربہ سے بندا ہے اور اور الیس الحدیم تکابیف اُمطا کر ملم د کھانے سے بندا ہے اور اول تو تجربوں کے بعد انسان رہ مباتا

# ہے کیوکد قن وقد سب کے ساتھ گل ہوئی ہے۔ مجا مع کمالات

الدته الی نے دیمول کویم صلے الد علیہ وسلم کو فرطایا ہے کہ فبہ داھے ما احت اخت اندائی۔

ان کی ہوایت کی پیروی کر یعنی تمام گزشت انبیاد کے کا لات متفرقہ کو اپنے اندائی ترسی کرسے ہے۔

پر آیت صفرت دیمول کریم صلے الدعلیہ وسلم کی بڑی فضیلت کا اظہاد کرتی ہے۔ تمام گذشتہ بنیول الاد ولیول میں جس قدر نوبیال اور صفات اود کا ل تقد اور کا ل تقد وہ سب کے سب آنمی فنوت ملی لا علیہ وسلم کو دیئے گئے تھے۔ سب کی ہوا تول کا اقتداد کرکے آپ جامع تمام کا لات کے ہو کئے۔ گرجامع بننے کے لئے ضرودی ہے کہ انسان مشکر نہ ہو بھی مجمعت ہے کہ میں نے سب کی ہوا تول کا انتداد کرکے آپ جاب انسان کوئی فائدہ معجم لیا ہے وہ تھوکہ کھا تا ہے۔ خاکسادی سے زندگی بسرکرنی چا ہیئے۔ جہاں انسان کوئی فائدہ کی بات وہ تھے، چا ہیئے کہ اسی جگہ سے فائدہ معاصل کو لے۔ فاکٹروں کو بھی مناسب بنیس کرئیائی طب کی بات وہ تھیں۔ بیض باتیں ان ہیں بہت مفید ہیں۔ میں نے بعض متن کتب طب طب کو مقادت سے دیکھیں۔ بیض باتیں ان ہیں بہت مفید ہیں۔ میں نے بعض متن کتب طب خوری حقی جی میں ہو ہو کہ تی تو میں ہوں جن میں ہوئے تھیں۔ گر بہ حلم تھنی میں جن و کے حفظ کئے تھے۔ ہزاد سے زیادہ کتاب طب کی ہوادے کتب خانے میں موجود تھی جی بی ہو دیے کہ اور وہ کے کہ تو کوئی حاصل نہیں۔ گر بہ حلم تھنی میں ہوت کرنے دی گئی تھیں۔ گر بہ حلم تھی ہوتا ہیں۔ کان ماد نے اور دعوے کرنے کا کہ می کوئی حاصل نہیں۔

. نفوگی

لسمايا :-

انسوس سے کہ لوگ اپنے کاروبار میں اس قدر معروف ہیں کہ دوسر سے بہلو کی طرف اُن کو بائکل کوئی توجہ نہیں۔ ہر ایک شخص ایک بہلو پر حدسے زیادہ عُجمک جانا ہے۔ المد تعلیٰ نے قرآن مشرفین میں جس قدر بار بار تقویٰ کا ذکر کیا ہے۔ اتنا ذکر ادد کسی امر کا نہیں کیا۔ تقویٰ کے ذولعہ سے انسان تام مہلکات سے بچتا ہے۔ یہودیوں نے مصرت عیلی کے معالمہ من تقویٰ سے کام نہ لیا اور کہا کہ جب تک الیاس اسان سے فرائے ہم تم کوئیں المان سکتے۔ انہیں چاہیے مقا کہ صفرت عیلی طیائے سام کے مجرزات اور فرار ق کا مطالعہ کہتے اور بہت سی باقوں کے مقابلہ میں صرف ایک بات پر نہ اللہ تے۔ ایسا ہی نبی کریم صلحالمہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہود ہول نے کہا کہ آخری ذما نہ کا نبی قواہ وائیلیوں میں آٹا جا بہلے عقاء ہم تم کوئیں مان سکتے۔ تائیدات اللی ، نصرت می اور مجزات کی انہوں نے کچہ پروا ندی ۔ انہوں نے کچہ پروا ندی ۔ انہوں نے کچہ پروا ندی ۔ اگر خدا مندی ۔ انہوں نے کچہ پروا ندی ۔ اگر خدا تعدالہ جاہتا تو قوریت میں ایسے لفظ صاحت کھ دیتا کہ آخری زمانہ کے نبی کے ۔ ایسا ہی ای وقت کے مسیح کے زمانہ میں ہوا۔ اگر لوگ نبی کریم کے ساتھ فرمشتوں کو نافرل ہونے وقت کے مسیح کے زمانہ میں ہوا۔ اگر لوگ نبی کریم کے ساتھ فرمشتوں کو نافرل ہونے وقت کے مسیح کے دارت کی میں احکار مذکری۔ گر ضوا تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ ابتوا آئیں اور متی لوگ ویکھ لیت تو کوئی بھی احکار مذکری۔ گر ضوا تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ ابتوا آئیں اور متی لوگ

ننول از آسال

آسان سے نازل ہونے کا سُنّت پہلے کھی ق کم نہیں ہوئی۔ آدم سے لے کو اَجتک
کوئی نظیر پیش کرو کہ کوئی نبی اُسمان پر گیا ہو یا اُسمان سے نازل ہجا ہو۔ خدا تعالیٰ کی عادت
خیمی کہ کسی ایک شخص کے واسطے کوئی امر مخصوص کر دے۔ ایک امر مخصوص کے ساتھ تو کوئی
نہیں آیا۔ اس طرح سے تو دہ شخص معبود بن جا تا ہے اور لیسوع کو خصوصیت دینا تو فو
فصاد کے معد دینا ہے۔ العد تعالیٰ نے صار نہ طور پر دفات ظاہر کر دی ہے۔ معراج کی
مدیرے کو پڑھو ۔ جو لوگ معراج کے منکر ہیں وہ تو اسسام کے منکر ہیں۔ لاکھ اصادیث کے
مدیرے معراج کی ہے۔ شد بمعراج میں اُنحفرت صلے اعد طیرہ وسلم نے معارت
عدیرت معراج کی ہے۔ شد بمعراج میں اُنحفرت صلے اعدامیہ وسلم نے معارت
مدیری کو مرد دل میں دیکھا۔ اگر قبض روح نہیں ہوا اور زندہ میں الجسم آسمان پر گئے تودو ترکم

باتوں کے پیچے پڑکر اسمی اور میں جات کو چوڈ دیٹا تقویٰ کے برخلات ہے۔ مجے خدا تعالے کی طون سے بار بار تنہیم ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ نشانات ، تائید ، نصرت الہٰی ، نصوص قرآن و صدیر شہیں۔ میں ہو بچہ کہتا ہوں علی و برابھیرت کہتا ہوں ۔ خیال کدکہ اتن بالا من کونسی بات ہے میں قوایسا آیا ہوں ہمیسا کہ الیاس آیا ۔ یہود سے لوجود کہ دہ میسے کے مانے سے کیوں محروم میں قوایسا آیا ہوں ہمیسا کہ الیاس آیا ۔ یہود سے لوجود کہ دہ میسے کے مانے سے کیوں محروم مسلمان تو بید ہو الیاس آسمان سے نہیں آیا۔ گر بہات مسلمان تو بید فدر میں نہیں کہ سکتے کیونکہ یہ بہت واقعات پہلے کے اپنے آگے رکھتے بیل کر زول مسلمان تو بید فرائی ہمیں کہ سے بھا کرتا ہے۔ یہ لوگ جیسائیوں کی اس قدر مدد کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ لوگ ہو جو بہت سے لوگ ایس مولویں ہی نے عیسائی بنا دیا ہے جو بہلو خدا تعالیٰ نے بطرا ہے وہی سب سے بوجو ان مولویوں ہی نے عیسائی بنا دیا ہے جو بہلو خدا تعالیٰ نے بطرا ہے وہی سب سے افسال سے ادواسلام کی فتح اس کے ذوایعہ ہوگی۔ نودل اور نوزیل کا نفظ مہمان کے واسط بطور اور ادار م کے استعمال کیا بھاتا ہے۔ ہرزبان میں یہ محاوں ہے۔ چنانچہ اود دمیں مجی کہتے اوراز واکرام کے استعمال کیا بھاتا ہے۔ ہرزبان میں یہ محاوں ہے۔ چنانچہ اود دمیں مجی کہتے ہیں کہ اپ کہاں اُترے ہیں ؟

اتنے میں ایک مولوی صاحب درمیان میں بول پڑے اور کھنے لگے کرمسے تو دمشق میں نازل ہوگا۔ آب کہاں نازل ہوئے ؟

مضرت اقدس مدیث سے پرثابت ہے کہ وہ دُشق کے مشرق کی طرف نازل ہوگا۔ قادیا دُشق سے میں مشرق میں ہے۔

قد فی کے مصنے کے متعلق شہر لیندادیں ایک بڑا مہامتہ ہوا تھا کہ اس لفظ کے کیا ہے ہیں۔ اس مباحث میں بالا فریمی فیصلہ ہوا کہ جہاں المدتعالیٰ فاصل ہوا ورمفعول برحکم ہو وہاں سواً ارنے کے اور کوئی مصنے نہیں آتے۔ اگر آج تم قرآن مدیث یا لفت سے کوئی اُور مصنے دکھا

دو ترمیں آج ہمی مان لینے کے واسطے تیارہوں۔ لغت بھی زبان عربی کی کلیدہے، کوئی مثال لغت سے ہی دکھادو تب ہمی میں مان لُول کا تعجب ہے کہ دومروں کی رؤیت کا تم اعتباد کہتے ہو گر انضات صلے الدعلیہ وسلم کی رؤیت پرتم کوکی احتباد نہیں ۔ برصبم عنصری کا فظ تم نے ہو گر انضاب سے بھال لیا ؟ اگر کہیں بدلفظ دکھ سکتے ہو تو لے اگر ۔ بیں تو اس وقت ہیں تبول کرنے کہ واسطے تیار ہوں۔ قرآن شرلیٹ بیں ، مدیث بیں ، لغت عرب ، کہیں کسی نبی ، معابی و فی و کے متعلق اضان پرجسم عنصری کے ساتھ جانے کا دکھا دو تو بیں فوراً مان لول گا۔ لیکن تم صفرت میلی کے متعلق ایک لفظ کے وہ مصفے کیوں کرتے ہو ہو کسی نبی کسی ولی ، کسی صحابی ، کسی انسان کے متعلق نہیں گئے گئے ۔ ۲۵ سال سے معدا تعالی مجھے ہی ، بھی مدا ساتھ ہیں۔ میں خدا تعالی کی باتوں پر اب میں ولیسا ہی ایمان دکھتا ہوں جدیدا ہوں جہ دور کھتا ہوں۔

اس بھر ہے یں میر وہ کا مولی صاحب بول ہڑے کہ میں تدتی کے مصفے آسان ہر بالے درق کے دکھاسکتا ہوں۔ فدا ایک قرآن شرایت مولوی صاحب کے باتھ میں دیا گیا۔ لگے درق گردائی کونے دور اپنے ساتھ بدل کی طرف دیکھنے۔ کہی اس کو کھنے کیوں میاں تم نکالو اور کھیں اس کو اشان کرتے ہیں کیوں بھائی کھر بتاؤند۔ بہت سے تھے ، کہی اس نے اس کے اس اس اس کے باتھ سے قرآن چین ۔ ٹکھا تو کیا تھا۔ گھر اکولول بھی دافعہ کی اس نے اس کے باتھ سے قرآن چین ۔ ٹکھا تو کیا تھا۔ گھر اکولول اس مان میں دافعہ کی اس کے باتھ سے قرآن چین ۔ ٹکھا تو کیا تھا۔ گھر اکولول اس مان میں دافعہ کی معاہدے۔

حضرت تقرس نے نسرایا کہ

دافعك كے مصفے اس جگروہى بيں جو دفعناہ سكاناً عليّا كے مصفے بيں بمسلان ہروانا انخفنوت صلے الدهليدوسلم كے متعلق بھى يہى دعا مانتگھ بيں كران كا دفع ہو توكيا اس كے بيمصفے بي كروہ جم عضرى كے ماتھ ہمسان بہ جلے جائيں ؟ بات وہى ميرے ہے جو خدا تعالیٰ نے بتلادى۔ اور الجا مات سے اس كى تائيدكى

مولوى صماحب - المبام كياب، الهام توجيع بي بوتاب.

(بعدمين معلوم بواكراس مولوى كانام نظام الدين بصاوركسى مسجد من الشك بالعاما ب)

محضرت اقدس میں ایسے الهام بہیں مان سکتا جس کے ساتھ تائیدات سادی کا نشان نہو ایسے الہام کے مگ قوم نری کے زمان میں گذرہے ہیں۔ اگر آپ پس کوئی نشان ہے قو دکھ ہاؤ۔

اشنے میں معنوت مونوی محدالات صاحب نے فشت کی ایک کتاب مختار العماح تکالی۔ اور اس مونوی کود کھانا کہ تونی کے معنے مار نے کے لکھے ہیں۔

مولولیصاصی میں منت نہیں مانا ۔ امجامان لیا ۔ اگرمیسلی مرکباہے تو اس کی اش دکھاؤ۔ محضرت اقدمی بہب مرجانا ثابت سے تو کانی ہے۔ اشیں مصرت ابراہیم اور موسلی کی کہا ہیں

مولولیصاصب۔ دجال کا کہاں ہے ؟ مضرت اقدس۔ اگراس طرح تم نفنی معنے لوگے توبہت مشکل پڑے گی۔ قرآن ٹرلیف بی کھا

بے کرجواس دنیا میں افرها ہے وہ اس جہان میں بھی اندها ہوگا تواس کے یہ معنے
ہیں کہ بقت نامینے ای وہ بہرمال سب کے سب جہنم میں جائیں گے اگرچہ مانظ قرآن
درمسلوان ہی ہوں۔

فسرمايا ور

آنے والے کے متعلق قرید کھھاہے کہ وہ امتی ہوگا۔ امتی تو دہ سے ہو صرف آنخفرت صلے لدطیہ دکم کی سچی ہیروی کے ذریعہ سے قور حاصل کرتا ہے۔ لیکن وہ ہج پہلے ہی نور اود لیسیوت پاکر نبوت کے درج تک ہنچ چکا ہے وہ اب اہتی کس طرح سنے گا؟ کیا پہلے تمام کما لات جاسل کردہ سے دہ ہے نصیب کر دیا جا وے گا؟ ال بم امتی ہیں جن کوسب کچے آنخفرت صلے لدھلیہ دسلم کے ذریعہ سے طاہے اور تشام معرفت وہیں

اشنے میں وہ مولوی صاحب تو گھبرا کر اُکٹر گئے اور ان کے ماہنی گالیاں دیتے گئے اور ایک اور فالب علم ایکے بڑھا۔

معلم - آپ کا مرتبرکیا ہے ، اس کی قبیر بڑوت سے بوگی یاکسی اور لفظ سے ؟ تضرت افرک جس کے ساتھ خدا تعالے مکالمہ ادر مخالمیہ کرتا ہے، وہ نبی سے نبی کے معنے میں خدا تعالی سے خریا کر بتو نے والا ، ان بوت شریعت ختم ہوم کی ہے۔ مچىمعرفىت بغيرخا لمبات الهيدكے حاصل نہيں بوسكتى ۔ أگريہ بانت اس أثنت كوماصل نہیں توخیر اُست کس طرح سے بن گئی؟ السرتعالی نے مخاطبات کا دروازہ بندنہیں کیا ورند تخاست كاكوني ذريعه باتى مذربتا . المعلم- تو آپ كو دى برتى ہے ؟ وى توصرت انبياد كو بوتى ہے-تفرت اُ قد کل- خلالعالی تو قرآن شرایت میں فرا آ ہے۔ موٹی کی ان کومبی وی ہوئی۔ کیا ہہ امت ورتول سے مجی بدتر ہوگئی ۽ اس سے قومارف کی کمر اوٹ جاتی ہے۔ کيا ہمالے والسطة تام دروانسب بند يوكت ؟ ونبا داركو أكت قدم د كھنے كى عزورت بنيں۔ كس امِت كوخلالغا لى ادحودا دكھنانہيں چاہتا ۔ چی نہيں قبول كرسكة كرہبلى امتوں نے اس قدر بركات عاصل كيس اوربيرامست بالكل محروم ركعي كئي \_ للمعلم. مبريه مرتبه تو دلي كا موا. منرث أفلاك بهمكب بكت بين كرجهادا مرتبروه بصريح أنحضرت صليا لدعليه وسلم كالنفاء مم تم نہیں جانتے۔ ولی کا مرتبہ کم نہیں بلک بعض کے مزدیک تو ولایت بڑھ کر ہے کیوکرولایت مجست، قرب اددمع وفت کا دولیدسید اور نوّت ایک عهده سے بیبود کا تو بر مذرمیسے كبحضرت ابرابيم ولى تقة الاتهم انبسيارس بزاء كريقة بم قوا كفزت صطاف والبرابط

تم نویں جانتے۔ ولی کا مرتبہ کم نہیں بکد لبعض کے نزدیک تو ولایت بڑھ کہ ہے کیوکو ولایت بڑھ کہ ہے کیوکو ولایت اس محبت، قرب اور معرفت کا فرایعہ ہے اور نجوت ایک عہدہ ہے یہود کا تو یہ مذہب کے کہ مصفرت ابواہیم ولی تنے اور تمام انب یادسے بڑھ کہ تقے ہم قرآ تخصرت صطافہ طبہ کا سرکیتے مون ہے۔ تب یہ ابرایک قدم میں مکھنا کفر مجھتے ہیں۔ ہم کو البام ہواہے کا برکیتے مون ہے۔ تب ہم اس دائرہ سے بابرنہیں جاتے۔ آنخصرت صطائد ملیدوسلم کی بیروی سے بابرجانا تو کھا گفرہ ہے۔ لیک محبوب ہونے کے مبدب دحی کے نفظ سے گھبراتے ہیں ورز والی تو کھا ہے کہ محب کو برق کے نفظ سے گھبراتے ہیں ورز والی تو کھا ہے کہ محبی کھی وی نہیں ہے کہ محب کرجس کر کہی ہی وی نہیں

ہوئی ہوت ہے کہ اس کا خاتمہ را ہو۔ معرفت تاتمہ بھر مکالمہ مخاطبہ کے حاصل نہیں ہوسکتی۔ طالبعلم۔ دی کس طرع سے ہوتی ہے ؟

صفرت اُقدُس کی طرق ہیں میعن وفدول میں ایک گونج پیدا ہوتی ہے کوئی آواز نہیں ا ہوتی میراس کے ساتھ ایک شکنتگی پیدا ہوتی ہے اور بعن وفعہ تیزی اور شوکت کے ساتھ ایک لذیذ کام زبان پر جاری ہوتا ہے ہوکسی فیسکر ا تدبّر اور وہم وخیال کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ فدا تعالیٰ کے نشانات ہزاروں ہیں۔ اگر کوئی چاہے تواب ہیں کہ از کم چالیس روز ہمارے ہاس رہے اور نشان دیکھ ہے۔ صادق اور کا ذربہیں

ضا تعالے فرق کردیتا ہے۔ معاقبا کے فرق کردیتا ہے۔

آج سے پھیں سال پہلے خداوند تعالیٰ نے مجھ وحدہ دیا مقاکد تیرے ہاس سرچگہ سے لوگ آئیں گے اور تحفہ تمالُف بھی لائیں گے۔ بیرایسے وقت کا الہام ہے کہ ایک آدمی

می میرے ساتھ ند تھا۔اب تم اس کی نظیر پیش کرد کر کیا کوئی آدمی اتنا لمبا افتراک کے ایسی بڑی کامیابی ماصل کرسکتاہے۔ اور ایک بات نہیں۔اگر جادے ہاس اُئیں اور

كيه مدت تيام ركمين تواب ومعنوم بو-

اصل میں تمام شکامت مدم معوفت کے باحدث ہوتی ہیں درند صفرت الوبکر شنے کونسا معجزہ مانگا تھا ؟

المعلم أمَّت كعلم الهيادكي النديس وأب كى منافت كرتيب -

صفرت الدرش میں ان وگوں کوعلماء میں شائل نہیں سم متاجن کی زبان پر کچھ اَور ہے ، اور اعمال کچھ اَور ہی ہیں۔ منبر پر سطعہ کر کچھ کہتے ہیں اور گھرمیں جاکر کچھ اور سیان کرتے ہیں

ملاد أمّت دوين ومنهب كى تاكيد كرت بين.

الملبعلم ـ كيا آپ ستقل ني بن ۽

مفوت اقدی . میرینست ایساکهنا ایک تبمت بوگی میں اس کوگفرسم تا بول کہ کوئی

#### مستقل نی ہونے کا دعویٰ کرے۔

طالبعلم - معجزه تونی کا ہوتا ہے۔ آپ کس طرح کبرسکتے ہیں کہ میں معجزہ دکھا ہم ہوں ا مصنرت افکا کل بہماں معجزات مسب آنخفرت صلے الدعلیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ بہمرا اپنا کچے نہیں مسب کا دوبار آنخفرت صلے اسرطیہ وسلم کا ہی چاہا آب ہے۔ وین انخطاط پر متفا۔ ہم نے مسعی کی۔ آگریم خلافعائے کی طرف سے ہیں توضدا تعالیٰ ہماری حدد کرے گا۔ ودرز ہے مسلسلہ خود نخود ہی تباہ ہوجائے گا۔

ہارے دوکام ہیں۔ اقل یہ کہ احتقاد میں نصوص کے برخلات بو غلطیاں پڑگئی ہیں دہ نکالی جا دیں۔ دوم یہ کہ لوگوں کی عملی سالتیں درست کی جائیں ادرصحائب کے مطابق ان کو تقویٰ اور طہارت حاصل ہوجائے۔

طالبعلم. كيا پيد مي كسى في دعوى كيا تقاكه مين اسوم بين نبي بول ؟

نعشرت اقدرگ- پینے کس طرح کوئی وحویٰ کرسکتا۔ وہ اُوگ مامود نہ تھے کہ ایسا وہویٰ کریں اور میں مامود ہول ۔

طالبعلم - آپ ك مخالف كوكافركيون كباجائي ؟

ھنرت اقدی ۔ گفرکے حصنے ہیں اٹکار کرتا۔ جب یہ لوگ مامود من الدکو نہیں ملنتے دور گالیاں دیتے ہیں اور الکادکرتے ہیں قوبات پہاں تک نہیں رہتی بلکہ ایک نتج الباب ہوتا ہے اور زبان کھل جاتی سے اور دفتہ رفتہ قونین اعمال کی جاتی رہتی ہے۔

### المتقامت

ایک شخص فے بعیت کی۔ فرایا ،۔

خداتسانی مابت قدم ر کھے۔ مابت قدمی خدا تعالے کی دی ہوئی توفیق سے ماصل ہوسکتی

له بدوجدا نرس من ۲-۴ مورد از فريره الله

ہے۔ جب تک استقامت مذہو ، بیعت میں ناتام ہے۔ انسان جب خدا تعالے کی طون قدم اسے جب تک اُن بیں اسھان کے در اسان جب خدا تعامی بیا و کی اور طوفا نوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ جب تک اُن بیں سے انسان گذر ند لے منزل مقصود کو پہنچا نہیں سکتا۔ امن کی حالت میں استقامت گیتہ نہیں گک سکتا کیونکہ امن اور اُرام کے وقت تو ہرا یک شخص نوش رہتا ہے اور دوست بیفنے کو تعاریب بلاوں کو ہداشت کرے۔ میں مستقیم وہ ہے کہ سب بلاوں کو ہداشت کرے۔ طول ا مل

ول اس بونوی عیدالگریم صاحب مرح می موت کو دیمو اود اس پرخود کردکریل عبرت کی جگه است کس طرح تا گهانی موت ان پر دادو بوئی سبر ایک شخص کو سمجمنا چا بینے کہ بیر دن کسی دقت اسے دالا سبے برب کواس کے داسطے تیاد رہنا چا بیئے۔ ان باتوں کا تصود اود مطالعدالت کوسچا موسی بنا ویتا ہے بھی۔ انسان دُنیا کی طرف مجمکہ ہے اور بہت امود کو اینے محے ڈال ایس بیدا ہوتی ہیں جو ایس ہے مول الل سے ہی سب بخابیال پیدا ہوتی ہیں جو اسطے میں اس بخابیال پیدا ہوتی ہیں جو اسطے مول الل سے ہی سب بخابیال پیدا ہوتی ہیں جو اسطے مول الل پیدا ہوتی اسے موسی کرتا ہے اور کہتا ہے دول گا وہ کروں گا وہ کروں گا وہ کروں گا کی امید بن کرتا ہے اور کہتا ہے بید نفوا اللی کی امید نہ کرتا ہے اور کی باکنے کی کا صوبے اور میں اسے کہ دل کی پاکنے گی کا صوب کی اور کسی است کے موسی است کا میں کہ بات یہ ہے کہ دل کی پاکنے گی صاصل ہو جب مُدافقا کی سے بغیر طول الل جاتا رہے ۔ تب انسان سی پوکسی اقد ل بات یہ ہے کہ طول اللی جاتا رہے ۔ تب انسان سی پوکسی اقد ل بات یہ ہے کہ طول اللی جاتا رہے ۔ تب انسان سی پوکسی اقد ل بات یہ ہے کہ طول اللی جاتا رہے ۔ تب انسان سی پوکسی اقد دل ان پاک جب انسان دن بحر ناج ان درکوئی داعظ نہیں۔ یہی بڑا واعظ ہے ،

جذب

اٹاوہ کے دوست سیدصاد قصین صاحب اور دیگر دوست اس بگر کے بخطب

تقے فسیرایا :۔

اگرایک آدمی بھی متعقی اور صالح کسی مقام پر ہوہ واشاعت بی کے لئے پورا ہوش دکھتا ہو تو خدا تعالیٰ اس میں قوت جاذبہ بیدا کر دیتا ہے اور وہ ایک جماعت بنا ہی ایتا ہے کیونگ مومن کسی اکیلانبیں رو سکتا۔ برنہیں کہ صرف معمزات کے ذریعدسے ہی لوگوں معجت بوری کی جاتی سے۔ بلکہ مومن میں الد تعالیٰ نے ایک قوت ہذب دکھی سے یسبید لوگ اسس کی طرف مستع جاتے ہیں اور فیرب بداوگ بھی سلسلہ حقد کی خدمت میں لگائے جاتے ہیں۔ أن ك ميروبد خدمت كى ما تى بى كەسلىد حقد كى مخالفت ميں شور وغوغام كاكراس كى تشهيركرين اوداس كى تبليغ كودُود تكسيبهنيا دين مومن مِن قوت مهاذ برصرور بوتى بصر بجب میں برابین کھت احقا تربہ الہام ہوا تھا کہ ہرایک دور کی راہ سے لوگ تیرے یاس آئیں گے اس دقت ایک بی آدی میرسے ساتھ مذمقا - اور پر کتاب وہ ہے جو سر ایک فرق عیسائی مندو بريموء آديدا ودمسب مخالفين سكرياس سيد عولوى عمرسين فيداس يريرا دري كعامقا . كوئي نهي كدسكة كديشيكوئيال بم في بنائي بي يا الصيد فاندين تسي كمي كري متين كدلوك آيامها يا يت عقد ايسه وقت بي بدالهامات شائع بوئ اوركى ايك زبانون بيرعري، فارسى ، اددو، انگریزی، عبرانی مسب زبانول پس البامات موئے بیراس سلئے ہوا کہ ہرایک زبان کواہ رہے احداس کتاب کی عظمت ہو۔ احداس میں میرجمی ایک دازمعلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک نیان کے لوگ گواہ بول کے اوراس جاعت میں داخل ہوں گے۔ اگردنیایس بر باتیس انسان ابنی طاقت سے بنا سکتاسے تو اس کی نظیر کہاں۔

اکردنیا بی بید ہاتیں انسان اپنی طاقت سے بنا سکتاہے تو اس کی نظیر کہاں ہے۔
اگریہ ہوسکتا اود انسان کرسکتا تو بھام انبسیاء کی پیٹگوئیاں اودخوادق ایک سشبر میں پڑھا کے
گربات یہ ہے کہ استاؤں کا آنا ضروری ہے۔ ہرنی کے وقت بیں ابستاد آسے اور اب
میمی وہی گرفتت الدجادی ہے۔ مجدد صاحب نے بھی ایک مکتوب میں لکھا ہے کرجب مسیح
کشی وہی گرفت الدجادی ہے۔ مجدد صاحب نے بھی ایک مکتوب میں لکھا ہے کرجب مسیح
کشی وجھاد اس کا مغلطہ کریں گے اود اس کی تکفیر کریں گے۔

صبر

نسرمایا :-

صبر پر ابی نہیں ہوتی بلک خدا تھائی اس سے تقریر کو آنا ہے جاعت کو بھاہیئے کہ صبر سے کام تقریر اپنی نہیں ہوتی بلک خدا تھائی اس سے تقریر کو آنا ہے جاعت کو بھاہیئے کہ صبر سے کام کے اور مخافعین کی سختی پر سختی نہ کرسے اور گالیوں کے عوض میں گائی نہ دے بوشخص ہمادا کمذیب ہے اس پر لازم نہیں کہ وہ ادب کے ساتھ ہوئے۔ اس کے نئونے آنجفنرت صلے لدیولی کے کی زندگی میں بھی ہمت پائے جاتے ہیں صبر عیسی کوئی شئے نہیں۔ گرصبر کرنا برا امشکل ہے۔ السد تغلیاس کی تائید کرتا ہے ہو صبر سے کام لے۔ دہلی کی مرزمین سخت ہے۔ تاہم مسب کیسال نہیں۔ کئی آد می مخفی ہوں گے۔ عب وقدت آئے گاتو وہ خود بخود سم پولیں گے۔ عرب بہت سخت طک تھا۔ وہ بھی مسید صابوگیا۔ دہلی قوالیسی سخت نہیں۔

بہت عت ملت ملا ما ہے۔ اور بی صبید ما ہوتیا۔ وی وا یہ کا حصہ ہیں۔

میں اس کو پ شرخیس کرنا کہ بہاری جاعت کے وگ کسی پرجملہ کریں یا اضلاق کے برخطا کوئی کام کریں۔ خوا تعالیٰ کے الجامات کی تفہیم بھی ہیں ہے کہ بُردباری کاحکم دیتا ہے اور اسی کے مطابق کرنا جا ہیئے بغدا تعالیٰ کے الجامات کی تفہیم بھی ہیں ہے کہ بُردباری کریں۔ بہارے باس کوئی ایسا نثر برت نہیں کرتے بلکہ کے باتھ پر ڈال دیں۔ ابھی توبیع مانے والے بھی ایسے ہیں کہ وہ پودایقین نہیں کرتے بلکہ وصاوی کی قے کرتے ہیں۔ تاہم کرودوں پر دع کرنا جا ہیئے کہ میں جب نیا تھا تو میراحال بھی ایسا ہی کمزودوں پر دع کوئلہ گذشتہ معاصی کا زہر نیش دنی گڑا ہوا ہے۔ دفتہ رفتہ سکینت کی نعمت صاحل ہوتی ہے کہوئلہ گذشتہ معاصی کا زہر نیش دنی گڑا رہتا ہے۔ کوئی مہل امر نہیں کہ یک وفعہ بیرساوا زہر نیک جائے۔ دفتہ رفتہ نفدا کی دحمت وسنگیر ہوتی ہے۔ بیاد تندوست ہوتا ہے تو نقابت یا تی رہتی ہے اور نقابت کے اوازم میں سے بہوئی سے دیار تندوست کو حاصل ہونا مشکل ہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ افسان کسی وقت گرمیائے بلکہ بعض دفعہ مرض جود کر آتی ہے۔ یوئن ولی ہوتا ہے گراس نعمت کا حاصل ہونا مشکل ہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ اُمنا نہ کہو بلکہ اسلمتا کہوہ

صرت کی خدمت میں آج ہوسوال پیش ہوا کہ جب ہم اوگ نماز پڑھتے ہیں، دوندہ رکھتے ہیں اود شرایست کے دیگر امود کی ہیردی کرتے ہیں قوصرف اکپ کو ند ماننے کے مبعب کیا مرچ ہو سکتا ہے وہ صفرت نے ذرایا ،۔

میں نے اس بات کا بواہب کئی دفعہ دیا ہے۔ ہم قال العد اور قال الرسول کو مانتے ہیں۔ بھیر خلانعلى وعى كو ماسنة بين ميراتاتا المداور دمول كے وعدے محدمطابق سبے بوشخص خدا اوررسول کی ایک بات مات سے اور دومسری نہیں مانیا وہ کس طرح کمبرسکتا ہے کہ میں ضدایر ایکا وما بول-يدتو وه بات بصيح قرآن مثرليف مين تذكره سبت كدوه لوك بعني يرايمان لاست ميلود بعن برایان نمیں لاتے۔ درہ درامس ایمان نہیں۔ ایک خدا اوداس کے درمول کا مواود است وقت یر آیا۔ صدی کے سریدآیا۔ نشانات الیا عین ضرورت کے دقت آیا۔ اینے دعویٰ کے ولاُل معیم اور قوی دکھتا ہے۔الیسے شخص کا اشکار کیا ایک مومی کا کام ہے ؟ یہودی موصّد كبوت عقداب ك ان كا دعوى ب كريم توييديرت لم بي بنمازير صنة ، روزه ركية مم التخفرت صلى الدهليدوسلم كونه لمسننق اسى سبسب كافر بو محتف الدتعا لي ك ايك محكم فرموده وثول کی ایک بات کامھی ہوشخص اٹھاد کرتا ہیے اوراس کے مخالف مندکرتا ہیے وہ کا فرہوتا ہیے۔ اودیدهی ان لوگول کی خلطی سیے ہو کہتے ہیں کہ ہم نماز روزہ ادا کرتے ہیں اور تمام اعمال حسن بجالهتے ہیں اہمیں کیاضرودت ہے ؟ یہ نہیں جانے کہ اعمال سندکی توفیق میمی المدتعالی کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ سرقسم کے تشرک الفسی آفاتی کا ٹکالنا ،خلوص لذب اور احسان کے ساتھ عبا دت بجالانا ہد کوئی اخت باری بات نہیں ہے۔ اس کے واسطے آنحصرت صلے اسرعلیروسلم کی پیروی نہایت ہی ضروری سے۔قرآن شراییت میں اکھاہے كداگرة بياست بوكدخدا تعالى كے محبوب بن جائيں تو آنحضرت صلے الدعليد وسلم كى بيروى كرو ان لوگول كومعلوم نہیں كەنىك اعمال كى توفيق فعنل الىي پرموتون ہے بجب تك العدانعا كى كاخاص ضنل ندبو اندركي الودكيال دورنهبي بوسكتيس بوب كوئي شخص نهايت درج كمصد

ا در اخلاص کو اختیاد کرتا ہے تو ایک طاقت اُس انی اس کے داسطے نازل ہوتی ہے۔ اگر انسان سب کھوٹود کرسکتا تو دُعاؤں کی ضرورت نہ ہوتی ۔خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں اس شخص کو ماہ د کھاؤں گاہومیری ماہ میں مجاہرہ کرے۔ بیرایک بازیک رمز سیمے بعدیث میں آیاہے کتم سب اندھے ہو گھروہ حس کو خدا انکھیں دے۔ ادرتم سب مُردے ہو گھروہ سکو مغدا تعليل زندگى دسعه دىكىمويېوديول كيمتعلق خدا نعالى سنے فرمايا سے كه وهشل گدمو كيمين جن يركتابي لدى بوئى بول اليساعلم انسان كوكيا فائمه وسيسكتا سيصبحب تك ول آداسته بنرجو بدایت «ورسکیسنت نازل بنین بوتی رشیطان سے مناسبت آسان سے مگر طائک سے منامبت شک سے کیونکہ اس میں اوپر کو پیلھنا سے اور اس میں نیچے گرنا ہے ینچے گرنا آمهای ہے گراو پرسیاصنا بہت مشکل ہے۔ بیمقام تب ماصل ہوسکتا ہے کدانسا ووهيقنت ياك بوكرمجست اللي كواپنے اندروانل كرايتا ہے۔ليكن اگريدامراسان بونا تواوليا ابدال ، غوث ادر اقطاب ایسے کمیاب کیول ہوتے ؟ بظاہر تو وہ سب عام لوگول کی مانند نمازیں پڑھتے اور دوزے دکھتے ہیں گرفرق صرف توفیق کاسے۔ ان لوگوں نے کسی تسم کی شوخی اود کجروی مذکی بلکه خاکساری کا داه اختیاد کیا اودمجابدات میں گگ گئے چیختی دنیوی منكام كے بلغابل شوخي كرتا ہے دو كھي ذليل كياجا تا ہے۔ بيراس كا كياحال ہو گاجوخدا تعالى بے فرسننا دہ کے محکم کے مسامتہ مشوخی اورگستاخی سے میش آنا ہے۔ اسمحدزت صلال علیہ مکلم وعاكياكست تخفّ اللُّهم لا تعتعلنى الى نفسى طرفة عين - يا العرمجي ايك ٱنكوجيكن کی کمی میرونفس کے سیرد مذکر۔

اب ان لوگوں کے تقویٰ کے حال کو دیکھنا میا ہیئے۔ میں ان کے ساھنے آیا بمیار دیویٰ مسیح موعود ہونے کا ہے۔ کہا انہول نے میری مسیح موعود ہونے کا ہے۔ کہا انہول نے میری کشعب کا مطالعہ کیا ہ کیا یہ میرے پاس آئے ؟ کہ مجہ سے سمجہ لیس صرف لوگوں کے کہنے کہا سے میرائی میں میرون اوگوں کے کہنے کہا سے بھیر کے ہوئے ہوئے کہا شروع کیا اور کہا کہ یہ واجب القتل ہے۔ بغیر

فتيقات كے انہوں نے يرسب كاردوائى كى اور دليرى كے مسابقہ اينا مُندكمولا مناسب مقا كرمير يدمقا بلرمين يدلوك كوفئ حديث ميثن كرست ميرا خربب سي كدي بخفرت على الدعليدول مصد ذدا ادحرا د مربعانا بعدا يما ني ميں پط ناسيے ليكن كيا اس كى پہلے كوئى نظير د نيا ميں موجود بصكدايك شخص ٢٥ سال ستصغدا برافترا كرتاسيمه اودخدا تعليط هرووزاس كخ مَائيداود نصرت كما سبعد وه اكيلا مقاا ورخدا تعالى فيرتين لاكح أوى اس كيدسات شال كرعيادكيا تقوی کائت ہے کہ اس کے مخالف بے ہودہ شود مجایا جا دے اور اس کے معاطر میں کو فی تحقيقات مذكى مباوس وفات مسيح بدقرأن بهارس ساتفر سيدمعواج والى مديب بهايس سا تقسب صحابة كا اجماع بهاد س سا تقسيت كيا وجرب كرتم معفرت عيلى كووة تعويت دیتے ہوجود وسرے کے لئے نہیں مجھے ایک بزرگ کی بات بہت ہی بماری ملتی ہے اس نے تھا ہے کہ اگر دنیا یں کسی کی زندگی کا میں قائل ہوتا تو انحصارت صلے لدعلیہ دسلم کی زندگی کا قائل بوتا - دوسرے کی زندگی سے ہم کو کیا فائدہ ؟ تقویٰ سے کام لو۔ ضداحی نہیں وكيمو بادرى لوك كى اوركورل اور بازارول من يى كبت بعرت بين كربهادا ليموع ندهب اود تبادا ديمول مرجيكا بعداس كاجواب تم ان كوكيا وسي سكته بو ، بد زمان و اسلام كى تى كا زمانى سے كسون خسوت مجى پيشگوئى كے مطابق ہو يتكافيے۔ الد تعالى نے اسلام كى ترقى كيدواسط وويبلو اختسيادكيا بي سي سك ساشف وفي بول نهين سكتا سوج المين سوال تكريمين كوزنده ماسنن كاكيانتيجهوا بح يهى كه بياليس كؤوا عيسائى بو كنف الب وومهي يبلو لوہی چندسال کے واسط آف اور دیکھو کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔کسی عیسائی سے ہوتھ كذاكريشوع مسيح كاوفات كرتسليم كهاجائ توكيا بيرمي كوئي عيساني دنيا بس مدسكا سيع بتهادا يطيش اود يغفب مجوي كيول سيده كيابسى وايسط كدمي اسبلام كي فتع يابتنا بول يادركوك تهادى بخالفت مراكي يعى بكالم نهيل سكتى ميل اكبلا مقارخلا تعالى كدول كي موافق كئى لاكداً دى ميرسد مات بوكن ادردن بدن ترقى بورى بهد و بورس بشب

صاحب نے بہی سوال مسلمانوں کے ساھنے پیش کیا تھا۔ ہزادوں آدمی جمع تھے اور بڑا ہماری اسلمانوں کی کہ وہ زندہ ہے اور آنخعنرت صلے الد علیہ دسم فوت ہو بھکے ہیں۔ تب کوئی مسلمان اس کا بواب نہ دے سکا لیکن ہماری جاعت ہیں علیہ دسم فوت ہو بھکے ہیں۔ تب کوئی مسلمان اس کا بواب نہ دے سکا لیکن ہماری جاعت ہیں سے ختی محد مساوق صاحب آسمے ہو اس جگہ اس وقت موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہیں ثابت کہ ما بھی مصارت عیلی علیہ لسلم فوٹ ہو بھے ہیں۔ بھانچ انہوں نے کہ ہواب نہ درے سکا اور بہادی جاحت کے ساتھ بھالجہ ہونے مساحد کے ساتھ کا طب ہونے سے امراض کہا۔

ان مولولوں پرانسوس سے کہ میری مذلیل کی خاطریہ لوگ اسلام پرحملہ کمتے جیں اور

اسلام کی بے عزتی کہتے ہیں۔

. موار

اور کہتے ہیں کہ مہدی کے گا قو دہ تلواد کے ساتھ دین پھیلائے گا۔اے نادا فو ا
کی تم عیسائیوں کے اعترائی کی مدد کرتے ہو کہ دین اسسلام تلواد کے ساتھ پھیلا سے۔یاد
رکھو کہ اسسلام کھی تلواد کے ساتھ نہیں پھیلایا گیا۔ اُنحفرت صلے الدعلیہ دسم نے کھی دین
جبراً پھیلانے کے واسط تلواد نہیں اُنھائی بلکہ دشمنوں کے حملوں کو دوکنے کے واسط اور
دہ بھی بہت برداشت اول مبرکے بعد فریب مسلافوں کو ظالم کفاد کے اِنھ سے پچلف کے
واسط بھنگ کی گئی تھی اوراس میں کوئی پیش قدمی مسلافوں کو ظالم کفاد کے اِنھ سے پچلف کے
جبراد کا بمترہ ہے۔ آجل عیسائیوں کے مسلے تلواد کے ساتھ نہیں بلکرت م کے ساتھ ہیں لیس قلم
میسائیوں کے مساتھ نہیں پھیلا بلکہ پڑھو اتے ہیں گر وہ بھاکر بھر ہندو ہی ہندو ہو اُنھیں۔اسلام ہرگز تلواد کے ساتھ بھیلا ہے جنرا کلمہ پڑھو اتے ہیں گر وہ بھاکر بھر ہندو ہی ہندو ہو اُنھیں۔اسلام ہرگز تلواد کے ساتھ بھیلا ہے جنرت تلواد
اُنھانے دالوں کو مرومیکھایا بھا۔ اب قلم کے ساتھ ، دلائل اور براہین کے ساتھ اور فشانوں

كمسلحة خالغول كوجاب وياجا وإسبع - اگرخدا تعالى كويبى منظود بوتا كرمسلمان ببرا دكرس مسب سعے بطع کرمسلانوں کوجنگی لهاقت دی جاتی اوداً لات حرب کی میاضت اور امتعال میں اں کو بہت دسترس مطاکی جاتی گریہاں تو ہرصال ہے کدمسلمان بادشاہ استضریحتیار ہوںیا کے الوكول سيسخريدكر ليلتة إس تتمين توادنبيل اس سيمعلوم بوتا سبت كم الدتعالئ كامنشه ينبي كتم الداكا استعمال كروسيى تعليم اورمجزات ك سائقداب اسلام كاغلبه بوكا ميل اب مي نشان د کھانے کو تیار ہوں۔ کوئی یا دری آئے اور بیالیس روز تک میرے یاس ہے الموادول كو توزنگ بعى لگ ما تا سے يرنشانات كوجو تازه بين كون زنگ لكا سكتا ہے۔ اسلام کے داسط ایک انحطالا وقت ہے۔ اگر ہمادا طراقی ان لوگوں کویسندنہیں تو فتح اسلام کے واسطے کئی پہلویہ لوگ ہم کوبٹرائیں ہم قبول کرئیں گے۔ ایب تومبرایک مقلمندنے ا شہادت دے دی ہے کہ اگر اسسال کی فتح کسی بات سے ہوسکتی ہے تو وہ یہی بات ہے۔ يبانتك كرعيسا كئ خود قائل بين كه و فات مسح كايبي ايك بهلوسيحبس معيسوى مذمهب ینخ دبُن سے اُکھڑما ماہے۔ اگریدلوگ عیسائیت کوچپوڈ دیں محے تو پیران کے واسطے بجُرُ اس کے اور کوئی در وازہ نہیں کہ اسسلام کو قبول کریں اور اس میں داخل ہو بھائیں۔ یہی ایک ماہ ہے۔ اگر کوئی دومری راہ کسی کومعلوم ہے تو اس پر فرض ہے کہ اس کو پیش کرے جلکہ اسس پر کھانا پمینا حرام ہے جب تک اس بہلو کو پیش نہ کرنے۔ استصلافوا موجودال مين تهاداكيا مع سي كميلي فرت بوكيا . كيا تماما بيادا بنی فرت نہیں ہوگیا ؟ انحفرت صلے اسرحلیہ وسلم کی دفات کے نام پہیں فحقہ نہیں آتا. ميسلي كى دفات كا نام مستكرتمبين كيول فقداً ماسيه ميرامطلب نفسانيت كانهيس مي كوئي شهرت نهيس جابتا ميس توصرت اسلام كى ترقى الميامت بول والمدتعاك ميرسد ول كونوب جانتاسيد اسى في ميرسد ول من بيروش وال ديا میں اپنی طرف سے ہات نہیں کہتا بچیس برس سے خوا تعالیٰ کا المهام مجھ سے یہ بات کہلا رہاہیے

اسی ندان کا یہ الہام ہے الرحد ن علّم القران ۔ خداتها کی جا ساہے کہ مجم ملیحدہ ہو الدی المان الدی الداستباز علیمدہ ہو جا ہیں۔ میرے پر عملہ کرنے کا کچہ فائدہ نہیں ۔ بعیرت والا لئی بھیرت کو نہیں جوڑ سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی صادق طالب ہی ہے تو میرے پائی اسے ۔ میں تازہ تر نشان دکھاؤں گا۔ کیا میں اس تعریقین کو ترک کرکے تمہاری طبی باتوں کے بیجھے پڑجاؤں بحب شخص کو خدا تعالی نے بھیرت دی۔ نشانوں کے سامتہ اپنے مفاطبات ادر مکا لمات کے سامتہ اس کی صدافت پر تمہر لگا دی وہ تمہاری خیالی باتوں کو کیا کہ سے المان تمہاری کو میکھ کھی ایمان نہیں فاسکتے تر احسادا علی مصانت کے ماس تا میں معلوم ہو جا تھا فسدوت تعلیمون ۔ تم ابنی جگہ کام کرو ، میں ابنا کام کرتا ہوں ۔ منتوب تمہیں معلوم ہو جا تھا کہ سے اکون ہے۔

(بدن د میلدا نبر۳ سفه ۳-۵ مودخ ۱۱ رنوم <del>واقا</del>لمهٔ)

٢٨ واكتوبره والمرا

بمقام دلمى

وبران مساجد

دلی کے اددگرد بہت سی ویان مساجد کا تذکرہ متنا حضرت نے فرایا :-

ان کا مرمت کرانا کچهشکل امرنه مقار اگرگوگ چاہتے تو کر لیتے گرجب ضوا تعالیٰ معربی تندی علامت است تا بھرکہ کی میں مرکزی میں معادر ان العضام الدیک مجمعی

کسی امرسے توجہ کو ہٹا دیتا ہے تو بھرکوئی کر ہی کیا سکتا ہے۔علادہ ازیں بعض مسامد کسی معیم نیّت سے نہیں بنوائی مبایس بلک صرف اس واسطے بنائی مباتی میں کہ ہماری مسجد ہوا درکہلائے۔

نسرايا.

کُل امورنیت صحیح اور دل کے تعویٰ پرموتون ہیں۔ ایک پزرگ کے پاس بہت دولت بھی کسی نے احترامٰ کیا اس نے جواب دیا ہے کے انداختم در دل بر گرانداختم در گل خوض خدا کی شنے اُسے خدا کے ساتھ دل لگا کرجب و نوی کاروبار کرتا ہے تو کوئی شنے اُسے خدا سے خدا سے ان نہیں ہوسکتی خواہ کتنے ہی بڑے مشاخل کیوں ند ہوں۔

بيندمس اسلام

توسعهایا :ر

یہ بالکل خلط سے کہ مبند میں اسلام تواد سے ذریعہ سے پھیپا۔ ہرگزنہیں۔ مہند میں سلام بادشامول في بجرنبين بعيلايا بلكه ان كو تودين كى طرف بهت مى كم توجر متى -سلام بهندمی ان مشائخ اور بزدگان دین کی توجه، دعا اورتعرفات کا فیتجد بے جواس ملك مي گذرس تق - بادشا بول كوير توفيق كهال بوتى ب كد دلول مين اسلام كى محبت رال دیں۔ بجب تک کوئی اُدی اسلام کا نمونہ خود اپنے وجودسے نہ فا ہرکمے تب تک دوس براس کا کوئی اثر نہیں ہوسکتا۔ بربزرگ المدتعالی کے مصنور میں فنا ہو کر تو دعجسم قرآن اودلحبىم اسلام اددمنلبردمول كريم صطائدهليدوسم بن جانتے ہيں۔ تب الدتعاسے كی طرف مصعان كوايك مبذب معلاكيامها تاسب اودمعيد فطرنول ميں ان كا اثر ہوتا ميلامها تاسير لختے كور مسلان ايسے لوگول كى توج اور جذب سے بن كيا بھوڑ ہے سے عرصہ بيں كوئى دين اس کثرت کے ساتھ کھی نہیں بھیلا۔ یہی لوگ مقے جنہوں نے مسلاح و تقوی کانون دکھایا اودان کی برہان قوی نے پوکشس مادا اور لوگوں کو کھینجا۔ گریہ بزدگ بھبی عوام کی طعن وتشنیع سعضالی ندیمتے گوہم زیادہ تران لوگوں کے آگے گالیوں کے لئے تختہ مشق ہورہے ہیں ناہم ان سب نے دُکھ اُسٹایا بیرائے علی سیشر کچے دنے کی کستے ہی دسیے ہیں۔

ذكراً يا كدبعن بزرگ واك منفق مين اليابيرمائز ميد و

نسرمایا:-

اس طرح بزرگان دين بر برفلني كرنا احجمانهيں يُسس فلني سے كام لينا جا سيئے معريث سے ثابت ہے کہ آنحفزت صلے لدعلیہ وسلم نے بھی اشعاد مُسنے متھے ۔ ککھا ہے کہ صنرت حمروضى الدعندكي ذباندميس ايكسصحا بي مسجدك اندوشعر بطعتنا مقا يتعنرت عمرٌ سنداس كو منع كباراس في واب ديارس نبي كريم صله الدعليد وسلم كے سامنے مسجد بي شعر يواحا كرًّا بقا تُوكون ہے جو مجھے دوك سكے بوير مستكر صغرت امير المومنين بالكل خاموش ہو گئے۔ دَرُان برنون كمي وش الحاني سع براهنام اسع بلكداس قدر تاكيد ب كرم شخص قران شرایت کوفوش الحانی سے نویس پر احتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ادر فود اسس میں ایک اٹر ہے جمدہ تقریر فوش الحانی سے کی جائے تواس کا مجی اٹر ہوتا ہے۔ وہی تقریر ڈولیدہ نوانی سے کی میائے تواس بیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حس شئے میں خدا تعالیٰ نے ا شرد کمی ہے اس کو اسلام کی طرف کمینینے کا آلہ بنایا جائے تواس میں کیا ہوج ہے صنبت داؤد کی نیو گیتوں میں مقی حبس کے متعلق کیا گیا ہے کرجب حصرت داؤد خدا تعالیٰ کی مُنامِات کرتے بھتے تو پہاڈ بھی ان کے ساتھ دوتے بھتے اور پرندے بھی سیرے کرتے تھے۔

> مرامير ايکشفس درميان ميں بول پال كه مزامير كے متعلق آب كاكيامكم ہے؟ نسرايا :-

بعض نے در اُن شریف کے نفظ لہوا لحدیث کو مزامیر سے تعبیر کیا سے گرمیزا مرمب یہ ہے کہ ہرایک شخص کو مقام اور محل دیکھنا جا ہیئے۔ ایک شخص کو جو اچسے امدر بہت سے علوم دکھتا ہے اور تقویٰ کی علامات اس میں پائی جاتی ہیں اور متقی باضرا ہونے کی ہزار دلیل اس میں موجود ہے۔ صرف ایک بات جو تمہیں سمجہ میں نہیں آتی اس کی وجرسے اُسے جُرانہ کود اس طرح انسان محرم مہ جا آہے۔ بایند لبطائی کا ذکرہے کہ ایک دفعہ لوگ بہت ان کے گرد ہوئے اہدان کے وقت کو پراگندہ کرتے تھے دمضان کا ہمینہ تھا۔ انہوں نے سب کے مساخہ دوئی کھائی مشروع کردی تب سب لوگ کا ذرکہہ کر بھاگ گئے ہوام واقعت نہ تھے کہ ہے مسافرہے الا اس کے واسطے دونہ ضردی نہیں ۔ لوگ نفرت کرکے بھا گے۔ ان کے واسطے عمیادت کے لئے مقام خلوت واسل ہوگیا۔

## اسسراد

یہ اسرادی اوران کے واسط دیک جمدہ مثال خود قرآن شرایت بیں موجود ہے۔ کام کی خصر نے ایک شتی قرار ڈالی اور ایک لڑے کوئن کردیا۔ کوئی ظاہر شراییت ان کو ایسے کام کی اجازت نددے سکتی متی ۔ اس تحقیہ سے فائدہ حاصل کرنا چاہیئے فیضنی اسراداس امت بی بجیشہ پائے جائے ہے۔

پلکے جاتے دہے ہیں ۔ بجا است نبی کریم صلے الد طید وسلم تمام کا فات متعزقہ کے جامع ہے۔

اور ظلی طور پروہ کا فات انخصارت مسلم الد جائے ہوئے ہیں موجود ہیں۔ جو خصر نے کیا آئندہ ماموبان کا فات می صدب مزودت کرتے ہیں مجمل کی امت ہیں موجود ہیں۔ جو خصر نے کیا آئندہ ماموبان کا فات می صدب مزودت کرتے ہیں مجمل محمد من موجود ہیں کو خصر نے کیا آئندہ ماموبان کا فات می صدب مزودت کرتے ہیں مجمل محمد کی جائے بھلا ہازی انسان کو دیا اس کے بالمقابل حزامیر کیا ہے جہ لہذا جلد بازی نہیں کرنی چاہیئے بعلد بازی انسان کو کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ اس میں بڑی احت بالم فار کہ ہوتے ہیں اور ان کے ماما جائے گا۔ توجب ہے کہ ذبان کھولئے والے والے فودگذرے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ماما جائے گا۔ توجب ہے کہ ذبان کھولئے والے فودگذرے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ماما جائے گا۔ توجب ہے کہ ذبان کھولئے والے فرگندے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے دل نا پاک ہوتے ہیں اور وال می میں بڑی احتراض کرتے ہیں۔

برمیمی میں دیکھتا ہوں کداولیا والدمیں کسی الیسی بات کا ہونا کبی سنت الدمیں بھلا اُنا ہے بعیدا کر فوبصورت بچے کوجب مال عمدہ لباس پہنا کر باہر کا ابتی ہے تو اس کے بجرے پرلیک سیابی کا داغ مجی لگاویتی ہے تاکہ وہ نظر بکہ سے بچا دہے۔ ایسا ہی خدا بھی اپنے پاکنوبندوں کے ظاہری مالات بین ایک ایسی بات اک دیتا ہے جس سے بدلوگ اس سے
دور دی اور میں اور مون نیک لوگ اس کے گد جمع دیں سعیداً دی چرے کی المی فوصوں تی کو دیکتا
ہے اور تی کا دھیان اس فاخ کی طوت دہتا ہے۔
امر تسرکا واقعہ ہے۔ ایک دفوت بی چند اولوی شرک سے اصعاب مکان نے
محیے بی بایا ہوا تھا۔ میائے ال کی گئی۔ ہیں نے بیا کی بائیں بائٹ سے کرٹی ۔ تب سب نے احتراف
کی کہ یہ نگت کے رفون کام کرتا ہے۔ جی نے کہا۔ یہ نشت ہے کہ بیالی دائیں بائٹ سے
کمانہیں اس کے متعلق اپنی نیان مذکول ۔ کیا آپ لوگوں کو مناسب مذکھا کہ جج پڑکس نو نافن
ملم نہیں اس کے متعلق اپنی نیان مذکول ۔ کیا آپ لوگوں کو مناسب مذکھا کہ جج پڑکس نو فن
ملم نہیں اس کے متعلق اپنی نیان مذکول ۔ کیا آپ لوگوں کو مناسب مذکھا کہ جج پڑکس نو فن
ایسی منافی کرتے نے ایسی کیوں کیا ہے وہ بھر شات نے سے کہلے مجھ سے لوجہ بی
ایسی کرتے نے دیے اور میالی پڑو کریں یا تھ کو اُور پر نہیں اُٹھا سکتا ہو ہے بیات
انہیں بڑائی گئی تب وہ موسئر شرمندہ ہوسگئے۔

(بسينا ومِلِدًا بخبره ماصفح ۱- ٤ موده عادَ وَمِرْهُ: الشَّهُ)

١٩ راكتويك في ١٩٠٥

بمقام دلي

(ببدنازظیر)

پندمولولان كوصفرت اقدس عدارت و سندايك تخريد كله كردى كداپ كيون مسيح كاد قا كون الى بين و صفور طريله عسل و واسوم كى وه تخريد درى فرال كى جاتى ہے و كون الى بين و صفور طريله عسل و واسوم كى وه تخريد درى فرال كى جاتى ہے و

دوه مفترزي بي جن كي روسي من معنوت ميلى علياستام كوفوت شده زاد ديرابو

د ۲۱ دوری دلیل تونی کے ان معنوں پر جو او پر ذکر کئے گئے ہیں، لفت عرب کی کہ ہیں ایس میں میں جیسے قاموس ایس میں میں بیا تھا میں اوروہ کہ ہیں بیا تعلق اللہ میں میں جیسے قاموس العرب اوروہ کہ ہیں جوحال ہیں ہروت میں تالیت المحکم العرب اوروہ کہ ہیں جوحال ہیں ہروت میں تالیت کی کرے عیسائیوں نے مثال کی ہیں۔ ان تمام کمالوں سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ محاورہ عرب ای مرح عیسائیوں نے مثال کی ہیں۔ ان تمام کمالوں سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ محاورہ عرب ای محل میں معلوم ہوا ہے کہ محاورہ عرب ای محل میں معلوں ہم ہو جیسا کہ اور قبیل کر اور میں کہ اور ہم کہ اس کے برخوات لغت کی کمالوں سے اور ہم شخص اس سے انکار کرے اس برازم ہے کہ اس کے برخوات لغت کی کمالوں سے اور کی نظیم خالف بیش کہ ہے۔

دون میں نے بہت محنت الاکوشش سے بہال تک بیرے لئے تھی بھا صماح ستہ دفیرہ صدیث کی کتابیں فواسے دیکی بین اور میں نے کسی ایک جگر بھی قرتی کے جعفے بچر ر وفات مینے کے صدیت میں نہیں یا ئے بلکتین سوکے قریب ایسی جگر یائی میں جہال ہر جگر موت دینے کے بی مصفہ ہیں۔

دام) علی نے جہال تک میرسے لئے ممکن مقا، حرب کے خمانف داوان میں دیکھے ہیں گرند میں نے جابلیت کے زماند کے شعراء اوورہ اسلام کے زماند کے مستند شعراء کے کام میں کوئی ایسا فقویا یا ہے کہ الیسی صودات ہیں جو اور کرسیال کی گئی ہے بجئر و فات دینے کے کوئی اور منتف

برل

ده شاه ولى الدصاصب كى الفوز الكبيرين بين كلما به كهمتوفيك مبيتك.
اود بن جاتباً بول كه شاه ولى الدصاصب بي الفوز الكبيرين بين كلما به كهمتوفيك مبيتك.
دو بن جاتباً بول كه شاه ولى الدصاحب براست بايد ك محدث ادر نعتيه اور حالم فاضل عقد و است بايا جاتا ب كه أنحفرت صطفائد طبيه و است بايا جاتا ب كه أنحفرت صطفائد طبيه وسلم فضمواج كى دات مين مفرت عيلى عليارسلام كوفوت شده انبيا دين ديمها متفاريس اس مجكد دوشها ديم بين و دومرى آنحفرت اس مطائد طبيه ديم ، دومرى آنحفرت مطفائد طبيد درم كي شهادت قران شرايت مين ، دومرى آنحفرت معلى مطفائد طبيه درم كي شهادت قران شرايت مين ، دومرى آنحفرت معلى المعربية مين .

ده الخضرت صلى الدعليد وسلم ف جيساكه كنزالعال وطبرانى اوركتاب ماثبت بالشُنة بين شيخ جدالحق دفيرو ف لكمه سه كريمنرت عيشى كى عمرايك مؤجيس برس كى تمتى اور ايك دوابت بين ايك سوبيس برس بعى سبع اود مبزارون برس كى عمركسى حكم نهين كلمى.

(9) اسوائے اس کے خوا تعلی نے دبی وحی تعلی میرے سے باد باد میرے پرظام کر دیا ہے کہ مضرت علی وفات پا گئے اور اپنے کھیلے کھیئے نشا نوں سے میری سیائی ظام فرائی دیا ہے۔ اسی طرح اُور بہت سے وائی ہیں گراسی قدد کا فی ہے کہ صفرت عیلی علیالت الم کی موت قرآن شرایت اور صدیر شا اور اجماع صحائب سے تابت ہے ۔ اور سودہ نو کہ سے تابت ہے کہ اس اُمّت کے کو اس اُمّت کے گئے فاد اسی اُمّت بیسے اُمُیں گے اور صحیح بخاری سے تابت ہے کہ اُسا اسکد مذکد بکر صحیح بخاری کے اُن واقعیلی اسی اُمّت ہیں سے ہوگا جیسا کہ کھھا ہے کہ اُسا اسکد مذکد بکر صحیح بخاری میں بہتے ہے کہ اسا اسکد مذکد بکر صحیح بخاری میں بہتے ہے کہ اُسا اسکد مذکد بکر صحیح بخاری میں بہتے ہے کہ اُسا اُسے وقت تہیں میں مدی جس کے میرید آتا متنا آئی ہیں برس اس ہیں سے گذر گئے کے صدیح اُرا تا متنا آئی ہیں برس اس ہیں سے گذر گئے

کسون وضوت می دمسنان بی ہوگیا۔ طاحون می پیدا ہوگئی۔ ایک نئی سوادی بینی دیل مجی پیدا ہوگئی اور خدا تعالی نے دسس ہزار سیے ذیادہ نشان میرے اتنے پرظاہر فرائے ہیں اور سرا یک عقمند سمچھ سکتا ہے کہ اسسام کی زخرگی مینہ رت میں ہے۔ اگر تنے بیدا موسیائیوں پرٹابت ہو کہ معنوت میں گئی قوت ہو گئے تو وہ سب کے سب عیسائی خرب کو ترک کر دیں۔ والمت لاحظے المعدی۔

> مرّاخلیم احرّفی الدیمنر ۱۹ مکتربر<del>ه ۱</del> ایر (ئبدد جلد ا نبر۳۳ منغ ۲ ممدخ ار ذبیره ۱۹ با

> > یم نومبرهندول. بمقام دلی

ا کی مفرست پخشیداد کاکی کے مزار پر صفود طلیار تسام سنے دھائی اور دھا کو لمباکیا۔ واکیس آتے ہوئے معنرت نے ماستدیں فرایا کہ

ہعن مقلات نزول بکات کے ہوتے ہیں اور یہ بزرگ بچ نکہ اولیاد الدیتے اسس واسطے ہم ان کے مزاد پر گئے۔ ان کے واسطے ہی ہم فعالد تنائی سے دُماکی اور لینے واسطے مجسی الد تعالیٰ سے دُمَا مائی اور درگر بہت دُمائیں کمیں لیکن یے دوچار بزرگوں کے مقامات مقے بوجائر ختم ہو گئے۔ اور دبلی کے نوگ توسخت دل ہیں۔ یہی خیال مقاکہ والیں آتے ہوئے گاڑی میں میعظے ہوئے البرام ہوا۔

> دمست تو دعاست تو ترحم زخسدا (سبدد جدا نبر۳۳ صنم ۳ مودخ ۸ فومرمضیصل)

----

الم زوم بر ۱۹۰۵ م

## للجركوسيانه

والم وصفودها السلط من مزارون أدميون كى موجود كى عن ديا)

اول میں المدتعد سے کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے بیر موقعہ دیا کہ میں میراس شہریں لمین کھنے سکے لئے آؤں۔ بیمنااس شہریں ہما ہرس کے بعد آیا ہوں اور میں ایسے وقت اس شبرسه كيا مقاجبكه ميرس مساحة بيندادى عقد اور كلفير ككذيب اور دجال كيف كا باذار لرم متنا اور میں لوگوں کی نظر بیں اس انسال کی طرح تقابو مطرو و اور مخذول ہوتا ہے۔ اا ان لوگول كرخيال مين مقاكم تعوالسيدى و نول بين بدجهاعت مردود بهو كمنتشر بوجاليكي. اوراس سلسلد کا نام ونشان مِن مائے گا بینانچراس غرض کے لئے بڑی بڑی کوششیں ا درمنعنو سے کئے گئے اور ایک بڑی معاری سازمشس میرسے خلاص یہ کی گئی کہمجد یہ اور ميري جاعت يركف كا فتوى لكعاكميا اور ساسب سندوسستان بين اس فتوى كوميرا يأكيا -ين انسوس مصفاه ركتا بول كرسب سيداقل مجديد كُفركا فنوى اس شبر كدچند مولولول ف دیا . گریس دیکه تا بول اوراک دیکھتے ہیں کہ وہ کافر کھنے والے موجود نہیں اور خدا تعالی نے مجے اب تک زندہ مکا اورمیری جاحت کو بڑھایا۔میراخیال سے کہ وہ نتوی گفر جودوباره ميري خلات تخويز بواءات مندوستان كي متام برس مثرول مي ميرايا كيا-اور دوسو کے قریب مولولوں اور مشایخوں کی گوامیاں اور عُہدیں اس برکزا فی گئیں - اس ین فا ہرکیا گیا کہ پی شخص بے ایمان ہے ، کا فرسے ، وتبال ہے ، مفتری ہے ، کا فرہے بلکه اکفرے بخرض ہوجو کچے کسی سے جوسکا میری نسبت اس نے کہا اور ان لوگوں نے اپنے ليال مين سمجدليا كرنس بيرمخميار اب سلسله كوضتم كر دي في الان المتيقت أكربيسك

انسانی منعمورا در افترار ہوتا تو اس کے باک کرنے کے لئے یہ فتوئی کا ہمتیار بہت ہی 
نہدست تعالیکن اس کو خدا تعالی نے تسائم کیا تھا۔ بھر دہ محالفوں کی محالفت اور
حدادت سے کیو کر مُرسکتا تھا جس قدر مخالفت میں شدّت ہوتی گئی اسی قدر اس سلو
کی خلمت اور خوت دلوں میں برو پکڑتی گئی اور آج میں خدا تعدلے کا شکر کرتا ہوں کریا تو دہ
نراز مقا کہ جب میں اس شہر میں آیا اور بہاں سے گیا تو صرت چند آدمی میر سے مساتھ ہے
اور میری جاحت کی تعداد نہایت ہی قلیل متی اور ہا اب وہ وقت ہے کرتم دیکھتے ہو کہ
لیک کثیر جاحت میں سے مساتھ ہے اور جاحت کی تعداد تین لاکھ تک بہتے ہی ہے۔ اور

يس اس انقلاب غليم كود مكيمو كركيا بيرانساني بانقه كاكام بوسكت سبعه دُنيا كراد كون نے قوچا! کراس سلسلہ کا نام دِنشان مٹادیں اوداگران سکے اختسبیار میں ہوتا تو وہ کمجی كاس كومثايط بوت. كريه المدتعالي كاكام ب. ووجن باتول كا الاده فراماب دنيا ان کوروک نہیں سکتی اور حن باتوں کا ونیا ادادہ کرے مگرخدا تعالیٰ ان کا ادادہ رز کرے وه کمبی بونهیں سکتی ہیں۔ غور کرو۔ میرے معاطر میں کل علماء اور پیرزادے اور گدی انشین مخالف ہوسئے اور دوسرے خربب کے وگوں کوبھی میری مخالفت کے لئے اپسنے ساتھ طابا۔ پیرمیری نسبت مرطرح کی کوشسش کی۔مسلما نوں کوبڈلن کرنے کے لئے بھے پرگفرکا نتوى ديا ادر پيرجب اس تجريز مي مي كامياني مربوئي تو بيرمقدهات مشروع كئے يون ك مقدمے میں مجھے بھنسایا اود سرطرح کی کوششیں کیں کر میں مزایا جاؤل ایک یادری کے قتل کا الزام مجدیر فکایا گیا۔ اس مقدمے میں مولوی محدّسین نے مبی میرسے خلات بڑی كوشش كى اورخود شهادت ويصف ك واسط كيا. وه جابتا تقاكد مي مينس ماؤل اور مج مناسط مولوی مرسین کی یه کوشش فابر کرتی متی که ده واال اور برامین سے ماجنست اس لئے کہ بیر قامدہ کی بات ہے کہ جب وحمق داؤئل سے حایز ہوجا آسیے اور برا بین سے

طن نیں کرسکتا تو ایزاتس کی تجویز کرتا ہے اور وطن سے تکال دینے کا ادادہ کتاہے ادراس كيخلاف مختلعن قسم كمصنعسوب اورسازشين كرتاب يعبيبا كرآنحنرت صلىالىد عليدوسلم كے مفا بلد بيں جب كفارعا جزاً كئے اور برطرح سے ساكت ہو كئے تو آخوانبول نے بھی اس قسم کے بھیلے سوچے کہ آپ کو تنٹل کر دیں یا قید کریں یا آپ کو وطن سے شکال دیا مبا وسے اکف رشت صلے الدولیر دسلم کے صحابہ کو ایزائیں دیں گر اُنو وہ سب کے سد ا پین اداد ول اورمنصولول میں نامراد اور ناکام رسے۔ اب دہی مُنقت اورطراق میرسد کم بود اسب كريد دنيا لغيرخال ادر رب العالمين كيمستى نهيل ركمتى وبى سي وحمول اورسیے میں است از کراہے اور اُفرسیے کی حایت کرا اور اُسے خالب کرکے دکھا دیتا سبعداب اس زماند میں جب خدا تعالی نے چراپنی قدرت کا نوند و کھایا سبع میں اس کی تائیدول کا ایک زنرہ نشان مول اوراس وقت تم سب کے سب دیکھتے موکسیں دىبى بورى حى كو قومسف رد كيا اور مين مقبولوں كى طرح كھڑا ہوں - تم قبياس كروكه اس وقت آجے سے چودہ بر*س پیشنرج*ب میں یہاں آیا مقا تو کون میا متنا مقا کہ ایک اُدمی بھی میہے ما تة بوسطهاد ، فقراد اور مرقسم كے معظّم كرم لوگ يه جا ست سے كريس الك بوساؤل اوداس سلسله کا نام ونشان مدن ما وے۔ وہ کمبی گوادانہیں کرتے تھے کہ ترقسیات نعیب بول . گروه خدا بو بمیشد ا پینے بندول کی حایت کرتا ہے اور صب نے دامنتبانه و لوخالب كرك وكمايا باس في ميرى حايت كى اودمير عن النول كي خلاف ال كى امیدول اورمنصولول کے باکل برکس اس نے مجے دہ قبولیت بخشی کہایک خلق کومیری طرف متوج کیا جوان مفالفتول اورمشکات کے یردول اور روکون کوچیرتی ہوئی میری طرفت آئی اوراً رہی ہیں۔ اب ٹوز کا مقام ہے کہ کیا انسانی تجویز ول اورمنصوبول سے بيكه مياني ميسكتي ہے كہ ونيا كے يا دسوخ لوگ ايك شخص كى بلاكت كى فيسكر بيں ہول اور اس کے خلاف ہرتسم کے منصوبے کئے جاویں۔ اس کے ملئے خلافاک آگ جلائی جادے

مروه ان سب آفتول سے صاف تول جاوسے مرکز نہیں۔ بدخدا تعالی کے کام ہیں ہو جمیشہ اس نے دکھائے ہیں۔

مچراسی امرید زبردمست دلیل به سبے که توق سے ۲۵ برس پیشتر جبکہ کوئی بھی میہدے ام سے واقعت ند متحا اور نہ کوئی شخص قادیان میں میرسے پاس آ تا تھا یا خط وکٹا برت مکھتا مقا، اس گھنامی کی صالت میں ، ان کس میرسی کے ایام میں المعد تعالیٰ نے مجھے مخاطب کرکے شدمایا ۔

> يأتون من حل فج عميق. ويأتيك من حل فج عميق. لأ تصحّم المنك الله ولا تسمّ من النّاس. دبّ لا تنذرني فيماطًا وانت غير الوارثين و

یہ وہ زیردست پیشگوئی ہے جو ان ایام میں کی گئی اور جب کر شائع ہوگئی۔ اور مرزم بہ فست کے گوشہ فست کے گوشہ اسے پڑھا۔ ایسی حالت اور ایسے وقت میں کہ میں گمنا می کے گوشہ شل پڑا ہوا سے اور کئی شخص مجے نہ مبانتا تھا، خدا تعالی نے فروایا کہ تیرہ باس دُور دراز ملکوں سے لوگ آئیں گے اور کثرت سے آئیں گے اور ان کے لئے بہا نداری کے برتم کے سامان اور لواز مات بھی آئیں گے۔ چونکہ ایک شخص ہزار دن لاکھوں انسانوں کو بہا نداد کی کے جیسے لوان مات بہتیا نہیں کر سکتا اور نہ اس قدر اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے اور ال سے می ماتھ بی آئیں گے اور بھر بریعی فروایا کہ والی کی بیٹھتا ہے اس لئے جو انسان کثرت ہونے اس لئے اور ان سے کی خلتی کر بیٹھتا ہے اس لئے اس سے مینے کیا کہ ان سے کی خلتی کر بیٹھتا ہے اس لئے اس سے مینے کیا کہ ان سے کی خلتی کر بیٹھتا ہے اس لئے اس سے مینے کیا کہ ان سے کی خلتی کر بیٹھتا ہے اس لئے اس سے مینے کیا کہ ان سے کی خلتی کر بیٹھتا ہے اس لئے اس سے مینے کیا کہ ان سے کی خلتی کر بیٹھتا ہے اس لئے اس سے مینے کیا کہ ان سے کی خلتی کر بیٹھتا ہے اس لئے اس سے مینے کیا کہ ان سے کی خلتی کر بیٹھتا ہے اس سے کی خلتی کر بیٹھتا ہے اس سے مینے کیا کہ ان سے کی خلتی کر بیٹھتا ہے اس لئے اس سے مینے کیا کہ ان سے کی خلتی نہ کرنا اور بھر بر بھی فروایا کہ لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر تھک نہ بھانا۔

اب آپ نود کریں کہ کیا یہ امر انسانی طاقت کے اندرسے کہ مجسس تمیں برس پہلے ایک واقعہ کی اطلاع دسے ہ اور وہ بھی اسی کے متعلق اور بھراسی طرح پر و قوع بھی ہوجا دے ؟ انسانی بمستی اور زندگی کا آوایک منٹ کامبی احتسبار نہیں اور نہیں کہرسکتے کہ دومراسانس آئے گا یا نہیں بھرالیسی خرد بنا یہ کیونکر اس کی طاقت اور قیاسس میں آسکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ وہ نمائڈ مقاجبکہ میں بائٹل اکیٹا متنا اور لوگوں سے طف سے مجی نفرت تھی اور ہو کہ ایک وقت آنے والا مقا کہ لاکھوں انسان بمیری طون دی کی کسلے اس فصیحت کی ضرورت بڑی لا تصدیر الحلق الله و لا تسدیم من الناس۔

ادر پیرانہیں دنول میں بیکی فرطیا۔ انت منتی بمنزلة توحیدی۔ خان ان تعان و تعان ان تعان ان تعان ان تعان ان تعان ا و تعرف بین الناس لیننی وہ وقت آتا ہے کہ تیرکا مدد کی جاھے گی اور آو لوگول کے درمیا شناخت کیا مبا وسے گا۔ اسی طرح پر فارسی ، عربی اور آگریزی میں کثرت سے ایسے الہا آ من جواس مضمون کوظا ہرکرتے ہیں۔

تعلي نامز مي مجيدي وماسكما تاسيد ردب لانتذر في خددًا و انت غيرالوادين يردعااس لف سكمانى كروه بياد د كمتاب ان اوكون سيرود ماكرت بن كيوكر دماميادت ہے اور اس سے فرایا ہے ادعونی استجب الکید واکرو بیں قبول کروں گا۔ اور انحفات صلیاندولم نے فرایا کر مغز اور تح مبادت کا دحا ہی ہے۔ اور و دسرا اشادہ اس پیل مید ب كدالدتعالى دعاك بيرايدس سكماناج استاب كد قواكيلاب الدايك دقت أديمًا ك أوكيلا خررسے كا واور ميں يكاد كركه الال كرجيسا يد دن دوشن سے اسى طرح يدب كو ئى تعشن ہے ادریہ امر واقعی ہے کہ میں اس وقت اکیلا تھا۔ کون کھڑا ہو کر کہرسکتا ہے كەتىرىپ مانقى جاعىت تىتى گراپ دىكىموكرالىدىتىالى كے ان ومدول كے موافق اور اس بیشگوئی کے موافق ہواس نے ایک زمان پہلے خبردی ، ایک کشیر جماعت میرے ماتھ کردی السي حالت ا دومودت بي اس تغييما لشان پيشگوئی کوکون جيٹلا سکتا سبے۔ پيرجيکواسی کما ب یں بدیشیگوئی ہمی موجود سے کہ لوگ خطر تاک طود پر مخالفت کرس گے اور اس بیاحت کود دیکے ملئے ہرقسم کی کوششیں کریں گھے گرمیں ان سب کو ناٹراد کروں گا۔ بيريدابين احديدي بيهي بيشكوئي كي گئي مقى كرجب تك ياك بليد مين فرق مذكراوتكا نہیں مجبور دل گا۔ ان واقع کو میٹن کر کے ئیں ان لوگوں کو مخاطب نہیں کرتا بین کے دلول میں خدانغلالے کا خوف بنیں اور جو گویا یہ مجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی بنیں۔ وہ ضدا تعالیٰ کے کلام میں تحرفین کرتے ہیں۔ بلکہ میں ان لوگوں کو مخاطب کرتا ہموں جو البد تعالیٰ سے ڈرتے ہی الليقين ركهت بي كدم ناس الدموت كردوازت قريب بورس بي اس الن كرخدا تعالى سے درسف والا ايساكستاخ بنين بوسكتا. وو فوركرين كدكيا ٢٥ برس بيشتر ايسي بیشگوئی کناانسانی طاقت اور قیاس کانتیجر بوسکتا ہے ؟ میرایسی مالت بیں کہ کوئی أسع مانتا بھی مذہو اور سائقہ ہی بہ بیٹکوئی مبی ہو کہ اُوک مفالفت کریں گے گروہ نامُواو له المكم جدود المبراس صفر ٨-٩ مورط واستمبر النافارة ٠

رم یں گے بخالفوں کے نامراد رہنے اور اپنے با مراد ہومبانے کی چیٹکوئی کرنا ایک خارق عادت امریبے۔اگراس کے ماننے میں کوئی شک سبے تو بچر نظیر پیش کرو۔

رہے۔الوائل کے ماسے میں فوی شک ہے تو مجبر تنظیمر جیس لرو۔ معربی مارید کر میں کا میں نہ میں میں اس کی بعیدیت سے کے کسیدہ فتا ہر ک

یں دعویٰ سے کہتا ہوں کر حضرت آدم سے لیکراس وقت تک کے کسی مفتری کی

نظیردوص نے ۲۵ برس پیشتراپنی گمنامی کی حالت میں الیسی پیشگوٹیال کی ہوں- اگر کوئی شخص الیسی نظیر پیش کردے تو یقیناً یا دو کھو کہ برسادا سلسلدا ور کاروبار باطل ہوجائے گا۔

معس ایسی تطیرین کردھے کو یعینا یا دو تعولہ بیرسادا مسلم اور کا دوبار باس ہوجائے گا۔ گراند تعالیٰ کے کاروبارکوکون باطل کرسکتا ہے؟ اول تکذیب کرنا اور بلا دجرمعقول انکار اور

استبزاد ميرهامزا دس كاكام مه كوئى علال ناده السي جرأت نبيل كرسكتا

یں اپنی سپائی کو اسی پر صفر کر سکتا ہوں۔ اگر تم میں کوئی سلیم دل دکھتا ہو یفوب یاد دکھو کر پیپٹیگوئی کہجی رد تہنیں ہو سکتی جب تک اس کی نظیر پیش نہ کی مبا وسے۔ میں بھر کہتا ہوں کر سبیگا کئی اور جب میں وہ میں ساتھ سے کہ اس کی اور اس کے اس کے اس کا کہ میں میں اس کا کہ میں میں انتہا

کہ یہ میشگوئی براہین احمدید میں موتود سہنے مسب کا دلولو مولوی الوسعید نے کھھا ہے۔ اسی شہر میں مولوی مخدسسن اور خسٹی محد عمر وغیرو کے پاس ہوگی۔ اس کا نسخہ مگر، مدینہ ، بخادا تک پہنچا

گورنمنط کے پاس اس کی کا پی بھیجی گئی۔ ہندوؤں ،مسلانوں ، عیسائیوں ، بریموؤل نے اُسے پڑھا اور وہ کوئی محمنام کتاب بنیں بلکہ وہ شہرت یافتہ کتاب ہے کوئی پڑھا لکھا آ دمی

ا معے پڑھا اور وہ نوی منام کتاب ہیں بلکہ وہ سمبرت یافتہ کتاب ہے وی پڑھا لکھا اوی جو مذہبی مذاق رکھتا ہواس سے بے خبر نہیں ہے۔ مچھراس کتاب میں بید پیشگو کی لکھی ہوئی

بر کدیں میں اور اس اور اس کے جبر ایں ہے۔ پیرس کا حاب میں بیدیا ہوں کا بران میں اور اس کا میں میں اور اس کا افول موجود ہے کہ ایک و نیا تیرے ساتھ ہو جائے گی۔ دنیا میں تجھے شہرت دول گا۔ تیرے مخالفول مرکز کر سال میں میں اور کر کر ساتھ کی میں میں میں میں میں اور اس کرتے ہے۔ اس کرتے ہے۔ اس میں میں میں میں میں م

کونامرادر کھول گا۔ اب بتاؤگر کیا بید کام کسی مفتری کا ہوسکتا ہے ؟ اگرتم یہی فیصلہ دینے ہوکہ ان مفتری کا کام ہوسکتا ہے تو پیراس کے لئے نظیر کیٹس کرو۔ اگر نظیر دکھا دو تو

ہورہ ان صری و و م ہوسیا ہے و چرا ان سے سے سیری سے اور اور اسے اور اگر تم اس کی میں تسلیم کر لوں گا کہ میں جموع ہوں گر کوئی نہیں ہو اس کی نظیر دکھا سکے اور اگر تم اس کی نظیر نہیش کرسکو اور لقیان نہیں کرسکو گے تو بھریں تہیں ہی کہتا ہوں کہ ضوا تعالیے

تھیرنہ بین ترسو اور میں ہیں رسور سے ڈرو اور مکذیب سے باز او۔

یاد رکھو۔ خدا تعالیٰ کے نشانات کو برول کسی مسندکے رد کرنا وانشمندی نہیں اور

نداس کا انجام کھی با پرکت ہوا ہے۔ بیں توکسی کی گذیب یا تکفیر کی پروا نہیں کرتا اور ندان محملوں سے ڈرتا ہوں ہو مجد پر کئے جاتے ہیں۔ اس لئے کہ ضدا تعالی نے آپ ہی مجھے قب ل ان وقت بتا دیا تقا کہ تکڈیس اور تکفیر ہوگی اور ضراناک خالفت یہ لوگ کریں گے گر کچے بھاڑ نہ مکیں گے۔ کیا محملات مکیں گے۔ کیا مجھے سے بیشتر راستبازوں اور ضدا تعالیٰ کے ماموروں کورڈ نہیں کیا گیا ہ صفت موسی علیار سلم پرفتوں نے ، آخت محملال میں علیار سلم پرفتوں نے ، آخت محملال میں مختلے ہوں نے ، آخت محملال میں مختلے ہوں کہ رہنے کہ ان مخالفوں علیہ دسلم پرفترین کی جہ سے بیش کو نظیر پیش کی جکھی نہیں۔ نظیر پیش کرنے سے تو میں محمل ہوں کہ ہونا ان کا نظیر پیش کی جکھی نہیں۔ نظیر پیش کرنے سے تو جیسے ماہن اسے کیا دو اور تو کچھ نہیں گئی۔ ورتبال کڈاب کہد دیا۔ گر اُن کے مُنہ کی بھولوں سے کیا یہ ضدا تعالیٰ کے اُور کو مجھ ادیں گے جسمی نہیں جمبا سکتے۔ واحدہ مستم ذور چ و سے کیا یہ ضدا تعالیٰ کے اُور کو مجھ ادیں گے جسمی نہیں جمبا سکتے۔ واحدہ مستم ذور چ و

 اود سشتاب کاد کبد اُسطت بین که وه پوری نہیں ہوئیں۔ اسی کے متعلق الد تعالیے فرما آسے

وظنوا انهم تدكدنهوا

ان مِيشَكُوبُول مِن لوك تبهات بداكرتے بين مكر في الحتيقت وه پيشگوئيال خداتعاليٰ كي مُنن کے ماتحت پودی ہوجاتی ہیں۔ تاہم اگروہ سمجہ میں نہھی آئیں تومومن اورخدا ترس ونسان كاكام بدمونا جا بيئے كه ده ان بيشگوئيوں برنظ كرسے من ميں دقائق نہيں ليني جو وٹی موٹی پیشگوئیال ہیں . پر دیکھے کہ وہ کس قدرتعداد میں پوری ہوسکی ہیں . یونہی مُنہ سے انکارکردینا تقتوی کے خلاف ہے۔ دیا نت اور مغدا ترسی سے ان پیشگوئیوں کو دیکھناچا ہیئے

جواوری بومکی بین . گرملد بازون کا منه کون بند کرے و

امن تسم كے الود مجھے ہى بيش نهيں آئے جھٹرت موسى ، حضرت ميسلى اور الخصرت صلے الدعلیدوسلم کو بھی پیش کے ۔ پھر اگر یہ امر مجھے بھی پیش اوے تو تعجب نہیں ۔ بلکہ منرود مقاکہ ایسا ہوتا کیونکر مُنت الدہی متی . یس کت ہوں کہ مومن کے لئے تو ایک شہادت مبى كافى بے اسى سے اس كا دل كانب جاتا ہے كريهاں توايك نيس صدرا نشان موجوديں بلكرمي دعوى سے كتنا بول كراس قدر بي كرمي انہيں كون نبيس سكتا . برشها دت متوثى بنيس له دلول كو فتح كرلے كا ، كمذبول كوموا فق بنا لے كا - أكر كوئى ضدا تعالىٰ كا خوف كرسے اور دل یں دیانت اور دُورا ندلیٹی سے سوچے تو اسے بے اخت یار ہوکر ماننا پڑے کا کہ یہ ضوا کی مانت سے ہیں۔

مچريدهمي ظاهربات سے كر مخالف جب تك ردّ نذكرسے اور اس كى نظيريش فد کہے، خدا تعالے کی مجنت غالب ہے

اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں اسی خدا کا شکر کرمّا ہول حبس نے مجھے بھیجا ہے اور باوجود اس شر اورطوفان كيوم بيرأتها اورحس كى برا اور ابتدا اسى شبرسي أعلى اوريم دتى تك بينچى. گراس نے تمام طوفانوں ادر ابتلادُن میں مجھے میسے سالم ادر كامياب كالااور

مجے الیں حالت میں اس شہر میں لایا کر تین لاکھ سے زیادہ مرد وزن میرے مبائعین میں وائل بیں اور کوئی مہینہ نہیں گذر تاحیل میں دو مزار جار ہزار اور لعف اوقات پانچ با کی مزاداس سلسلہ میں داخل نہ ہوتے ہول۔

پیراس خدانے ایسے وقت میں میری دستگیری فرائی کرجب قوم ہی دشمن ہوگئی جب کمسی شخص کی دشمن ہوگئی جب کمسی شخص کی دشمن اس کی قوم ہی ہوجا دسے تو وہ بڑا ہمکس اور بڑا ہے دست و پا ہو ماہے کیو کھر قوم ہی تو دست و پا اور جوارح ہوتی ہے۔ وہی اس کی مددکرتی ہے۔ دو سرے لوگ تو دشمن ہوتو تو دشمن ہوتو

بعرى مهانا اودكامياب مومانامعولى بات نبيس بلكريد ايك زبردست نشان سے -

رمتاب بيراگريد مخالف خدا تعالى سے ڈرتے توكيا ان كا فرض ند تقا كه فلاں بات خليج ا ذاستلام ہے اس کی کیا وجہ ہے یا اس کا تم کیا جواب دیتے ہو۔ گرنہیں اس کی ذراہجی پروانہیں کی برمنا اور کافر کہدیا۔ میں نہایت تعجب سے ان کی اس حرکت کو دیکھتا ہوں کیونکداول توحیات وفات مسیع کامسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے لتُصْرُ ولم ہو۔ یہاں میمی مندویاعیسائی مسلمان ہوتے ہیں۔ گر بتاؤکہ کیا اس سے یہ افراد مجی يهة موج بجواس كم كم أمنت بالله و ملائكته وكتبه و رسله والقد رخيرة وشرة من الله تعالى والبعث بعده المدوت يمبكريرستمله استام كحاجزونيين میربی مجه پر دفات سین کے احلان سے اس قدرتشدّد کیول کیا گیا کہ ہرکا فریس ، دجال ہیں۔ ان کومسلانوں کے قبرستان میں دفن نرکیا مبا دے۔ ان کے مال گومٹ یلینے جائز ہیں اور ان کی عور تول کو بغیر تھاسے گھریں رکھ لیٹا درست ہے۔ ان کوقتل کر دبنا تواب کا کام ہے وغیرہ وغیرہ ۔ ایک تو وہ زمانہ مقا کہ یہی مولوی شور مچاتے تھے کہ اگرہ ۹ وج تُفريك مول اودايك وجراسلام كى موتب ميى كُفركا فتوى نه ديناميا بييك، اس كومسلان بى كهو بكراب كيا بوكيا . كيا مين اس مص معي كيا كذرا بوكيا ؟ كيا مين اود ميري جاعت المنصد ات لآال الآالله والتحداث عبداً عبد ورسول نبين يرصى كريايي نماذین نہیں پڑھتا ؟ یا میرے مرید نہیں پڑھتے ؟ کیا ہم دمعنان کے دوزے نہیں كحقة ؛ اودكيا بم ان تمام عقائد كم يا بندنبين بو أغضرت صلى الدعليه وسلم ف اسلام كى صورت مى ملقين كير بس و

یں سی کہتا ہوں اور خدا تعالیے کی تسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اور میری جاحت مسلال بسے اور وہ آنحفرت صلا مدعلیہ دسلم اور قرآن کریم پر اسی طرح ایمان لاتی ہے حب سرطرح پر ایک سینے مسلمان کو لاما چاہیئے۔ میں ایک ذرہ مجی اسسلام سے با ہر فدم رکھنا ہلاکت کا مرجب بیتین کرتا ہوں اور میرایہی خرم ب سے کرجس قدر فیوض اور برکات کوئی شخص

عاصل كرسكتا ب اورحب قدر تقرب الى العديا سكتاب وه صرف اورصرف الخفزت صلے استھلید دسلم کی سچی ا طاعت اود کا ال مجست سے یا سکتا ہے ورنزنہیں۔ آپ کے موا اب كوئى داه نيكى كىنبير - إن بيمى سى بى كىدىن برگزيتىين نبير كرتا كىمسى علياستلام اسی جبم کے ساتھ زندہ اُسمان پر گئے ہول اود اب تک زندہ قائم ہوں۔ اس لئے کہاس سئله كو مان كر انخصفرت مسلما لسدعليه وسلم كى سخت توبين اور بيجزمتى جوتى سيصه ميس ايك لحظدك للفاس بجوكو كواما نبيل كرسكنا وسب كومعلوم سب كد أنحفرت صلح الدهليدوكم نے ١٣ سال كى تمرين وفات يائى اور مدينر طيندين آپ كارومند موجود سے مرسال وال ہزادوں لاکھوں ماجی کمبی مباستے ہیں۔ اب اگرمسیح طیالت لام کی نسبت موت کا یقین کرتا یا موت کو ان کی طرف منسوب کرنا ہے ادبی سے تو بھریں کہتا ہوں کہ آنمخنرت صدالدعليدوسلم كى نسبت بيركستاخى اوربداد بى كيول يقين كرلى ما تى سے ؟ مكرتم بولى خوشی سے کہد دیہتے ہو کہ آپ نے دفات یائی۔موگودخوال برای خوش الحانی سنے واقعات وفات كوفركرتے بيں اوركفاركے مقابله يس معى تم بوى كشاده بيث فى سيسليم كر يعة ہو کہ آپ نے وفات یائی بھریں نہیں مجت کر صفرت عیسلی علیات م کی وفات برکیا چھ پڑتا ہے کمٹیلی پیلی آنکھیں کر لیلتے ہو بہیں بھی رئے نہ ہوتا کہ اگر تم انحفزت صطاعد ملیہ وہم كى نسبت بمى دفات كالغذام كرا يسية أنسو بهاتے مرانسوس توبہ سے كرخاتم المنيتين اود مردد حالم کی نسبت توتم بڑی نوشی سے موت تسلیم کر لو اود اس شخص کی نسبت جولیے آپ کو انصارت صلے الدهليد وسلم کی مجوتی کا تسمه کھولنے کے بھی قابل نہیں بتا تا ، نہولیتین لرلتے ہوا دراس کی نسبت موت کا لفظ مُنر سے نکاہ اودتہیں غصنب اُجا یّا ہیے۔ اگر أخصرت صلے الدعليد وسلم ابتك ذنوه لهتنے تو مبرج نرتها اس لئے كراك وہ عظيم الثان موایت لے کر آئے مقرحب کی نظیرونیا میں پائی نہیں جاتی۔ اور آپ نے ووملی مالتیں و کھائیں کہ اوم سے لے کراس وقت تک کوئی ان کا نوند اور نظیری ش نہیں کرسکتا ۔ میں

تم ك كا كا كا الدول كذا تضرت صل الدهليد وسلم ك ويودكي بعي قلدهترون ولياؤرسلا ول ك مقی اس تدر مرودت مسیح کے وجود کی نہیں متی - پھر کت کا قطد بابعد وہ مبارک وجود ہے ربب آب نے دفات یائی تومحالہ کی بہ معالمت مقی کہ وہ واوانے ہو گئے پہائتک کرمخر عمرمنى الدتعا للاعنه سنة تلحادميان سيع ثكال لى اددكها كم المحرك كالمختبت صلے الدعليہ وسلم کو مُرده کیے گا توشی اس کا سرچدا کردول گا۔ اس پوکشس کی حالیت میں الد تعالیٰ نے مصرت الفكروشى المدتشائي منركوليك خاص فحود الافراسنت عطاكى ـ انبيول سنفرسب كواكم لحاكيا اود خلِيرُها ما محسِّدُ الآ وسول قد خلت من قبله الرسلُ لِيني ٱنحربت صلطال وطليه وسلم ايك دسول بيس اورآب سيعتيشتر حس قدد دسمول آسك وه مسب وفات يليحكه اب أب غود كري اورسوچ كريتالي كرصرت الديكرمسدين في في الخصرت مسلمال يل والم كى دفات يربيه أيت كيول يرهى متى ؟ اوداس سيدأب كاكيامتعداودمنشاد تفا؟ اور بعراليري والدنت مين كركُل صحابة موجود منقر مين يعتبناً كبن بول اور آب اثكار نبيل كرسطة كة تحفزت صفالدهليدوسم كى وفات كى وبر سيصحابة كيدل يريخت مدمريخا اوراس وبيدوقب الدرقيل ازوقت مجمة تقر وه يسندنبين كرسك كدا تحضرت صطالد والميروسلم كي وفات كى خرشيں۔ اليى حالت اودصودت بيں كرصغرت عمرونى الدعندجبيداجليل القدومحائي ال بوست كى مالت من بوان كاخت فردنبي بوسك بورس كدك يدايت ان كى تستى كا موجب بوتي. اگرانبيں يەمىلىم بوتا يا بريقين بوتا كەمىنرت مىيئى جلالېت بىم زندە بىي تو وه توزنده بى مُرجاستے و قو آنحفرت صلاالد طليد وسلم كي عشاق ستے اور آب كى حيات سے سواکسی اُدر کی صیات کو گوادا ہی مذکر سکتے تھے۔ پیوکیو کر اپنی آئکھول کے سامنے آپ كووفات يافت ويكفف اودمسيح كوزغه ليتين كسق يبني جب حغيرت الحنكر نسي خطبه بطعا أو ان کابوکشی فرو ہوگیا۔ اس وقت صحابہ مرینہ کی گھیوں میں یہ آیت پڑھتے پھرتے تھے۔ اودوہ مجعتے بھے کہ گویا ہے آیت آج ہی اُٹری ہے۔ اس وقدت حسّان بن ٹابت نے لیک

مشيد لكعامس بي انبول في كها

كنت السواد لناظرى و فعى على الناظر المناطرة

پوکر مذکورہ بالا آیت نے بتا دیا تھا کر صب مرگفتہ اس کے حتباد نے بھی کمدیا کر اب کسے دو انہیں۔ اب کسی کا کر اب کسی کی موت کی پروانہیں۔ ابھیٹا سمجو کر آنخسرت صلے الدھلے وسل کے مقابلہ میں کی زندگی صحابہ پر سخت شاق تھی اور وہ اس کو گوادا نہیں کو سکتے ہے۔ اسس طوح پر آخضرت صلے اسکار موتباری میں حضرت المخضرت صلے اسکار موتباری میں حضرت مسلے کی وفات کا بھی گئی نیصلہ ہو جھا تھا۔

إنهير جزائيض ديركه ابنبول ني البيسة ناذك دقت مين صماني كومنها ا مجعے انسوس سے كين بڑتا ہے كربعض نادان اپنى جلديازى اودرشتاب كارى كى وتبست به کهدینته بین که به آیت تو بیشک صنرت او بوکشف پاهی لیکن صفرت عبیلی علیارسلام کسس سے باہر رہ جلتے ہیں۔ یں نہیں مباشا کہ ایسے تا دافوں کو میں کیا کہوں۔ وہ با وجود مولوی کہا ماليي يموده باين ميش كردية بن ووننين بتات كراس أيت بن ده كونسا لفظي بوصرت ميلى كوالك كتاب بعرائد تعالى في الوكى امرقاب بحث ال من مجودًا بي نيس تد خلت کے معنی فودہی کردیئے افائق سات اوقتل ۔ اگر کوئی تیبری فتی ہی اس کے سوابحتى توكيول ندكه ديتا او رفع بيسسد كالعنصري الحالت ماء كياخواتعالى اس كويمُول كيا تقاجريد ياد ولات بين ، نعوذ بالدمن ذالك . ا گرصرف يبي أيت بوتى تب بمي كانى متى . گريس كهتا بول كرة تحفرت صلے الله مليدوهم كى زندگى توانىي الى معبوب اور بيارى تقى كراب تك أب كى وفات كا ذكركم بر اوک مجی روتے ہیں۔ بھرصحالہ کے لئے تو اُور کھی دارد اور رقبت اس وقبت برسوا ہم ئ متى - ميرے نزديک مؤن دہى ہوتا ہے ہو آپ كى اتباع كتا ہے اور وہى كسى مقام يربينيتا سعيميساكرخود الدتعالى ففراياس قبل ان كنستد تحبون الله فاتبعوف يعببكدانلة يعنى كهدوكه اكرتم العدتغالى سع عبست كمست بو توميرى اتباع کردتا کہ البدتغالی تہیں اینا محبوب بناہے۔اب محبت کا تفاصاً توہیہ ہے۔ کہ مجوب كيفعل كے ساتھ خاص موانست ، و ادر مرنا الخفرت صلے الدعليدوسلم كى منت بدای سفرکردکها دیا- بیرکون بعرفزنده دسمیا زنده دین ک آرزو کرے ؛ یاکسی اور کے لئے تجریز کرے کہ وہ ندہ رہے ؟ عجعت كاتفاصا توببي سيسكركريكى اتباع ميراليساهم بوكدا يبضجنبات نفس لونفام ہے اور بیرسوچ ہے کہ میں کسی کی اُمّنت ہول ۔ البییصودت میں ب<sup>وخ</sup>ف*ص حض*رت

عیستی طیار الم کی نسبت بیر عقیده دکھتا ہے کہ وہ ابتک زندہ ہیں وہ کیوکر آپ کی مجت اور اتباع کا دعویٰ کرسکتا ہے ؟ اس لئے کہ آپ کی نسبت وہ گوادا کتا ہے کہ مسیخ کو افضل قراد ریا جا دے اور آپ کو مُردہ کہا جا دے گر اس کے لئے وہ پسند کی ہے کہ زندہ لیقین کیا جا دے ؟

یں سے سے کہتا ہوں کہ اگر آن خفرت صلا الدطیروسم زندہ دہتے توایک فرد ہجی کافرند دہتا بی سے سے کہ بالاسلام کی زندگی نے کیا نتیج دلکھایا بھراس کے کہ بالیس کروٹر اسٹ بی سندس عینی بالاسلام کی زندگی نے کیا نتیج دلکھایا بھراس کے کہ بالیس لیا ؟ اور فتیج طولا کی بیس فود کرکے دیکھو کہ کیا تم نے اس زندگی کے اختماد کو آذ ما نہیں لیا ؟ اور فتیج طولا کی بندس ہوا ؟ مسلانوں کی سیسائی ہو بیک گریں دھینی کہ دسکتا ہوں کہ بیر ایک صحیح بات ہے کہ برطبعتہ کے مسلمان عیسائی ہو بیک گریں اور ایک لاکھ سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہوگی جیسائیوں کے اپنے میں مسلمانوں کو میں اور دیک لاکھ سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہوگی جیسائیوں کے اپنے میں مسلمانوں کو میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی جیسائیوں کے اپنے میں مسلمانوں کو میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی جیسائیوں کے اپنے میں مسلمانوں کو میں دو میرے میں ثابت کرد۔ اگر وہ خدا نہیں تو بھرکیوں اُسے بہ فیصومیت سی دو میرے میں ثابت کرد۔ اگر وہ خدا نہیں تو بھرکیوں اُسے بہ خصومیت دی گئی ؟ وہ تی و تیوم ہے دندو الدمن ذالک)

اس سیات کے مسلان ان کو دلیر کر دیا اور انہوں نے مسلان بیروہ حملہ کیا ،
حس کا نتیجہ میں تہیں بتا چکا ہوں۔ اب اس کے مقابل پر اگر تم یا در آب ای بر یہ ثابت کر
دو کر مسیح مرکیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا ؟ میں نے بڑے بڑے پادر ہوں سے
بوجہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگریہ ثابت ہوجا دے کرمسی مرکیا ہے تو ہمارا
خریب زندہ نہیں دہ سکتا۔

ویک اود نود طلب بات سے کوسے کی زندگی کے اعتقاد کا آپ ہوگوں نے تجریہ کیا۔ اب ذوا اس کی موت کا کبھی تجریہ کر و اور دیکھو کہ طبیسائی مذم سے پر اس انتقاد بله المسکد جلد ۱۰ نبر ۲۷ صغر ۲-۲ مورف سارستم بر لانا 12 4 سے کیانڈ پڑتی ہے جہاں کوئی میرا فرید عیسائیوں سے اس معنمون پر گفتگو کرنے کو کھڑا ہوتا ہے وہ فما امکاد کردیتے ہیں۔ اس کئے کہ وہ مباہتے ہیں کراس داہ سے ان کی صلاکت قريب بيع موت كيمسئله سعدند أن كاكفاره ثابت بوسكتاب ورندان كي الرميت اورافيت بس المسئله كالقولس دنول تك تجربه كرد كير فور تقيقت ككم جاوس كى. ممسنو! قرأن شرليت اور إحاديث مين بيروعده مقاكه اسسلام يبيل جا دسيركا اور وہ ودمسرے ادیان برخالیہ آ جائے گا اودکسرسلیسہ ہوگی۔ اب غودطلیہ امریہ سے كرونيا فرَجائے اسباب ہے۔ ايک شخص بيار ہو تواس ميں تو شک بنيں كرشفا توال دتعالیٰ ہی دیتا ہے لیکن اس کے لئے اوویات میں خواص بھی اسی سنے دکھ دئے ہیں جب کوئی دوا دی جاتی ہے قروہ فائدہ کرتی ہے۔ پیاسس گلتی ہے تو اس کے بجمانے والا تو خدا ہے گراس کے لئے پانی بھی اسی نے مقرد کیا ہے۔ اسی طرح پر پھُوک گلتی ہے آواس لودُور كسنے دالا قو دمى ہے گرغذاہى اسى سنے مقردكى ہے۔ اسى طرح برغلب اسلام اور مِصلِیب تو ہوگا ہوائل نے مقدد کیا ہے۔ لیکن ا*سس کے لئے* اس نے اسباب مقو كيُّه بين اودايك قانون مقرركيا سيت بينانير بالاتفاق بدام قرأن مجيد اوراحاديث كي بنايم سليم كرليا كيابي كرائزي زمانه بين جب عيسائيت كاغلبه بوكاراس وتت مسيح مؤودكم لمِنْ يراسلام كاغلبه بوگا اور ده كُل اديان ادر لمتول پراسسلام كوغالب كرسك دكھا ديگا. اور دخيل كوتمثل كريه كا اورصليب كوتور دي كا دروه زمانة مرى زمانه بوگا. نواب معداتي حسن خال اود وسرسد بزرگول في جنبول في آخرى نما نركمتعلق كما بين كلسى ہیں۔انہوں نے مجی اسس امرکونسلیم کیا ہے۔اب اس میشگوئی کے بُودا ہونے کے لئے مجی توکوئی سبسب اور ذربیر ہوگا ۔کیوکھ البدتغالے کی پرعادت سیے کہ وہ اسباب سے كام ليتاسيد دوادل سيد شفا ديتاسيداور افذير اورياني سيد بجوك بياس كو ووركرتا اسی طرح پر اب جبکرعیسائی خرمب کا غلبد ہوگیاہے اور سرطبقہ کے مسلمان اس

گروہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ المدتعالی نے امادہ فرایا ہے کہ اسلام کو اینے دورہ کے وافق خالب کرے اس کے لئے ہرمال کوئی ذریعہ ادر مبدی ادر وہ یہی مورث مسیم کا حربیہ سے

اس حب سے سیسی خرمب پر موت دارد ہوگی ادر ان کی کمریں ٹوٹ جا ویں گی۔ یس سے کہتا ہوں کہ اب جیسائی خلطیوں کے دُود کو نے کے لئے اس سے بڑھ کرکیا بہب ہوسکت ہے کہ مسیح کی وفات ٹابت کی مجا دے۔ بہنے گھردں میں اس امر پر غود کریں اور تنہائی میں استروں پر ابیط کر موجیں۔ مخالفت کی معالمت میں تو ہوسٹ آ آ ہے یہ میدالفطرت آدمی مجرسوری ابتا ہے۔ دہلی میں جب میں نے تقریمہ کی گئی توسعیدالفطرت انسانوں نے تسلیم کولیا اور دہیں بول اُسطے کہ بے شک مصرت میسائی کا پرستش کا ستون ان کی زندگی ہے۔ مجب تک یہ نہ ٹوٹے اسلام کے لئے دروازہ نہیں گھٹ بلکر میسائیت کو اسس سے مدد میں ہے۔

ہوان کی زخگی سے بیاد کرتے ہیں انہیں سوجنا بہا میے کہ دوگواہوں کے ذیابہ سے بیانہ کی نخگی سے بیاد کرتے ہیں اور دہ برستور انکار کرتے ہاتے ہیں المد تعلیٰ جاتی ہے گریہاں اس قد شواہد موجود ہیں اور دہ برستور انکار کرتے ہاتے ہیں المد تعلیٰ خران جید ہیں فرانا ہے۔ یا عیسلی انی صدو فیل و دافعل الحلیٰ۔ اور بھر صرحرت میں کا اپنا اقراد اسی قرآن مجید ہی موجود ہے۔ خلتا قرفیت نی کندن انت المرقب علیہ میں اور تونی کے عصف موت بھی قرآن مجید ہی سے ٹابمت ہے کیونکر ہی الموقی میں المدی المحضرت صلے الد طید و الما نورینا ک بعض الذی افتدا محضرت صلے الد طید و الما نورینا ک بعض الذی المدی ہوئی کے مصف موت ہی ہیں۔ اور ایسا ہی صفرت یوسف کا دورومرے لوگوں کے لئے ہمی ہی نفظ آیا ہے۔ بھرالیسی صورت ہی ہیں۔ اور ایسا ہی صفرت یوسف کی وکو ہوسکتے ہیں۔ یہ جسے میں اس کے کوئی اور دومرے کوگوں کے لئے بھی ہی نفظ آیا ہے۔ بھرالیسی صورت ہیں اس کے کوئی اور دومرے کوگوں کے لئے بھی ہی نفظ آیا ہے۔ بھرالیسی صورت ہیں اس کے کوئی اور دومرے کوگوں کے لئے بھی ہی نفظ آیا ہے۔ بھرالیسی صورت ہی ہیں۔ یہ بھی ہی نفظ آیا ہے۔ بھرالیسی صورت ہی موات ہی ہیں۔ اس کے میں اور ایسا ہی میں اس کے کوئی اور دومرے کوگوں کے لئے بھی ہوں تا ہوں ایسا ہی حفادہ ان موسلے ہیں۔ یہ بھی ہوں اس کے معادہ ان موسلے ہیں۔ یہ بھی ہوں اس کے موادہ ان موسلے میں والد میں ہوں ہی کی دفات ہیں۔ اس کے معادہ ان میں موسلے میں اس کے معادہ ان موسلے میں اس کے موادہ ان موسلے میں اس کے موسلے کوئی اور اس موسلے میں اس کے موادہ ان موسلے میں اس کی موادہ ان موسلے میں اس کے موسلے میں اس کے موسلے میں اس کی موسلے میں اس کی موسلے موسلے موسلے میں اس کی موسلے میں اس کی موسلے میں موسلے موسلے میں اس کی موسلے میں موسلے موسلے موسلے میں موسلے موسلے میں موسلے موسلے میں موسلے موسلے موسلے میں موسلے میں موسلے میں موسلے میں موسلے می

نیم واج کی دات میں حضرت معینی کو مُردول میں دیکھا مدیرے معراج کا تو کوئی انگاد اسے کھول کر دیکھ او کہ کیا اس میں مصرت عینی کا ذکر مُردول کے ساتھ آیا ہے یا کہ سکت اسے کھول کر دیکھ او کہ کیا اس میں مصرت عینی کا ذکر مُردول کے ساتھ آیا ہے یا کہ سکت اور دو مرسے انبسیا اعلیم است اور دو مرسے انبسیا اعلیم استام کو دیکھا اسی طرح مصرت عینی کو دیکھا ۔ ان میں کوئی خصوصیت اور امت یا تا میں اور امت یا تا کہ مصرت موسی اور دو مرسے اور امت یا تا کہ میں ہونی اور دو مرسے عالم میں ہونی انبیا طلیع اسلام وفات یا بھکے ہیں اور قابض الادواج نے ان کو دو مرسے عالم میں ہونی دیا ہے۔ بھران میں ایک خص زندہ بجسدہ العنصری کیسے جلا گیا ؟ یہ شہاد میں تھوڈی نہیں ہیں۔ ایک سیے مسلمان کے ساتے کا فی ہیں۔

ہیں۔ ایک بیعے سلان کے سے ای ہیں۔

ہیر دومری احادیث میں تصرت عیلی کی عرب ۱۱ یا ۱۲۵ برس کی قراد دی ہے ان

سب الور پر ایک جائی نظر کرنے کے بعد یہ امر تقویٰ کے خلاف تھا کہ جھٹ برٹ یہ فیصلہ کردیا جا آ کہ مسیح زندہ اُسمان پر جلا گیا ہے اور بھراسس کی کوئی نظیر بھی نہیں عقل بھی یہ بھریز کرتی تھی۔ گر انسوس ان لوگوں نے ذرا بھی خیال نہ کیا اور خدا ترسی سے کام نہ کے کوؤرا مجھے دہال کہدیا۔ خیال کرنے کی بات ہے کہ کیا یہ تقولوی سی بات تھی ؛ انسوں بی کوؤرا مجھے دہال کہدیا۔ خیال کرنے کی بات ہے کہ کیا یہ تقولوی سی بات تھی ؛ انسوں بین سکت تو کہتے ہیں۔ دومیانی ذمانہ میں اجماع ہو جا کا جا کہ تا ہوں کہ بہ بالگی خلا بات ہے مسیح کی نفدگی بول کر ایک خلا بات ہے مسیح کی نفدگی بین اور وہ ان کی دوبارہ اگر بہیں پڑھا ور نہ انہیں معلوم ہو جا تا کہ موقوئی موجا تا کہ موقوئی موجا تا کہ موقوئی میں اور وہ ان کی دوبارہ اگر بروزی دیگ میں مانتے ہیں۔
موت کے قائل میں اور وہ ان کی دوبارہ اگر بروزی دیگ میں مانتے ہیں۔
موت کے قائل میں اور وہ ان کی دوبارہ اگر بروزی دیگ میں مانتے ہیں۔
مؤمن جمیعے میں نے المد تعلیا کی حمد کی ہے ویسے ہی میں آنی خرت میلے المد

علیہ وکم پر دود دہیجتا ہوں کہ آپ ہی کے سلے الد تعالیٰ نے اس سلسلہ کوت کم کیا ہے اور آپ ہی کے فیصنان ا در ہمکات کا نتیجہ ہے ہویہ نصرتیں ہو دہی ہیں۔ ہیں کھول کرکہتا

بول اوريهي ميراعقيده ادر مذم بسب كرا كخضرت صليا لينطيبه وملم كيا تنباع اولقش قدم يرييلن كيلغ يكوئى انسان كوئى تودمانى فيفن اورنعنل ماسل نبيس كرسكتا. بيراكس كيساته مي إيك ادرامرقابل ذكرب الرمين اس كابيان تدكرون توناشككا ہوگی۔ اوروہ پیرہے کہ المد تعالیٰ نے بیم کو البی *سلطنت اور حکومت میں پی*یدا کیا ہے ہو <sub>ہ</sub> طرح سے آمن دیتی ہے اور ص نے ہم کواپنے مزمد کی تبلیغ ادرا شاعت کے لئے پوری ا الدادی دی ہے اور ہرتسم کے سامان اسس مبارک جمدمی ہیں میشر ہیں۔اس سے بڑھ کر اود کیا آزا دی ہوگی کہ ہم عیسائی خزہب کی تردید زود شورسے کرتے ہیں اورکوئی نہیں پوپیتا۔ گراس سے پہلے ایک زمانہ تفا۔ اس زمانہ کے دیکھنے والے بھی اب تک موتود ہیں اس وقت بديمالت يقى كەكوئىمسلال اپنى مسجدول ميں اذان تك بنيں كبرسكتا مقا- اود باتوں کا تو ذکر سی کیا ہے۔ اور ملال بچیزوں کے کھانے سے روکا مباتا تھا۔ کوئی بات امدہ تحقيقات ننهوتي تتي مكريبرالمدتعالئ كافضل ادراحسان بيركههم ايك البيي سلطنت ك ينيح بين جوان تمام عيوب سيرياك برينى مسلطنت انكريزى بوالمن ليسندسي حبس كو قامب كانتلات سے كوئى اعتراض نہيں حس كا قانون سے كرمرابل خربب آزادى سے اسے فرض ادا کرے۔ بیونکہ الد تعالی نے ارادہ فرایا ہے کہ ہماری تبلیغ ہر جگریم نی جاوس اس ملئة اس مفيم كواس ملطنت بي بيداكيا بيس طرح أنحفرت صلالدعلي وسم فوشديوال سك بميسلطنت يرفخ كهت سق اسى طرح پريم كو اس سلطنت يرفخ ہے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ مامور حوکر عدل اور داستی لا تا ہے۔ اس لیئے اس سے پہلے کہ وہ مامور ہوکر آئے، حدل اور راستی کا ابراد مونے لگتا ہے۔ بیں لیتین رکھتا ہول کہاں رومى سلطنت مصر ومسيح كے زمانه ميں بھى يەسلطنت براتب اولى اور افعنل ہے اگرج إس كا ادداُس كا قانون بلتائبلتا سيم ليكن انصاف يبى سيركداس سلطنت كيق انون ىسے د بىر بوئے نہیں ہیں اور مقابلہ سے دیجا جا وسے تومعلوم ہوگا كدرُد كى سلطنت

ں وُرشیانہ مصرضر دریا یا جا و سے کا لیکن یہ اُقد ملی تھتی کرمیو دلول کے خوت سے خدا کے إك الدركزيده بند مسيح كوالات دياكيا- اس تسم كامقدم مجديري بوا تقارمسيح على تا مك علات قويمود يول في مقدم كيا تقا كراس سلطنت من مير عنوات ص في مقدم كيا وه معزز يادري كما اود واكثر من العنى واكثر مادن كادك تفاجس نے مجریرا قدام قتل کا مقدمہ بنایا اودائس نے مثبهادت کُوری بہم بہنچائی۔ بہانتک کھولوگا اپوسعید مختسین بٹالوی ہی جواس سلسلہ کا سخت وشمن ہے، شہادت دبینے سکے واسطے عدالت میں آیا اور مہانتک اس سے ہوسکا اس نے میرسے مثلاث مثبا دت دی اور کور طود ہرمقدمہمیرسے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بیرمقدمہ کیبتان ڈگلس ڈپٹی کھٹرگودہ ا ے کے امبلاس میں تھا ہو شایدات شملہ میں ہیں۔ ان کے روبرُد مقدمہ بُورسے طور پر مرتب موگیا اور تمام شہادتیں میرسے خلات منے نعد شودسے دی گئیں۔الیسی حالت اورصودت میں کوئی قانون وال اہل الرائے میں نہیں لبرسكتا بقاكديس بري بوسكتا بول تعاضائ وقت اودصودتي اليبى واقع بويكي متيل که مجیرسیشن مبیروکردیا مها نا اود وال سے میمانسی کامکم ملتا یا عبود ودیائے شودکی منزا دى جاتى ـ گرفدا تنائل ف بيسيدمقدمدسد يهيلد مجداطلاح دى متى اسى طرح يديمي قبل اذ وقت ظاہر کردیا مقاکد میں اس میں بُری موں کا رہنا نے میں گھگوئی میری جماعت کے ايك كروه كثيركومعلوم كمتى وغرض جب مقدمه اس مرحله يربينيا اود وتمنول اورمغالغول كا يه خيال پوگيا كه اب مجع مجري طسيشن ميرد كرسے كا- اس موقعہ پراس نسكيتان يوليس سے کہا کہ میرے ول میں ہے بات آئی ہے کہ یہ مقدمہ بناوٹی سے میرا دل اس کونہیں مانتا لدنی انواقعدالیبی کوشش کی گئی ہو اورانہوں نے ڈاکٹر کلاک کے مثل کے لئے اُومی بھیجا ہو ہمیاس کی پیرنفتیش کریں بیروہ وقت مقا کہ میرے منالف میرے خلات برقسم کے مصوبول ہی ہیں مز کھے ہوئے متے بلکہ وہ لوگ من کو تبولیت دعا کے دعوے ستے ، وہ

له المكرجد وا نبر ١٦ صفر ١٠ - مودط ١١ برسمبرلنوام ه

دعاؤں میں لگے ہوئے تنے اور رو رو کر دھائیں کہتے تنے کہ میں مزایاب ہوجاؤں مگر خوا اتعالیٰ کا مقابلہ کون کرسکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کپتان ڈکٹس صاحب کے پاکس لعین سفارشیں بھی آئیں۔ گروہ ایک انعیا ن پسند مجٹر پیلے مقاراس نے کہا کہ ہم سے ایسی میرڈ اتی نہیں ہوسکتی۔

غرض جب مقدم دوباده نستيش ك الفكيتان ليمارين لم كريروكيا كيا توكيتان ساحب سنرجدا لميدكو بلاما اوداس كوكباكه توسح سجابيان كرعبدا لميدسف اس يرجى وبی قصر جواس نے صاحب ڈیٹی کشنر کے دوہرہ پیان کیا تھا، دوم ایا۔ اس کو پہلے سے يدكها كيا تفاكه اكروا محى خلات بياني بوكى قر كريكنا ما دست كا-اس الله وه وبي كهنا كيا گرکیتا ن صاحب نے اس کوکہا کہ تُو تو پہلے بھی ہی بیان کریکا ہے۔صاحب اس سے أتستى نهيس بإسته كيونكه توسكا بي بييان نهيس كرتا يجب دوباره كيتان ليماد يينشسف اس كم كها تو وورد تا بوا ان كے يأول يركر يلد اور كينه كاكد مجير بيا لوكيتان صاحب نے اس كوتستى دى ادركها كدال بيان كرو-اس بداس خداصليت كمول دى اورصافت اقرادكيا كدمجه دحمكا كريدييان كرايا كميا مقار نجيه برگز برگذ مرزا صاحب نے تتل كيسك انہیں بھیجا۔ کیتان اس بیان کومشنکر ببت نوش ہوا ۔ اود اس نے ڈریٹی کمشنر کرتا دیا كدم مف مقدم نكال لياب بين ان مي كود البور كم مقام برير مقدم بيش محا اور ولال كيتان لبمادين كمعلف دياكيا اوراس في ايناطفي بيان كعوايا مي ديكمتا عمّا كرويني فمشنزام لميدت كيمكن جانز بريزا تؤمش مخا اودان عيسا بجول براست سخت عفت مَعْاجِبُول سِنْ مِيرِسِهِ مِعْلاف جَعُو في گوابيال دى تغيير -اس نے مجھے كہا كه آب ال عيسالج إرمقت كوسكة بين. گريخ كرين مقدم بازى سيمتنظ بول يس فيهي كها كرين مقدم انہیں کرنا چہتا۔ میرامقد مرآمهان ہر وائرستے۔ اس یراسی وقدت ڈکلس صاحب ففيعلداكمعاد ايك مجمع كبيراس دن مجن بوكيا بواسقار اس فيصبل مُنات وقت مجھے کہا کہ آپ کو مبادک ہو۔ آپ بُری موٹے۔

اب بتاؤكه يركيسى فوبى اس سلطنت كى سب كرمدل ادر انصاف ك لئ در اين

منرمب کے ایک مرگردہ کی بدوا کی اور مذکسی اُوربات کی۔ میں دیکھتا مقا کہ اس وقت تو میری دشمن ایک دنیائتی اور ایساہی ہوتا ہے۔ جب دنیا ڈکھ دینے پر آتی ہے تو در و دایار

میری و خابیت دیا می اورایت بی اورایت بی اورایت بین و میاده دیت پر ای ایت و د نیش دنی کرتے ہیں۔ مضا تعالے ہی ہوتا ہے جو اپنے صادق بندوں کو بچالیتا ہے۔

بعرمسرددنی کے سامنے ایک مقدمہ وا میوٹیکس کا مقدمہ مجد پر بنایا گیا۔ مگران

تهم مقدمات میں خلالقائی نے مجھے بھی مظہرایا - بھر آنو کرم دین کا مقدمہ ہوا - اسس مقدم میں میری مخالفت میں ساوا زور لگایا گیا اور پر مجد لیا گیا مقاکس اب السلسلد کا خاتم

بداور حقيقت من اگر خدا تعالى كاطرف سديد السله نه موما اور وسى اس كى مائيد اور

نعرت کے لئے کمڑا نہوہ تو اس کے بیٹنے میں کوئی شک وسٹیرہی ندرا مقاد کلک کے

ایک سرے سے دوسرے سرسے تک کم دین کی حایت کی گئی اود ہر طرح سے اس کو مع دی گئی بہانتک کہ اس مقدر میں لبعض نے مولوی کہلا کر میرسے خلاف وہ گواہیاں دیں۔

ری می بهاست مرد را صدیدی به ماست ووی جها تر بیرت مات ره و در بیرای در در میرای ده متنی جرمرا سرخلات محتی اوریها نشک بیان کیا که زانی بود فاسق بود ، فاجر بو بهر بعی ده متنی

ہوتا ہے۔ یہ مقدمہ ایک لمبع عرصہ تک ہوتا رہا۔ اس اثنا میں بہت سے نشانا ت ظاہر

بوك. أن محرر من في مندو مقامجه بر بانجسك دوبيد يرمان كرديا . كرخلا تعالى ف

بہلے سے بہ الملاح دی ہوئی متی

عدالت عاليه نے اس کوبری کرديا

اس لئے جب وہ ایمل ڈویڈنل جے کے سامنے پیش ہوا توخداداد فراست سے انہوں نے فراً ہی مقدمہ کی حقیقت کوسمجہ لیا اور قرار دیا کہ کرم دین کے تق میں میں نے جو کچہ کھھا مقا

وہ بائل درست تقالینی مجھ اس کے لکھنے کائی خاصل تقادین پنداس نے ہوفیصلہ لکھا

ہے وہ شائع ہو بھا ہے۔ آخراس نے معد بری مطہرایا اور بڑانہ والیس کیا اور استدائی

مدالت كويعى مناصب تبنيبه كى كركيول اتنى ديرتك بدمقدم وكعاكيا-غرض جب كوئى موقعه ميرس مخالفول كوملائ انبول في ميرس كي وين ادر بلاک کروینے میں کوئی دقیقہ باتی نہیں رکھا اور کوئی کسرنہیں محیوزی . گرخدا تعالیٰ نے معن این نمنل سے مجے ہراگ سے بھایا۔اسی طرح جس طرح پر دہ اپنے دمولول کو بھاتا ا میاہے۔ میں ان واقعات کو مدنظر رکھ کر بڑے ندرسے کہتا ہوں کہ بیر گورنمند فی برا تب اس دوی گورنمنط سے بہترہے جس کے زمانہ میں سیح کودکھ دیا گیا۔ بیلاطوس گورنر ص کے دد بردیبید مقدمہ پیش ہوا وہ درامل مینے کا فرید مخا ادراس کی بیوی مجی مرید تھی اسی دجرسے اُس نے مسیح کے بوُن سے اِتھ دھوئے مگر یا دہود اس کے کہ وہ مُرید تقا ادرگورنر بخا اس نے اس بُواُت سے کام نہ لیا بوکیتان ڈگٹس نے دکھائی۔ وہ ل مجى سيح بكتاه مخا ادريهان سي مي بي كناه مخا یں کی کہتا ہوں اور تجربہ سے کہتا ہوں کہ الدر تعالیٰ نے اس قوم کوئ کے لئے ایک بُڑاُت دی ہے۔ پس میں اس جگر پرتمام مسلما نوں کونسیعت کرتا ہوں کہ ال پر ذ فن ہے کہ وہ سیے دل سے گورنمنط کی اطاعت کریں۔ يريخوبي يا در كهوكر توشخص اين محسن انسان كاشكر گذار نبيس بوتا. وه مدا تعالى کا شکریمی نہیں کرسکتا بعیں قدراً سائشش اوداً دام اس زمانہ میں مامسل ہے کسس کی نظيرنهين ملتى- ربل، تاد، واكفار، بوليس وغيرو كه انتظام ويموكدكس قدر فوائدان معربينجية بين-أي مص سام متررس يبله بتاؤ كيا السالامام وأساني متى ويعرفود ای انصاف کرو بجب بم پر میزادول احسان میں تو یم کیونکرشکر ند کیں۔ اکثر مسلمان مجه بحمله كرت بين كرتمهاد سيسلدي يدعيب ب كرتم جباد كوموتوت كرت بو انسوس هد ده اسلام اور انخفرت صط لسعلبدوسلم کو بدنام کرنے ہیں۔ آپ نے تھجی اشاعت مذہب کے لئے کوارنہیں

انطائی بجب آپ پر اود آپ کی جاعت پر مخالفوں کے ظلم انتہا تک پہنچ گئے اور آپ کے مضلف منہا تک پہنچ گئے اور آپ کا کے مخلف مذام میں سے مُردوں اور عور توں کو شہید کر دیا گیا اور پھر مدینہ تک آپ کا تعاقب کیا گیا اُس وقت مقابلہ کا حکم بلا ۔ آپ نے تلوار نہیں اُسطائی گر دشمنوں نے تلواد اُسطائی کے بعض اوقات آپ کو ظالم طبیع کفاد نے سرسے پاؤں تک خون آلود کر دیا مقابل کیا بھی اوقات آپ کو ظالم طبیع کفاد نے سرسے پاؤں تک خون آلود کر دیا مقابلہ نہیں کیا ۔ خوب یاد رکھو کہ اگر تلواد اسسلام کا فرض ہوتا تو اُنحفرت صلے الد طب دوہ اس وقت اُنطی ۔ صلے الد طب دوہ اس وقت اُنطی ۔ جب موذی کقاد نے دینہ تک تعاقب کیا ۔

اس وقت مخالفین کے اپنے میں طواد کھی گراب ٹوارنہیں اور میرے خلات ہوئی گراب ٹوارنہیں اور میرے خلات ہوئی مخبرلول اور فتو ہول سے کام لیا جاتا ہے اور اسلام کے خلات صرف قلم سے کام لیا جاتا ہے۔ بھر قلم کا بھاب تلواد سے ویٹے والا احمق اور خلالم ہوگا یا کچے اور ؟

اس بات کومت بھولو کہ آن خفرت صلا در علیہ وسلم نے کفار کے حدسے گذارے موسے گذارے موسے گذارے موسے گذارے موسے گذارے موسے خلام وستم پر تلواد ان مقائی اور وہ مضافلت نود اختیاری متی ہو ہر نہذب گورنمند لے کے قب نول میں بھی مخافلت نود اختیادی کوجائز دکھا کے میں اور دہ حملہ کرکے مارڈ النا بھا ہے۔ اس وقت اس بھر کو بھاؤ کہا کہ کے اور دہ حملہ کرکے مارڈ النا بھا ہے۔ اس وقت اس بھر کو بھاؤ کے کا دور النا بھا ہے۔ اس وقت اس بھر کو بھاؤ کہاؤ کہاؤ کہاؤ کہاؤ کے لئے مارڈ النا بھا ہے۔ اس وقت اس بھر کو بھاؤ کے کے اور دہ حملہ کرکے مارڈ النا بھا ہے۔ اس وقت اس بھر کو بھاؤ کے کے اور دہ حملہ کرکے مارڈ النا بھا ہے۔ اس وقت اس بھر کو بھاؤ کے کے اور دہ حملہ کرکے مارڈ النا بھا ہے۔ اس وقت اس بھر کو بھاؤ کے کہاؤ کے لئے مارڈ النا بھا ہے۔ اس وقت اس بھر کو بھاؤ کے کے اور دہ حملہ کرکے مارڈ النا بھا ہے۔ اس وقت اس بھر کو بھاؤ کے کے اور دہ حملہ کو بھاؤ کے کہاؤ کے لئے مارڈ النا بھا ہے۔ اس وقت اس بھر کو بھاؤ کے کے اور دہ حملہ کی بھر کو بھاؤ کے کے اور دہ حملہ کو بھاؤ کے کا دور دہ حملہ کی کے دار گا لیا بھا ہے۔ اس وقت اس بھر کو بھاؤ کے کے اور دہ حملہ کر کے کا دور دور کے کہاؤ کے کے دور اس میں کھر کو بھاؤ کے کہاؤ کے کو دور کو بھاؤ کے کہاؤ کے کو دور کھاؤ کی کو دور کھاؤ کو دور کھاؤ کی کھاؤ کی کھاؤ کی کھاؤ کے کہاؤ کے کہاؤ

پس جب حالت بهال تک پنجی که آنحفرت صله الدعلید وسنم کے جائ شادخ دم شهید کده پیٹ گئے اورمسلال صغیب عود توں تک کو نها برت سنگدی اور بے حیائی کے ساتھ شہید کیا گیا تو کیا سی ند رستا کہ ان کو مغرادی جاتی۔ اس وقت اگر الد تعالیٰ کا یہ منٹ ہوتا کہ اسلام کا نام ونشان ند رہے تو البتہ یہ ہوسکتا مقا کہ تلواد کا نام ند آتا۔ گر وہ چاہتا تقاکہ اسلام دنیا بی پھیلے اور دنیائی نجات کا ذریعہ ہو۔ اس لئے اس وقت ساے المکد جدود انبر ۲۷ صفح ۲ مورخ ۲۰ ستم برسانوان ب

المن مافت كے لئے تلواد اُسٹائی گئی۔ میں دعویٰ سے كہتا ہوں كہ اسلام كا اس دقت تلوار ائتفانا كسى تسانون ، مذبب اور اخلاق كى رُوسے قابل ائترا من نبيرى عظم را وو لوگ جوايك كال إطاني كهاكر دومرى بعيردين كاتعليم ديت بين ده معى مبرنبين كرسكة اور جن کے ال کیٹرے کا مارنامیم گناہ محباجاتا ہے، وہ بھی نہیں کرسکتے بھراسوام برافتراض كيول كياجا تاسيده میں ریھی کھول کر کہتا ہوں کر بوجا بل مسلمان کہتے ہیں کد اسلام تلواد کے ذراید بھیلا سے وہ نبی محصوم علیالصلوۃ والسلام پرافترا، کرتے ہیں اور اسلام کی ہتک کہتے ہیں۔ منوب مادر مكو كداسلام بميشدا بني باكتعليم الدبدايت اوراس كم تمرات، انوار و بركات اودمعمزات مصيعيلا سع- آنحضرت صلى لدعلبه وسلم كعظيم الشان نشانات أي اخلاق کی پاک تا نیرات نے اُسے بھیلا یا ہے اور وہ نشانات اور تا نیرات ضم نہیں بوكني بين بلكة بميشه اورمبرنمانه مل تازه بتازه موتود رمتي بين اوريبي وجرسي ومي كه بهادسے نبی صلے لد علیہ وسلم ندہ نبی ہیں۔ اس لئے کہ آپ کی تعلیمات اور بدایات بهیشد این تمرات دیتی دمهتی بین اوراً ننده جب اسلام ترتی کهدی گواس کی یهی داه ہوگی مٹرکوئی اور۔ پس جیب اسلام کی اشاعدت کے لئےکھی تلواد نہیں اُمٹھائی گئی تو اس وقِت الساخيال مبى كرنا كناه ہے كيونكراب توسب كے سب امن سے بيعظ ہوئے ہیں اور اینے مذہب کی اشاعت کے لئے کا فی ذریعے اور سامان موجود ہیں۔ محصے بڑسے ہی افسوس سے کہنا پڑ تا سیے کہ عیسائیوں اور دو مرسے مہترضین سف اسلام پر ملے کرتے وقت ہرگز ہرگز اصلیت پر خود نہیں کیا۔ وہ دیکھتے کہ اس دقت تمام مخالف اسلام اورسلانول کے استیصال کے دریعے تنفے اور مدب کے مدب بل ا کراس کے خلات منصوبے کرتے اور مسلمانوں کو ڈکھ دیتے تھے۔ ان دکھوں اور کلیفو كے مقابله ميں اگروہ اپنى سال من كيا تے توكيا كرتے۔ قرأ ف شريف ميں يدا بت موجود

مع اذن للهذين يقاتلون بانهم خللمواء اس معمعلوم بومام كريرحكم اس وقت دیا گیا جبکه مسلمانول پُطسلم کی مدبروگئی توانهیں مقابلہ کا مکم دیا گیا۔ اس دفنت کی یہ اجازت متی۔ دوسرے وقت کے لئے میکم نرتھا بینانچ مسے موعود کے لئے یہ نشان قرار دیا گیا۔ یضع لمساب. اب تواس کی سجائی کا نشان ہے کہ وہ اٹھائی نہ کرسے گا۔ اس کی وہرہی ہے لداس نعانه ميں مخالفول سنے بحى غرببى لڑائياں جيوڑ ديں۔ إلى اس مقابلرسنے إيك أودمسور اوردنگ اختسیاد کرلیا ہے اور وہ یہ ہے کرقلم سے کام لے کراسسلم پر اعتراض کر دہیے ہیں عیسائی بیں کہ ان کا ایک ایک پرج بچاس بچاس ہواد تکلتا ہے اور ہرطرے کوشش کیت ہیں کہ وگ اسلام سے بیزاد ہومائیں ۔ پس اس مقابلہ کے لئے ہمیں قلم سے کام لینامیا ہیئے يا تيريلا في بيابئين ؟ اس وقت تواكركوني ايساخيال كرسد تواس سعد بروه كراحق اور اسلام کا دشمن کون مچوکا ؟ اس قسم کا نام لینا اسلام کو بدنام کرنا سیسے یا کچہ اُود ؟ جب بهادست مخالف ال قتم کی سمی نہیں کر تے معالا کر وہ تتی پر نہیں تو پھر کہیں تعجب اور افسوسس بوگا كه اگريم ين برم وكرتلوار كا نام ليس . اس وقعت تم كسى كوتلواد د كها كركبو كرمسلان بوميا ورنة تىل كردول كا- ئىردىكيونىتىجى بابوكا ؟ وە پولىس بى گرفت دكەك تلواد كا مراچكىدا دىگا-يدخيالات مراسر بيهوده بيل- ال كوسرول سند تكال ديناميا بيئيد-اب وقت أياب که اسلام کا دوشن ادر دیششال بیرو د کھایا جا و سے۔ بیر وہ زما مرجعے کہ تمام اعترامنوں کو دُور کردیا جا وسے ادرج اسلام کے نوانی جرہ پر واغ لگایا گیا ہے اسے دُور کرکے د کھیا جا دے۔ یں بہ بھی انسو*س سے ظاہر کرتا ہوں ک*رمسلمانوں کے لیے جرموقعہ **خدا نھا گ**ی نے وياسبے اودعيسائی خرہب کے اسلام میں داخل کرنے کے لئے جوداستد کھولاگیا مخا اُسے مى بُمى نظر سے ديمها اوراس كا كُفركيا.

یں نے اپنی تخریرول کے ذرابعد کور بداس طراق کومپیش کیا ہے جو اسلام کو مامیاب اور دوسرسے مذام ب برغالب کرنے والا ہے۔ میرسے دسائل امریکیہ اور یو رپ ایس مات بین فدانسالی نے اس قرم کی فوست دی ہے انہوں نے اس فداداد فراست سعداس امركوسميد لياسيت ليكن جب ايكن مسالمان كرمساحين استعيش كتابول تو أسكمندم جماك أجاتى بع كويا وه دلواندب ياتسل كرنابها بتناب مالاكر قرآن شراهيك كي تعليم توييي على إدفع بالتي هي إحسن ي يتعليم ال المصمى كه اكروشمن مجی بو تو وہ اس می اورسن سلوک سے دوست بن جاوسے اور ان باتوں کو امام اددسکون کے ساتھ من الد میں الد مبتشانہ کی قسم کھا کرکہتا ہوں کہ یں اس کی طرف مصعول وه نوب جانتا ہے کہ میں مفتری نہیں، کذاب نہیں ۔ اگرتم مجھے خدا تعالیٰ كى تسم يريمى اودان نشانات كويمى بوائى فى ميرى تائيدى ظاهركة ، ويكد كرمجه كذب الدمفترى كميتة بوتو بيريس تهبس خدا تعاسك كاتسم ديتا بول كركسي ايسع مفتري كي نظير میش کرد که با دیود اس کے مبررونه افتراء اور کذب کے بووہ المد تعالیٰ برکرے بھرال تعلياس كى تائيداودنعرت كرتام وسد بهاسيك تويد مقاكد اسع بلك كرسد. كم يبال اس كربينلات معاطر سيف بين خلا تعاسك كي قسم كها كركبتا بول كه بي صادق مول اس کی طرف سے آیا ہول۔ مگر ہے گذاب اور مفتری کہا جاتا ہے اور مجرالد تعالیٰ سرمفذمد اورسربكا ميں جو قوم ميرسے خلات بيدا كرتى ہے، مجے نصرت ويتاہے اور اُس سے مجھے بچا تا ہے ادر بھرایسی نصرت کی کہ لاکھوں انسانوں کے دل میں میرے لتُرْجِست دُّال دی۔ میں اس پر اپنی سچائی کومصرکرتا ہوں ۔ اگرتم کسی ا پیسے مغرّی کا نشان دسے و کہ وہ کذاب مواور الداتعالے پر اس فرافتراد کیا مواور محرضوا تعالیٰ نے اس کی ایسی نصرتیں کی ہوں اور اس ت*قدع مس*د تک اُسسے زندہ رکھا ہو۔ اور اس كى مُرادول كو يُوراكيا مو- د كهاؤ-يقينات مجوكه خدا تعالئ كي مرسل ان نشانات ا درتائيدات سيدشنان كئ بستقبين بوخدا تعاسك أن كريك وكعامًا اودان كى نعرت كرتاسيديس اينف قول

انسوں سے بہت سے لوگ تولوی کہلاتے ہیں گرانہیں نہ قرآن کی خرسے نہویت کی، نہ مُسنّت انسسیاد کی۔ صرف بغض کی جماک ہوتی ہے اس لئے وہ وجوکہ ویتے ہیں یادد کھو الک ہم اخا و عد و فار بھیم کا تقاصل ہی ہے کہ قابل مزام خمرا کرمعات کرویتا ہے۔ اور یہ تو انسان کی بھی نطرت میں ہے کہ وہ معات کرویتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے سے اور یہ تو انسان کی بھی نطرت میں ہے کہ وہ معات کرویتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے سامنے لیک شخص نے بناوٹی شہادت دی ۔ اس پر جُرم ثابت تھا۔ وہ مقدمہ ایک انگریز کے پاس تھا۔ اسے اتفاقا جملی آگئی کہ کسی دور دواز جگہ پر اس کی تبدیلی ہوگئی ہے۔ وہ

فکین بود پوجرم مقا ده بوزها آدی مقالنشی سے کها کریے قوقید مفاخ ہی میں مُرجادےگا اس نے بھی کہا کر صنور بال بچتر دار دہے۔ اس پر ده اگوید پولا کر اب مثل مرتب ہو پھی ہے اب کیا ہو سکتا ہے۔ پھرکہا کہ اچھا اس مثل کو چاک کردد۔ اب فود کرو کہ آگرین کو قو دحم آ

پیرای بات پرسی فود کو کرصد قد اور خیرات کیول جاری سے اود ہرقوم میں اس کا الله اللہ ہے۔ فطراً انسان معیدت اور کیا کے وقت صدقہ دینا جاہتا ہے اور خیرات کیا ہے ہور کہتے ہیں کہ کرے وو۔ کیڑے وو۔ یہ دو وہ دو۔ اگر اس کے ذولیعہ سے دیڈ کیا نہیں ہوتا تو پیراضرار اُ انسان کیول ایسا کرتا ہے ، نہیں رقبط ہوتا ہے۔ ایک لاکھ بہیں ہزار مبنی ہرک انفاق سے یہ تا بت ہے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ پیصرف مسلال ہی کا خرب بنیں بلکہ میرو لیوں ، عیسا مُول اور مبندہ وُل کا بھی یہ فرمب سے اور میری مسلال میں مدمید بنیں بلکہ میرو لیوں ، عیسا مُول اور مبندہ وُل کا بھی یہ فرمب سے اور میری دور ادادہ اللی تا ہوتا ہے۔

پیشگوئی انداداده المی می صرف به فرق بوتا سے کمپیشگوئی کی اطلاع نبی کو دی مباتی سے الکاردہی الده اللی نبی سے الدداده اللی برکسی کو اطلاع نہیں ہوتی اور دہ مخفی رہتا ہے۔ اگر دہی اداده اللی میمی صدقے کی میرنت ظاہر کر دیا بیانا قرق وہ بیشگوئی ہوتی۔ اگر بیشگوئی نیس ٹاسکتی تو بھر اداده اللی میمی صدقے میرات سے نہیں ٹل سکتا۔ لیکن یہ بالک غلط ہے۔ پوکھ وحمید کی بیشگوئیاں ٹل مباتی ہیں اس کے فرط وان یک صدحاً مصدکم دھید کی بیشگوئیاں ٹل مباتی ہیں اس

اب الدانعائے فود گواہی وہنا ہے کہ بعن پیشگوئیاں آ نحضرت صلے لدعلیہ وہم کی ایسی بیشگوئیاں آ نحضرت صلے لدعلیہ وہم کی معی ٹن گئیں۔ اگر میری کسی ایسی پیشگوئی پر الیسا احتراض کیا جات ہے قومیری نہیں بلکہ الدتعالے کی تکذیب کرنے والے بھروگے۔ اور گر دنیا کا مسلّم بھروگے۔ میں بڑے والے مسلّم المسلّم المسلّم الدی واثر ق سے کہتا ہول کہ یہ کُل المسلّم الدی حاصت اور کُل دنیا کا مسلّم

سندسب كرتفترع سعدهذاب كا وحده الل جايا كرتاسب كيا معنرت يونس عليالستلام کی نظیم جہن تہیں بھول گئی ہے ؟ صغرت ہُونس کی قرم سے جومذاب ٹل گیا مخا- اس کی وجركياتتي ؛ درنشوروغيروكو ديكو ادربائبل ين يُورزنى كى كتاب موجود سه-اس عذاب كا تطعی دعدہ مقا گر اُونس کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبد کی اور اس کی طرف درات لبا بندا تعالی فیے اس کیخش دیا۔ اور عذاب ٹل گیا۔ ادح مصرت دیجنس ہوم مقرہ برحنزا ك منتظر عقد وكول معرض و يجعة عقد ايك زميد ندادس وحيا كرنينوه كاكيامال ہے ۱۹سے نے کہاکہ احیامال ہے توصرت اُؤنس پربہت غم طادی ہوا۔ اور انہوں نے كما لن ارجيع الحا قومى كذابًا لينى مِن ابنى قوم كى طرف كدَّاب كبلا كرنبسيس مباؤں گا۔ اب اس تظیر کے ہوتے ہوئے اور قرآن شرایت کی ذہروست سشہادت کی مرودگی بیں میری کسی ایسی پیشگوئی پر بو پہلے ہی سے شرطی متی ، احتراص کرنا تقویٰ کے خلات ہے متنی کی پرشان نہیں کہ بغیر سوچے سمجے منہ سے بات کال دسے اور مکذیب که آماوه میومیا وسنے۔

مصنوت يُونس كا قصد نهايت درد ناك اورعبرت بخش هيد اوروه كما بول يس لكما مواہد۔ اسے خود سے پرمور بہانگ کروہ دریا میں گرائے محفے اور محیلی کے بھیٹ مِن كَفِي تِب توبه منظور بوئي - يدمنوا ودعمّاب مصنب يُونس بركيوں بروا ؟ اس الله كوانبو نے خوافتالی کوف در در ممجا کہ وہ وہید کوٹال ویتا ہے۔ پھر تم لوگ کیوں میرسے متعلق ملدی کرتے ہو؟ اودمیری تکذیب کے لئے ساری بوتوں کو جسٹا تے ہو؟

یا در کھوشدا تعالیٰ کا تام تحفود سے میرکیول وہ دیجُرط کرنے والول کو معات م لمستعداس تسم كى خلطيال بين بوقوم بين واقع بوكمئ بين- انبين خلطيول مي سعد بهراد ی عللی معی ہے۔ مجے تعجب ہے کہ جب میں کہنا ہوں کہ جہاد حوام ہے تو کا لی پلی انگھیدا

تكال يلت بين مالاكد فودى مانت بين كرج مديثين فونى مهدى كى بين وه مخدوش بين

مولوی مخترسین بٹالوی نے اس باب میں دسائے کھے ہیں اور کہی خرہد بریال نذر سین دہور کی است دہوں کا ذرب کہا جا تا ہے بھی بات دہ ان کو تعلقی میں نہیں مجھتے۔ میر مجھے کیوں کا ذرب کہا جا تا ہے بھی بات مہی ہے ہے کہ وہ لڑا گیوں کے سلسلہ کو بند کرے گا اور فالم ، دُما ، قوج سے اسلام کا بول بالا کرے گا۔ اور افسوں ہے کہ لوگوں کو یہ بات مجم جہیں آتی اس لئے کہ حس قدر قربتہ دنیا کی طرف ہے ، دین کی طرف نہیں۔ دنیا کی الود گھول اور ثابی کیوں میں مبتلا ہو کر یہ امید کیون کر کے کے معادف کھلیں اور ثابی کیوں میں مبتلا ہو کر یہ امید کیون کر کرسکتے ہیں کوان پر قرآن کر ہم کے معادف کھلیں وہاں صات لکھا ہے کہ اور المطبق میں کہاں ہو کہ اسلام اللہ المطبق اللہ المسلم اللہ المطبق اللہ المطبق اللہ المطبق اللہ المسلم اللہ الملق اللہ المسلم اللہ المطبق اللہ المطبق اللہ المسلم اللہ المسل

اس بات کومبی دل سے منوکہ میرسے مبعوث ہونے کی علّبت خائی کیا ہے ؟ میرے آنے کی غرمن اورمقصود صرف اسلام کی تجدید اور تائید ہے۔ اس سے برنہیں مجعنا بيا بيئي كريس اس للحد أيا بهول كركئ نئ شرليدت سكعا وُل يا شنصا احكام دُول يا كوئى نئى كتاب نانىل ہو گی۔ برگز نہیں . اگر كوئی شخص پیرخیال كرتا ہے تو ممیرے نزدیكہ وه سخنت گراه اور بهیرین سهے - انحضرت صلط لدعلیہ دسلم پر شریعت اور نبوّت کا خاتم بوچکا ہے۔ اب کوئی شراعیت بنیں اسکتی۔ قرآن مجیدخاتم الکتب ہے۔ اس میں اب ایک شعشر یا نقطه کی کمی بیشی کی گنبالنش نہیں ہے۔ اس یہ سے ہے کہ آنحصرت صطاعة بدر الم کے بمکانت اور فیوضات اور قرآن مشرایف کی تعلیم اور ہدایت کے شرات کا خانر بہیں ہو کیا۔ وہ ہر زمان میں تازہ بنانہ موجود ہیں اور انہیں فیوضات اور برکات کے ٹیوت کے لئے عداتها لی ف مجے کواکیا ہے۔ اسلام کی جومالت اس وقت ہے، وہ پرشیدہ نہیں بالاتفاق مان لياكيا سي كم برقسم كى كروديول اورتنزل كا نشان مسلون بورسي بير. مربها وسعدوه گردسے بیں۔ان کی زبان ساتھ ہے تر دل نہیں ہے اور اسلام قیم مو كيا ب - السي حالت من خدا تعالى ف مح بيجاب كرمن اس كي حايت اور ریستی کرول اور این وعدہ کے موافق بھیجا سے کیونکر اس نے فرمایا مقا۔ بانا

خصن نذلذا الذكر واقا له لمافطون و آراس وقت حایت اور نصرت إدوصفا فلت من كهاتی قوده اود كونسا وقت آئے كا - اب اس جود حویل صدى پی و به حالت بود بى ب حد بعد كد احتفا به اس جود حویل صدى پی و به حالت بود بى ب حد بعد كد احتفا بعد بدو و احت د احت نصر كد احتفا بعب بدو و احت د احت نصر كد احتفا بعب بدو و احت د احت اس آیت بیل بحی در اصل ایک بیشگوئی مرکز د متی اینی جب بی وجویل مدافق اس وعده صفاطت كم مدافق اس وعده صفاطت كم موافق اس كی نصرت كی و موافق اس كی نصرت كی و موافق اس كی نصرت كی و محمد بی اسلام كی نصرت كی و محمد بی احت اور مجد بی مقاب از اور کدّاب د كها جا تا بست اور مجد بی مقاب اگل ای حساسته به اس ایک که بی صفر در مقا كه میرست سات و بی سلوک جوتا بو مجد سے به به فرستادول حباتی بین اس لئے كہ بی ضرور مقا كه میرست ساتھ و بی سلوک جوتا بو مجد سے به به فرستادول ساتھ ہوا تا بین بھی اس قد بی اس تن دی ساتھ ہوا تا بین بھی اس قد بی اس تن دی ساتھ ہوا تا بین بھی اس قد بی اس تندی است دی ساتھ ہوا تا بین بھی اس قد بی اس تندی است دی ساتھ ہوا تا بین بھی اس قد بی اس تندی است کا در اس تندی اس تندی است کا در اس قد بی است کا در اس تندی است کی اس قد بی است کا در اس تندی است کا در اس تندی است کا در است کا در است کا در است کا در اس تندی است کا در است کا در است کا در اس تندی است کا در اس

اسلام کے میعفہ تو یہ متھے کہ انسان خدا تعالئے کی مجست ادرا طاعدت ہیں فنا ہوجائے۔ اودشیں طرح پر ایک بگری کی گردن قصاب کے آگے ہوتی ہے اسی طرح پرمسلمان کی گردن خدا تعالیئے کی اطاعدت کے لئے رکھ دی مبا دسے اور اس کا مقصدیہ مقا کرخدا تعالیئے ہی کو وصد کا اثر کی مجھے جب آنخصرت صلے اندعلیہ وسلم میعوث ہوئے اس وقبت یہ تھیے۔

گُر موگئی تنی اورید دلیش آرید ودت میمی مبتول سے معرا بوا تفاجیسا که پنڈرت دیانند*رسو*تی سفهي اس كوتسليم كياسيد اليسى ما لدت الدابيلية وقدت پس حزود مقا كراك بي ميعوث بهرتي اس کا ہرنگ بدنا ذہبی ہے حس میں رُت پرستی کے ساتھ انسان پرستی اور دہرتیت بھی کھیل لْتَى سبت اود اسلام كا اصل مقعد اورُدُوح باتى نہيں دہی ۔ اس كا مغز تو يہ متنا كيخدا ہى کی مجست میں فنا ہومیانا اوراس کے سواکسی کومعبود نرجمینا اودمقصد بیسبے کرانسان دُوبخدا بوجا دسے اور بُرنیا نردسے اوراس مقعد کے لئے اسلام سفے اپنی تعلیم کے دو معت كي بير - أوّل متوق الد، ووم متوق العباد - من العديد بير ب كم اسس كو وإيسب اللطاعت سجع اوانقوق العباديه سي كدخوا تعليك كمخلوق سع معدود كاكرى پرطراتی ایجانیس کرمرف مخالفت فربب کی وجهستے کسی کو دکھ دیں۔ ہمدردی اورساؤک سييزيه اددمخالفت فرمب دومري شئ مسلانول كا وه گروه بوجب ادكی خللی الد خلاقبى بمرامستثابي انبول نيريبي جائز دكھاست كركف دكا مال تا جائز طود پر ليناہى درست سیسے خود میری نسبت بھی ان لوگوں سنے فتویٰ دیا کہ ان کا مال ٹوٹ لو بلکریہا نشک بهی کدان کی بریان بکال او معالانکراسلام میں اس قسم کی نایاک تعلیمیں نرمقیں - وہ تو ایک معات اود صنی خرب تفا اسلام کی مثال ہم اُیوں دسے سکتے ہیں کر بھیسے باپ اپنے تقوق ابوّت کومیا ستاہے اسی طرح وہ میا ستاہے کہ ادااد میں ایک دوسرے کے ساتھ مجملاکی موروه نهبی بیا بتا که ایک دومسے کو مارے۔ اسلام بھی جہاں بیرچام تناہے کہ خوا تعالیٰ کا منت کوئی شعریک مذہو و ¦ل اس کا بریمبی منشاہیے کہ نوع انسان میں مودّت اور وحدرت ہو۔ نمازمين بوجهعت كانياده ثواب ركهاب اس بس بهي فرمن ب كد وحدت بيدا كوتى سے اور میراس وصدت کو علی منگ میں 8 نے کی بہانتک مایت اور تاکیدہے کہ باہم یا وُل ہی مساوی بول اودصعت مسیرحی ہواود ایک دومسرے سے سطے ہوسئے ہو لہ اس سے له المكدملد وانبروس صفر ٧- ه مورخ ١١ واكتوبرالنافية ٥

لملب ہے ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا حکم رکھیں اود ایک کے انواد دومرسے میں سمامیت لیں۔ دو تمیز حس سے فودی الا فود غرضی بیدا ہوتی ہے ما رہے۔ بيرخرب يادر كهوكدانسان بثن بيرتوت سبصكروه ودسرسي كانواد كوجذب كمالب ميرامى ومدت ك الخصم ب كردوزانه نمازي محله كى مسجد ميں اور مفتذك بعد شركى ہجدیں اور پھرسال کے بعد *حیدگا* ہیں جمع ہوں اور کُن زمین کے مسلمان سال میں ایک۔ رتبربيت الدهي اكتط بول-ان تمام احكام كى غرض وبى وحدمت س الدتعالى فيصفوق كے دو ہى بيھتے د كھے ہيں ۔ ايك بقوق الدد ومرسے مقوق العباد اس بربهت كيه قرأن كرم مين بيان كياكيا سهد ايك مقام يرالمدنعالي فرما آج خاذكرها الله كذا كوكم حاباء كمرا واشدة ذكواً ويبنى الدتعاسك كوياد كروحبس طرح ميرتم ليضباب دادا کو یاد کرستے ہو بلکداس سے می بڑھوکر۔ اس جگد دو دس بیں۔ ایک تو ذکر العد کو ذکر آباد مسيمشا بهنت دى سعاس من برمتر بيدكر آبادكى مجتت ذاتى اور فطرى مجتت بوتى معريكم بچرکوجب مال مارتی ہے وہ اس وقعت بھی مال مال ہی یکارناہے۔ گویا اس آیت میں المعد تعالى انسان كوايسى تعليم ديناسي كرده خدا تعالى سيفطري مجت كاتعلق ببيرا كرسد اسمجمت العامت امرالد کی فود بخود بیدا بوتی ہے۔ یہی وہ اسلی مقام معرفت کا ہے جہال انسان کوہنچنا میا سیکے بینی اس میں المدتعالیٰ کے لیے فعلی اور ذاتی محبست بیدا ہوجا ہسے ا**يك اودمقام بريول فرمايا س**يدان الله يأصر بالعدل والاحسّان وابيّاي ذى القرني<sup>اي</sup> اس أيت من ان تين مارج كا ذكركيا بعديو انسان كوصل كرف مياسكين - يبلا مرتبر مدل کا سبے اور عدل ہے ہے کہ انسان کسی سے کوئی ٹیکی کرسے بشرط معا وصنہ - اور بیزال ہریات ہے کہ ایسی شکی کوئی اعلیٰ درجہ کی بات تہیں بلکہ سب سے اوٹی ورجہ بیر ہے کہ صعل کرو ادراگراس پرترتی کرد تو بیروه احسان کا درجه سدیدینی بلاعومن سلوک کرو لیکن بدامر کرجو بدی کرتا ہے اس سے نیکی کی جا وسے ، کوئی ایک محال پر طمانچہ مادسے دومری بھیے

دى جادى، يوسى نبين يايدكوك عام طوريريقليم عملدد آمرين نبين أسكتى يوناي

سعدی کہتاہے ۔

کوئی یا بدال کرد ک پُٹال است کہ بد کرون بمائے ٹیک مردال

الاسلئ اسلام میں اُنتقائی صدومیں جوانائی درجری تعلیم دی ہے کوئی دومرا خرب اس کا مقابر نہیں کرسکتا اور وہ ہے جو ڈواسیٹ سیٹ خشلھا خسن عفا و اصلے اُور تینی بری کی معزاسی قد بری ہے اور جومعات کر دے گرایسے جسل اور مقام پرکردہ عفو اصسان کا مُوجب ہو، اسلام نے عفو خطاکی تعلیم دی لیکن پہیں

خرص عدل کے بعد دو مرا درجہ احسان کا ہے بینی بغیر کسی معادمتہ کے سلوک کیا جاتا اسکان اس اسرک ش بھی بیک تنم کی خود غرضی ہوتی ہے کسی نرکسی وقت انسان اس احسان کا بیکن اس سلوک ش بھی بیٹھ کر ایک تعلیم دی اور دہ ایتاء ذی القربیٰ کا درجہ ہے۔ ماں جو اس سے کسی معاومتہ اور انعام درجہ ہے۔ ماں جو اپنے بیچر کے ساتھ سلوک کرتی ہے وہ اس سے کسی معاومتہ اور انعام اگرام کی خواہش مند نہیں ہوتی۔ وہ اس کے ساتھ ہوئی کرتی ہے صفوط بھی جمعت سے کرتی ہا اگراء شاہ اس کو مکم دے کہ تو اس کے ساتھ ہوئی کرتی ہے صفوط بھی جمعت سے مرجبی جاد اگریاء شاہ اس کو مکم دے کہ تو اس کو دور حدمت دے اور اگریہ تیری ضفلت سے مرجبی جاد کہ اس صورت میں وہ بادشاہ کا مکم ملت کو تیار مذہ ہوئی بلکدا س کو گالیاں دے گی کہ یہ میری اولاد کا دہمن ہے۔ اس کی وہر یہ ملک کے میری اولاد کا دہمن ہے۔ اس کی وہر یہ کہ مسئے کو تیار مذہ ہوئی بلکدا س کو گالیاں دے گی کہ یہ میری اولاد کا دہمن ہے۔ اس کی وہر یہ کہ تعلیم ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اور یہ آیت سے تعقیق العد اور تعتیق العباد دو تو پر معادی ہے تعقیق العد اور تعتیق العباد دو تو پر معادی ہے تعقیق العد اور تعتیق العباد دو تو پر معادی ہے تعقیق العد اور تعتیق العباد دو تو پر معادی ہے تعقیق العد اور تعرب کی اطاحت اور عہادت کرد جس نے تہیں پیدا کیا ہے۔ اور تہادی پر ورش کرتا ہے العد تعامل کی اطاحت اور عہادت کرد جس نے تہیں پیدا کیا ہے۔ اور تہادی پر ورش کرتا

ہے۔اود جواطاعدتِ النی میں اس مقام سے ترقی کرے تو احسان کی یابندی سے طاحت رکیونکہ دومحسن ہے اور اس کے احسانات کو کوئی شارنہیں کرسکتا۔ اور پو کامحسن کے فشائل اودخعائل كومدنغ دمكسف حصداس سكراحساق ثافيه وسينت بيس اس ليصّاصان كالمغيرة فحنوت صلى للدهليدوهم سف بربتايا سيع كرا يسعطود برالد تعاسك كي مبادت كرے كوما دیکیے رہاستے یا کم اذکم ہیرکہ العدتسائی اُسے دیکے والے سے ۔اس مقام ٹک انسان میں ایک بجاب دہتنا سیے۔لیکن اس سکے بعد حِرقمیرا دوجر سیے ایتاء ڈی القرنی کا بینی الدتعائی سے اسے ذاتی مجدت پیدا ہوجاتی ہے۔ اور حقوق العباد کے پہلوسے میں اس کے معنے پہلے بیان کرمیکا بول - اور بریمی میں سنے بیان کیا سے کہ پہتھلیم ہو قرآن شریف سنے وی ہے ى أوركتاب نے نہيں دى اورايسى كامل بے كە كونى نظيراس كى پيش نبيى كرسكة - يعتى جَوْ السبيعة سبيعة مثلها أويد ال من عنوك ك يرشرا وكي سعكمال میں اصلاح ہو۔ یہودلول کے خرجب نے ہر کھا کھا کہ آنکھ کے مدہے آنکھ اور وانت . برسلے دانت- ان میں انتقامی قوت اس قدر بطع گئی مقی اور بہانتک برحادت ان میں پختہ ہوگئی تھنی کہ اگر باپ نے برازنہیں لیا تو بیٹے ادر اس کے ہوتے تکے خرائفن میں بیہ امریموتا تفاکہ وہ برلہ لیے۔ اس وجہ سے ان بیں کیند توزی کی عاوت بڑھ گئی متی وروہ بہت سنگدل اور سے درد ہوسکے متے عیسائیوں نے اس تعلیم کے مقابل برتعلیم دی کہ ایک محال پر کوئی طمانچہ مادے و دوسری بھی معبیرد و۔ ایک کوس بیگا دلے جا دیے تودوكوس يط جاد وفيره - اس تعليم مين بوفقى سيد، وه ظاهر سعد كراس يرعملد آمدى نہیں ہوسکتا۔ اورعیسائی گوزنمنٹول سنے عملی طور پر تابت کر دیا ہے کو برتعلیم ناقع ہے کیامیسی عیسائی کی مُزات موسکتی ہے کہ کوئی خبیت طابخہ مار کر دانت محال دے تو ده دومری گال بیپردست که ای اب دُومرًا دانت بیمی نکال دو- وه خبیدت تو اَورَمجی دلی مو مباسئے گا اود اسی سے امن عامر میں خلل واقع بوگا ۔ بیر کیونک<sup>و ب</sup>م آ

عمدہ سے یامندا تعالے کی مرضی کے موافق ہوسکتی ہیں۔ اگراس برعمل ہو توکسی ٹمکس کا سمجی اُ شقام مذہوسکے۔ ایک طک ایک دشمن چیپن سے تو دومرا خود حوالہ کرنا پراسے ایک الشرگرفتار يوبيا دسي قودس اور ويبيئرجاوي - ينقص بي جوان تعليمول ميں بي اور برصيح منیں۔ ان پر ہوسکتا ہے کدید احکام بطور قانون منتق انہان تقے جب وہ زمانہ گذر گیا تو ودسرست لوگول کے صب سال وہ تعلیم ند دہی بہودیوں کا دہ زمانہ مقاکہ وہ جار سو میسس ے خلامی پیس د سیے اور اس خلامی کی نغرگی کی وہم سے ان میں قسادت قلبی بڑھ گئی اود و کیندکش ہو گئے۔ اور یہ قاعدہ کی بات ہے کرجس بادشاہ کے نمانہ میں کوئی ہوتا۔ ہے اس کے اخلاق ہی اسی قسم سے ہوجاتے ہیں سکھوں کے زمانہ میں اکثر ہوگ ڈاگو ہو گئے منتق انكربدول كي نمانه مين تهذيب اورتعليم كيسلتي مباتى سبعه اور مبشخص اس طرف كوسشش كم رہاہیے۔ غرض بنی اسپولیل نے فرعون کی انتختی کی متی ، اسی وجہ سے ان میں فلم ہوا ہو گیا سقا-اس کف قوریت کے زمانہ میں عدل کی ضرورت مقدم تھی کیونکہ وہ لوگ اس سے بیم تقے اور مبابراند حادث و کھتے متے اور انہول نے یقین کر لیا مقا کہ دانت کے بدلے دانت كاتوثر تاخودى سيدا وديوبهادا فرض سيريال وجرسسا لدنعا لئ نيران كوسكعايا كرحدل تكربي يانت تميين رمبتی بلکراحسان بھی معرودی ہے۔ اس مبسب سے سینے کے ذریعہ انہیں بی تعلیم دی گئی کہ ایک گال پرطایخ کھا کردومبری بیعیردو- اورجب اسی پرسادا زور دیا گیا تو آخر البرنغالی نے آپھتے صطلعد عليدوالم ك دريعداس تعليم كواصل نقطر يربينجا ديا ادر وه يهى تعليم متى كربرى كابدل اسی قدر بری سیص لیکن پرشخص مُعاف کر دسے اور مُعاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہو۔ اس کے لئے العدلتا فی کے حضور اجرب عنو کی تعلیم دی ہے گرساتے قیدلگا فی کم اصلاح ہو۔ بے مل عنونعقدان بہنچا آ ہے۔ ہیں اس مقام پر فود کرنا جا ہیئے کہ جب تو تع اصلاح كى بو ترعفوبى كرتابها بيئي . يييس دو خدمت كادبول ، ايك برا مشرليف الاصل اور فرال بواد اورخ پرخاد ہولیکی اتفاق اس سے کوئی خلعی ہوجا وسے۔ اس موقعہ پراس کومعات کمیا ہی

مناصب ہے۔ اگرمزادی مبادے توشیک نہیں میکن ایک پرمعاش ادر شریر ہے۔ ہرروز نقصا ل لت سے اور شرارتوں سے باز نہیں آئا۔ اگرا سے مجھوڑ دیا جا دسے تو وہ اُورمبی برباک ہوجائے گا اس کومٹرائی دینی جاہیئے فرض اس طرح برمل اود موقع سشناسی سے کام او بیتعلیم سے ہو اسلام ف دی ہے اور وکا مل تعلیم ہے۔ اس کے بعد اُورکوئی نئی تعلیم یا شرایعت نہیں آسکتی أنحضوت صلى الدومليروسلم طاتم التبيسين بي اود قرَّان شراعيت خاتم الحنَّب. اب كوئى اوركلمديا لوئى أورنما ذنهين بوسكتي بوكجه أنحضرت صليال دعليه وسلم سنه فرمايا يا كرسك وكهايا اورجو كي قرّان شرایت میں ہے، اس کومچوڑ کر منبات بنیں ل سکتی بواس کومچھوٹسے گا وہ جبتم میں جادیگا برہادا ذمیب اورعقیدہ ہے۔ گراس کے ساتھ بریمی یادر کھنا جا بیٹے کہ اس امت کے لئے مخاطبات اودمكالمات كا دروانه كمكلاسه اوريد دروازه كويا قرآن بجيدكى سيائى اورا تخفزت صلاد عليدوسلم كى سيائى يربروقت كانه شهادت سے ادراس كے الحضوا تعالى ف مودة فاتحربي مين يه دعاسكعائي سبع- إحدنا العب إطاله ستقيم صراط الّذين نسست عليهم والعمت عليم كى داه كوسك وعاسكها فى واس من البسياطيم الله محے کا ات کے صول کا اشارہ ہے۔ اور یہ ظاہرہ کہ انبسیاد علیم اسلام کو جو کال دیا گیا ده معرفت الني بي كاكمال مقاء ادربيرتعمت ان كومُكالمات اورمخاطبات سے ملى مقى. ہی کے تم ہمی خوال ہو۔ پس اس نعمت کے لئے بیر خیال کرو کہ قرآن مشربیت اس وحاکی، تو ہدایت کرتا ہے گراس کا ترہ کچہ بھی نہیں یا اس اُمّت کے کسی فرد کو بھی بر تروث نہیں مل سكتا اور قيامت تك يرودوانه بند بوكيا سعد بما وُاس سعد اسلام اود الخعزت على الد عليه وسلم كى مِتلَك ثابت بوگى يا كوئى خوبى ثابت بوگى؛ ميں سج سيح كېتا بول كه بوتنفس يرانمتقاد مكعتا ہے وہ اسلام كوبرنام كتابے اوراس فيمغ زشرليدے كوسمجا ہى نہيں۔اسلام كے مقاصدهی سسے تؤید امریخا کہ انسان صرف زبان ہی سسے وحدۂ لامشیک بنر کیمے بلکہ نیقت سمجه لے۔ اوربہشت دوزخ پر سیالی ایمان مذہو بلکہ فی المقیقت اسی زندگی مل

رہ بہتی کیفیات پراطلاع یا لیے اور ان گنامول سے بین میں یہ وکشی انسان مبتلا ہیں۔ مجا لے۔ پیمظیم لشان مقصدانسان کا نخا اورسے اوریہ ایسا پاک مطبر مقصد سے۔ کہ کوئی ددمرى قوم اس كى نظيرا پنے غرمب ميں پيش نہيں كرسكتى اور نداس كا تمون و كھاسكتى. كمين كو قوم رايك كبدسكة بع مكروه كون بي جود كما سكة بو؟ یں نے اُرلول سے حیسائیول سے پرچھاہے کہ وہ خدا ہو تم مانتے ہو اس کا کوئی جو پیش کرد. نری زبانی لاف گزات سے بڑھ کروہ کچہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ وہ سیامندا ہی قراًن شرایف فیدیش کیا ہے اس سے برلوگ نا واقعت ہیں۔ اس پر اطلاع پانے کے لنريبي ايك ذدليعدمكا لماست كانتخاص كيرمبعب سيحاسلام دومرسے خابمب س ممتاذ بمقا- گرافسوس ان مسلما نول نے میری مخالفت کی دجہ سے اس سے مجی اکاد کر دیا يقينًا يادركوكرگنا يول سے نيچنے كى توفيق اس دقت مل سكتى ہے جب انسان ہور طود پر الد تعالی پر ایمان لاوسے - یہی برا مقصد انسانی زندگی کا سے کرگناہ کے بخرے منجات یا ہے۔ دیکھوایک سانے بوخوشنا معلوم ہوتاہے بی تواس کو استد میں کرنے کی خابش كرسكتا ہے اور إن بھی ڈال سكتا ہے ليكن ايكے عقلمند يوميانتا ہے كرماني كاٹ لعلسنے گا اور بلاک کر دسے گا وہ کھبی جزأت بنیں کرسے گا کداس کی طرف لیکے۔ بلکہ اگر علوم ہوجا وے کرکسی مکان میں سانی ہے تو اس میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ایسا ہی ذہر كوجو الك كرنے والى چيز مجعتا ہے تو اُسے كھانے بروہ وليرنہيں ہوگا۔ بس اسى طرح پرجب تک گناہ کوخطرناک زمریقین ند کر لے اس سے پی نہیں سکتا۔ بریقین معرفت کے بدون بيدانهين بوسكتا- بيروه كيا بات بي كرانسان گنابول يراس قدر دلير وجالب باد بود كدوه خدا تعالى يرايان لاباي وركناه كوكناه بعي معيمة بعداس كى وحد بمرر اس کے اُور کوئی نہیں کہ وہ معرفت اور بعبیرت نہیں دکھتا ہوگناہ سوز فطرت پیسیدا کرتی ہے۔اگریہ بات بیدانہیں ہوتی تو بھرا قراد کرنا پڑے گا کہ معاذا لیداسلام اپنے ملی

مقصدسے خالی ہے۔ لیکن میں کہتا ہول کہ الیسائنیں۔ بدمقصد اسلام ہی کا مل طود پر پورا کرتا سب اوراس کا ایک ہی ذریعہ سبے۔ مکا لمیا**ت اور مخاطبات ال**ہیر کیونکہ اسی سے المدتعالئ كأمستى يركابل يقيس بيبوا مؤتاس بعدادد اسى سعمعلوم مؤتاسب كدفى الحقيقات المدتعالي گناه سے بیزارہے اور وہ منزا دیتا ہے۔ گناہ ایک زہرہے ہواول صغیرہ سے شروع موماسيداور يميركبيره موجاما بصاور انجامكاد كفريك بهنيا ويتاسي میں مجلد معترضہ کے طود پر کہتا ہوں کہ اپنی اپنی مجکہ ہر قوم کو فکر لگا ہواہیے کہ ہم گناہ سے پاک ہوجا ویں مثلاً اُربہ صاحبان نے تو یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ بجُرُ گُناہ کی منزا کے اورکوئیصودت یاک ہونے کی ہے ہی نہیں۔ ایک گناہ کے بدلے کئی لاکھ خمین ہیں جب تک انسان ان مجونوں کوند مُعکّت سے وہ پاک ہی بنیں ہوسکتا۔ گراس میں بڑی مشکوت ہیں۔ سب سے رواح کر یہ کہ جبکہ تمام مغلوقات گناہ کا رہی سے تو اس سے نجات لب موقی ؟ اوراس سے بھی عمیب بات یہ سے کوان کے بال یہ امرسلم سے کرنجات یافتہ نمبی ایک عرصہ کے بعد مکتی شا نہ سے نکال دیئے جا دیں گھے تو پیراس نجات سے فائدہ ہی کیا ہوا ؟ جب پیسوال کیا مبا وسے کر بھات یا نے سکے بعدکیول نکالتے ہو تو يعن كميتة بين كر تكالف ك لف ايك كناه باقى دكه لياجا كاب، اب فود كرك بناؤ لركيابة قادد خدا كاكام بوسكتا سبت. اور بيرجبكه برنفس اينے نفس كا خود خالق سبے .خدا تعليظ اس كاخالق بى نبيل (معاذالمد) تو أسيرماجت بى كياسيدكد وه اس كالمخت

دُومرا پہلوعیسائیوں کا ہے انہوں نے گناہ سے پاک ہونے کا ایک پہلو سوچا ہے اور وہ یہ ہے کہ تعذرت عیسی کوخدا اور خدا کا رمیٹا مان کو اور بھریقین کر لوکداس نے ہمادے گناہ اُنٹا گئے احد وہ میلیب کے ذراید لعنتی ہوا۔ نعوذ بالدین ذاکف۔ اب خود کرو کہ حصول بنیات کو اس طریق سے کیا تعلق ۹ گناموں سے بچانے کے لئے ایک اُور براگناه تجویز کیا که انسان کو خدا بنایا گیا. کیا اس سے بڑھ کر کوئی اُودگناه ہوسکتا ہے؟
پیر خدا بنا کر اُسے معاً ملعون بھی قراد دیا۔ اس سے بڑھ کرگئستاخی اور بے ادبی المدتعائی
کی کیا ہوگی ؟ ایک کھاتا پیتا ہوائے کا ممتاج خدا بنالیا گیا۔ صالانکہ قوریت بیں لکھا تھا کہ دوکما
خدا نہ ہو۔ نہ آسان پر نہ زمین پر۔ بھر دروازوں اور چوکھٹوں پر یہ تعلیم کھی گئی تھی اس کو
چیوڈ کر یہ نیا خدا تراشا گیا جس کا کچر بھی پتر توریت بیں نہیں ملتا۔

غرض میسائیوں نے گناہ کے دُورکرنے کا جوعلاج تجویز کیا ہے وہ الیسامسلاج کے مض میسائیوں نے گناہ کے دُورکرنے کا جو ملاج کوئی مجربر کہناہ کے مسامت کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ انہوں نے گناہ کے دُورکرنے کا علاج گناہ تجویز کیا ہے جوکسی مالت اورصودت میں مناسب نہیں ۔ بدلوگ ایٹ نادان دوست میں۔ اوران کی مثال

اس بندر کی سی ہے حس نے اپنے اُ قا کا نوُن کر دیا تھا۔ اپنے بچاؤ کے لئے اور گنا ہو

له الكم جلد ١٠ نبر ٢٦ صفر ٣٠٠ مورخ ١١٦ اكتوبر هنول ه

سے خات پا نے کے لئے ایک ایسا گناہ تجوید کیا ہو کسی صورت میں بخشا نہ جا دے بینی شرک کیا اور حالات انسان کو مغدا بنا لیا مسلما نوں کے لئے کس قدر توشی کا مقام ہے کہ ان کا خدا ایسا خدا نہیں جس پر کوئی احتراض یا حملہ ہوسکے۔ وہ اس کی فاقتوں اور قدر توں پر ایکان دکھتے ہیں اور اس کی صفات پر لیتین لاتے ہیں۔ گرجنہوں نے انسان کو خدا بنایا یا بین نور توں سے انکاد کر دیا ، ان کے لئے خدا کا عدم و وجود ہرا ہرہے۔ بینے مثلاً اربوں کا خرم ب ہے کہ ذرہ ذرہ اپنے وجود کا آپ ہی خدا ہے اور اس کے قیام کچیے بھی پیدا نہیں کیا۔ اب بتاؤ کہ جب ذرّات کے دجود کا خالی خدا نہیں تو اس کے قیام کے لئے خدا کی صاحب کیا ہے۔ جبکہ طاقتیں خود بخود موجود ہیں تو بھر انصاف سے بتاؤ کہ ان کے لئے خدا کی صاحب کیا ہے۔ جبکہ طاقتیں خود بخود موجود ہیں تو بھر انصاف سے بتاؤ کہ ان کے لئے خدا کے وجود کی کیا ضرورت ہے۔ میں تجمینا ہوں کہ اس عقیدہ کے دکھنے والے آربوں اور دم ہوگوں اور دم کا فرق ہے۔ اب صرف اسلام ہی ایک ایسا خرب ہوگوکت ظاہر ہو۔ اور اس مقصد کو لے کہ میں آیا ہوں

مسلانوں کو چاہیئے کہ جوانوار و ہرکات اس وقت اُسمان سے اُتر دہے ہیں ، وہ ان کی قدر کریں اور اسٹ اُتر دہے ہیں ، وہ ان کی قدر کریں اور اسدنعا کی کا شکر کریں کہ وقت پر ان کی دستگیری ہوئی اور خدا تسائی سے ایٹ وحدہ کے موافق اس مصیبت کے وقت اُن کی نصرت فرائی۔ لیکن اگر وہ خدا تعالیٰ ان کی کچے پر وا نہ کرے گا۔ وہ ایت کام کرکے دہے گا۔ وہ ایتا کام کرکے دہے گا۔ گرائن پر افسوس ہوگا۔

یں بڑسے زورسے اور پورسے تین اور بھیرت سے کہتا ہوں کہ الد تعالیٰ نے اداوہ فوایا ہے کہ الد تعالیٰ نے اداوہ فوایا ہے کہ دومرے خدام ب کومٹا دے اور اسلام کوغلبہ اور قوت دے۔ اب کوئی اسے اور طاقت نہیں ہو خدا تعالیٰ کے اس ادادہ کا مقابلہ کرسے۔ وہ فعال کہ استعالیٰ نے میرسے ذریع تہیں برخبر دے دی بربیٹ ہے۔

ہے اور میں نے اپنا پرام پہنچا دیا ہے۔ اب اس کومُننا مذمُننا تمہادے اختیادیں ہے

ولوسلمه

یں تو قرآن شرافین کے نصوص صریح کو مبیش کرتا ہوں اور صدیث میش کرتا ہوں اہماع محاربہ بیش کرتا ہوں۔ مگر وہ بیں کران ہاتوں کو سُنتے نہیں اور کا فر کا فرو مبال دمبال کہد کر مشود مجاتے ہیں۔

بیں صاف طور پر کہتا ہوں کہ قرآن سڑلیت سے تم تابت کرد کہ مسیح نفرہ آسمان پر الپیا ہو۔ آنحضرت صلے اسد علیہ دسلم کی رؤیت کے مغلات کوئی امر پیش کرد اور یا الجو بکر استی استر نشر نشرت کے مقات ہو جہ ہوا۔ اس کے اس کہ اگر آنے دالا وہی مسیح اس کو اس کے اس کہ اس کہتا ہوں کہ یہ اعتراض ابن مریم اسرائیلی نبی ند مقا تو آنے والے کا یہ نام کیوں رکھا چیں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض کے اس کا نام تو مرسی اعتراض کے اس کے کہ اعتراض کرنے والے اس کے لوگوں کا نام تو مرسی اس میلی دادد ، احمد ، ابراہیم ، اس میل دکھ لینے کے مجاز ہوں۔ ادراگ

الدنعالي كسى كا عام عيلى لكه دست تواس يراعترامن.

غورطلب بات قواس مقام پر یہ متنی کہ کیا اُ نے دالا ا پنے ساتھ نشانات دکھتا ہے یا بہیں ؟ اگر وہ ان نشانات کو پاتے تو اشکار کے لئے جوات مذکر ہے۔ گرانہوں نے نشانات اور تائیدات کی قو پروا مذکی اور دعویٰ سُنتے ہی کہدیا اُکٹٹ کارفس ۔

یہ قاعدہ کی بات ہے کہ انر بیارطیب استلام اور خدا تعالے کے انمورین کی شنا کا ذرایعہ اُن کے معرات اور نشانات ہوتے ہیں جیسا کہ گور نمنٹ کی طون سے کوئی شخص اگر معاکم مقرد کیا جاوے تو اس کونشان دیا جاتا ہے۔ اسی طرح برخدا تعالے کے امورین کی شنا کی شناخت کے لئے بی نشانات ہوتے ہیں اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ خدا نقالے کی شناخت کے لئے بی دو منہ د

نشان ظاہر تورئے ہیں ، زمین سے بھی ظاہر مہوئے۔

وہ نشان تا ت ہو میرے دعویٰ کے ساتھ مخصوص مقے اور مین کی قبل اذوقت اور

بعیوں اور آنخصرت صلے لدعلیہ وسلم کے فدید خبر دی گئی بھتی ، وہ بھی پُورے ہوگئے

مثلُ ان میں سے ایک کشوف خشون کا ہی نشان سے ہوتم سب نے دیکھا۔ یہ صحیح

مدیث میں خبر دی گئی بھتی کہ مہدی اور یہ کے وقت میں دمضان کے جیسے بی موری اور چا نہیں ، کوئی ہے ہو یہ کیے

اور چا فدگر من ہوگا۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ نشان پورا ہوا ہے یا بہیں ، کوئی ہے ہو یہ کیے

کو اس نے یہ نشان بہیں دیکھا ، اور الیسا ہی یہ تھی خبر دی گئی تھی کہ اس ذمان میں

طاعون بھیلے گئے۔ یہا نتک شدید ہوگی کہ دس میں سے سات مرجا ویں گے۔ اب بتاؤ کہ کہا طاعون کا نشان ظاہر ہوا یا نہیں ، بھریہ بھی نکھا مقا کہ اس وقت ایک نئی سوالگا

کہ کہا طاعون کا نشان ظاہر ہوا یا نہیں ، بھریہ بھی نکھا مقا کہ اس وقت ایک نئی سوالگا

کا مہر ہوگی جس سے اُون ف بیکا دمو موائیں گے۔ کیا دیل کے اجراء سے یہ نشان پُورائینیا

موا میں کہا نتک شمار کردل بیر بہت ہوا اسلسلہ نشانات کا ہے۔ اب فور کرد کہ میں تو دعوی کی نتک شمار کردل میں بیر ہوئی کی فضب ہوا کہ مجھ کا ذب کے لئے ہی بیرا اسے دالا دجال اور کا ذب قرار دیا گیا۔ بھر یہ کیا فضب ہوا کہ مجھ کا ذب کے لئے ہی بیرا اسے نشان پُر سے ہوگئے ؟ اور بھرا گر کوئی آنے والا اُور ہے تو اس کو کیا مطرکا ، کچھ تو انسان کرو اور فعرا تعالی کسی جھوٹے کی بھی ایسی تائید کیا کرتا ہے ؟ عجیب بات ہے کہ جو میر سے مقابلہ ہر آیا وہ ناکام اور نامراد رہا اور مجھے جس آفت اور مصیبت میں منافین نے ڈالا ، میں اس میں سے مجھے سلامت اور بامراد نکا۔ بھر کوئی تسم کھا کہ بتا وے کہ جھوٹوں کے ساتھ یہی معاطم مواکر تا ہے ؟

مجعے انسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان مخالف الرائے علماء کو کیا ہوگیا۔ وہ ٹورسے کیول قرآن شراهی اور اما دیث کونہیں پڑھتے کیا انہیں معلوم نہیں کھیں قدر اکا برامت کے گذرے ہیں وہ سب کے سب سیح موتو دکی آمر ہو دھویں صدی میں بتاتے رہے ہیں ۔ اورتهام الركشون كيكشف يهال أكرتفهرجاتي بين جيج الكرامدين صاف لكهابي لرج دھویں صدی سے آ کے بنیں جائے گا۔ یہی لوگ منبروں پر بیٹا مد بیٹا مد کر بیان کیا کھتے تقة كەتىرھويں صدى سے توجانوروں نے بھى بناہ مانگى سے اور چودھويں صدى مبالك ہوگى مگرببرکیا ہوا کہ وہ بودھوس صدی جس برابک موتود ا مام آنے والا تھا اس میں بجائے صاد كے كاذب أكيا۔ اوراس كى تائيد ميں سزاروں لاكھوں نشان بھي ظا سر بو كھنے اور خدا تعالىٰ نے ہرمیدان اددمقا بلرمیں نصرت بھی اسی کی کی۔ان با توں کا ذراسوچ کر جاہب دو۔ فج پنی مُندست ایکب باشت لکال دینا آسان سیے گرخدا نغالیٰ کے خوف سیے بات بحالنا شکل سے اس کے علاوہ پربات بھی قابل ترجہ ہے کہ خدا تعالیٰ ایک مفتری اور کڈاب انسان كواتنى لمبى دمهلت بنبيس ريباكه وه أنحضرت صلط لسرعليد دسلم سيريجي بالعديها وسعد بميرياعم ہ ہ سال کی ہے اور میری بعثت کا زمانہ ۲۳ سال سے ب**ڑوگ**یا ہے۔اگر میں ایسا ہی مفتری الاكفّاب مقا توالىدتعاسلےاس معاطم كواتنا لمبانہ ہونے دیتا۔ بعض لوگ بریمی كہتے ہیں

لتمهارے آنے سے کیا فائدہ ہواہے ؟ يادركهوكم ميرسد أسنه كى دوغرضين ببس ايك يدكر بوغلبداس وقنت اسلام بردومس مغابرىب كابواسب كوبا وه اسلام كوكعا ننصبات بين اوداسلام نهابت كمزدر ادديتيم نيتي كحاطرت روگیاہے بس اس وقت خدا نعالیٰ نے مجھے بعیجا سے تابیں ادیان باطلہ کے عملوں سے اسل كوبجياؤل اوراسلام كيرير زور دلائل اورصداقتول كيثبوت بيش كرول اوروه ثبوت علاوه علی دائل کے افواد اور بھائت ساوی ہیں جو ہمیشہ سے اسلام کی تائید میں ظاہر ہوتے رہے میں اس و تنت اگر تم یا در ایول کی دبور شی برا مو تومعلوم بوجائے گاکہ وہ اسلام کی مخالفت کے ليتُ كياسامان كررسيم بين اوران كاليك ايك يريركتني تعداد مين شائع بوماسيداليي ما یں صروری تفاکداسلام کا بول بالا کیا جا تا۔ بیس اس غرض کے لئے مجھے خدا تسائی نے پیجا ہے اورمیں بقیبنا کہتا ہول کداسلام کاغلبہ ہوکر رہے گا اوداس کے آثار طاہر ہو پیکے ہیں۔ بال بیا بعى بات بے كدام عليد كے لئے كسى تلوار اور بندوق كى حاجت بنيں اور نه خلا لغالى نے مجے مہمتیادوں کے ساتھ بھیجا ہیے بوشخص اس وقت برخیال کرسے وہ اسلام کا نادان دوست ہوگا خربب کی غرمن دلول کوفتے کنا ہوتی ہے اور بیغرمن تلوار سے مامل تہیں ہوتی۔ انخفزت ملی الله علیہ وسلم نے جو تلواد اُسٹائی میں بہت مرتبرظ ہر کریے کا ہوں کہ وہ تلوار محف مفاقلت خود اختیاما اور دفاع کے طور پہنتی اور وہ مبی اس وقت بہکر مخالفین اور مشکرین کے مظالم حدسے كذر كف او بمكيس مسلما نول كرونوك سيد زمين مرح موسكى-

غرض میرے آنے کی غرص تو یہ ہے کہ اسلام کا غلبہ دومرے ادیان پر ہو۔ دومراکام بہ ہے کہ ہو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نساز پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور دہ کرتے ہیں۔ بیصرت زبانوں پر صاب ہے۔ اس کے لئے منرودت ہے کہ وہ کیفیت انسان کے اندر پریا ہوجاد ہے اسلام کا مغزاولہ اصل ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ کوئی تھی مؤن اورمسلمان نہیں ہی سکتا جب تک اگر بکر ، عُمثمان ، علی رضوان علیہم اجھین کا سا

نگ پیدا مزمور وہ دنیا سے عبت نہ کرتے محتے بلکہ اکنوں نے اپنی زندگیا ل خداتعا کی کی داہ میں وقف کی ہوئی تغییں۔ اب ہو کھے سبے وہ دنیا ہی کے لئے ہے اور اسس قلا ومتغراق دنیایں مورا بسے کرخدا نعالیٰ کے لئے کوئی خانرخالی نہیں رہنے دیا۔ تجادت ہے تو دنیا کے لئے ، عمارت سے تو دنیا کے لئے بلکہ نماز روزہ اگرسے تو دہ ہمی دنیا ملئے۔ دنیاداروں کے قرب کے لئے قرسب کو کماجاتا ہے گردین کا یاس درہ بھی ہیں اب برخض مجد سكتاب كركيا اسلام كاعتراف اورتبوليت كاأنابى منشا عقا جوسجه ليا كيا بيد ويا وه بلندغوض بيد مين تويد ماننا بول كرمون ياك كيا جا تابيد اور ال می فرشتول کا رنگ بوجا تا ہے۔ جیسے جیسے اسد تعالے کا قرب براحت جاتا ہے وہ خدا انعلك كالم منت اوداس سي تستى يا تاجيداب تميس سيد برايك اين اين ول یں سوچ لے کہ کیا برمقام اُسے ماصل ہے ؟ یں سے کہتا ہوں کرتم حرف پوست اور المسلك يرقافع بو كن بوسالاكم يركم بيرزنيس سد والعال مغربا بتاسيد بس ميايدكام سبت كدان عملول كوروكامها وسيج بيرونى طود يداسلام ير بوستهي ويس بى مسلانول يس اسلام كى خينت اور دُوح بيبا كى جاوسيد

بین چاہتا ہول کرمسلانوں کے دلول بیں ہو خدا تعالے کی بجائے دُنیا کے بُت کو مظلمت دی گئی ہے، اس کی امانی اور امیدول کو رکھا گیا ہے۔ مغدمات ، صلح ہو کچر ہے دہ دنیا کے لئے ہے، اس بُت کو پاش پاش کیا جا وے اور الد تعلیے کی عظمت اور جبروت ال کے دلول بیں قسائم ہوا در ایمان کا شجر تازہ ہر تازہ کھیل دے۔ اس دقت درخت کی صولات ہے گراصل ورخت نہیں کیو کھراصل درخت سے سائے نو فرایا۔ اَکَمُ ترکیعت ضرب الله مشلا کلمی قالیہ تا کشہر تا خوب رہما ہے اسکہا تا بستے و ضرعها فی السمار تو تی اُسے کہا کی تحدیث با ذن رہما ہے کی ورخت ہا تو اُسے نہیں دیکھا کہ کو کو رخت ہا کی گورون ہے ہاکہ و ضرعها کی کو درخت ہا کہ کی دورہ بان کی المدسنے مثال یعنی مثال دری کال کی کہ وہ بات ہاکہ ورخت ہاکہ درخت ہاکہ کی دورہ بات ہاکہ ورخت ہاکہ درخت ہاکہ درخت ہاکہ کو درخت ہاکہ درکھا کہ کو درخت ہاکہ کو درخت ہاکہ درکھا کہ کو درخت ہاکہ کی دورہ بات ہاکہ ورخت ہاکہ درخت ہاکہ درکھا کہ کو درخت ہاکہ کو درخت ہاکہ درکھا کہ کو درخت ہاکہ کو درخت ہاکہ درخت ہاکہ کو درخت ہاکہ درکھا کہ درخت ہاکہ کا کہ درکھا کہ کو درخت ہاکہ کی درخت ہاکہ کی درخت ہاکہ کہ درکھا کہ درخت ہاکہ کو درخت ہاکہ کی درخت ہاکہ کو درخت ہاکہ کی درخت ہاکہ کا کہ کی درخت کے درخت ہاکہ کی درخت ہاکہ کی درخت ہاکہ کا کہ درخت کا کہ درخت ہاکہ کا کہ درخت کے درخت ہاکہ کا کہ درخت کو درخت ہاکہ کا کا کہ درخت کے درخت ہاکہ کی درخت کے درخت کے درخت ہاکہ کو درخت ہاکہ کا کہ درخت کے درخت کے درخت ہاکہ کی درخت کے درخت کی درخت کے درخت کی درخت کے درخت کی درخت کی درخت کے درخت ک

کی مانندہ ہے جس کی براہ ثابت ہو اور کس کی شاخیں اُسمان میں ہوں اور وہ ہر وقت اپنا ہیل اپنے ہوں در وہ ہر وقت اپنا ہیل اپنے ہوردگار کے حکم سے دہتا ہے۔ احسلها ثابت سے بردادہ ہے کہ اصول ایمانیہ اسک ثابت اور خفق ہول اور یعتین کا ال کے در برتک پہنچے ہوئے ہوں اور وہ ہر وقت اپنا بھل دیتا مہد کسی وقت فشک در خت کی طرح نہ ہو۔ گر بٹا کہ کر کیا اب بیرحالت ہے ؟ ہمت سے لوگ کہ تو دیتے ہیں کہ خرورت ہی کیا ہے ؟ اس بیمار کی کیسی نادانی ہے ہو یہ کے کے طبیب کی صابت ہی کہ تو دیتے ہیں کہ خرورت ہیں کہ طبیب کی صابت ہی کیا ہے ؟ وہ اگر طبیب سے متعنی ہے اور اس کی ضرورت ہیں ہم جستا تو اس کا تیجہ اس کی طبیب بھر اور کیا ہوگا ؟ اس وقدت مسلمان اسلمنا میں تو بے شک داخل ہیں گر اُمنا کی ذیل ہیں ہم ہیں اور یہ اس وقت ہوتا ہوں وقت ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہی فرائسا ہے ہو۔

مخالفون کا توبیرفرض تھا کہ دو سین طنی سے کام لیتے اور لا تقت مالیس لک بد علی رسی کور نیول نے جلد بازی سے کام لیا۔ یا در کھو۔ کہلی قریس اسی طبی ہاک بولمیں مِتقلمند وہ ہے جو مخالفت کر کے بھی جب اسیمعلوم ہو کہ وہ خلطی پر تھا، اُسے چھوڑ دے۔ گریہ بات تب نصید ہوتی ہے کہ خدا ترسی ہو۔ دراصل مردوکا کام بھی ہے کہ وہ اپنی

لملی کا اعتراف کیں۔ دہی پہلوان ہے اور اسی کو منعا تعالیٰ پسندکر تاہے۔ ان ساری باتوں کے علادہ میں اب قبیاص کے متعلق کے کہنا جاہتا ہوں کہ اگر دفعرو قرأنيه اودحديثيه ميرسد ساخة بير-اجماع صحابع ميري مائيد كرتاسي فشانات اعتائيدات المبية ميري مويد بين منرورت دقت ميراصا دق يونا فاهركرتي بيد ليكن قبياس ك خليعه می جست اُوُدی ہوسکتی سبے۔ اس لئے دیکھنا بیاہیئے کہ قیاس کیا کہتا ہیے ؟ انسان کمبی کسی السي چيزكو ملننے كوتيادنہيں ہوسكتا ہوائي نظيرنہ وكمتی ہو۔ مثلُ اگرايک شخص اگر كھے كہ المبلس يتح كوموا أمل كراسهان يرك كئى بدي كن بن كربعاك كياب توكيا تماس كى بات كوبا دجرمتعول الدباختيق ان لوكر وكسمى نبيس اس لفة قرآن مجيد فياياب فستلوا احل الذكران كنتملا تعلمون اب يج عليات ام وفات ك مسئله يراوداك كراسان برأز مبان كمنتعلق فحدكرو قطع نظران دلاك كرجوان كي وقا ستصنعلق بين بيركي بامت سبت كدكفا دسندة نحضرت صطل دعليه والم سعداسان يريز حجلسف كالعجزه مانكا-اب أنحضرت صطلارهليدوسلم جوبرطرح كابل اعداضنل عقدوان كوجله يثيفنا كروه أسمان يريط عرمات كرانبول نے الد تعليكى وى سے جواب ديا قىل سبعدان ديى صل كنت الآبشما وسوكات ال كالمنبوم يه سب كه كهدو المدتعلي السام الرسياك ہے کہ وہ خلاف وحدہ کرسے جبکراس نے بشرکے لئے اُسان پرمع جبم کے جانا توام کو دیا ب اگرمین جاؤل توجمونا مفهرول كا.

اب اگرنتهادا یوعقیده میسی کے کومسیح آسان پرچا گیاہے ادد کوئی بالمقابل پاددی یہ آسان پرچا گیاہے ادد کوئی بالمقابل پاددی یہ آسان کرچا گیاہے ادر کا کیا جاب دسے کیا گیاہی ہوئے گئی اصل قرآن مجید میں موجد نہیں اس کی ایس ایسی باقوں کے ملنف سے کیا نا مُدہ مین کا کوئی اصل قرآن مجید میں موجد نہیں اس طرح پرتم اسلام کو ادد آنحفرت صلے اسرائی کھا بول میں ہے تا ہم ہوئی کھا بول میں ہمی توکوئی نظیرہ ہوئے والی کھا بول سے اجتہاد کوئا مزام نہیں ہے۔ آنحفرت کے انہوں میں ہمی توکوئی نظیرہ ہوئے والی کھا بول میں ہمی توکوئی نظیرہ ہوئی توکوئی نظیرہ ہوئی ہوئی اور ای کھا بول سے اجتہاد کوئا مزام نہیں ہے۔ آنحفرت

صطالدطیدوسم کی نسبت الدتعائے فرانا ہے شعد شاحد کمن بنی اسمائیل الدمجر فرایا کئی بادللہ شعید آابید نی و بیدنکد ومن عندہ کا علم المسعنا مبت و العالیسائی فرایا یعس فون کے معلی الدعلیدوسم العالیسائی فرایا یعس فون کے لئے ان کو پیش کرتا ہے تو جمادا ان سے اجتہاد کرنا کیول حسرام موگیا ؟

اب انہیں کتابوں میں طاکی نبی کی ایک کتاب ہے ہو بائمبل میں موتود ہے۔ اس میں موتود ہے۔ اس میں مسیح سے پہلے ایل م مسیح سے پہلے ایل بیار نبی کے دوبارہ اُنے کا وحدہ کیا گیا۔ اُنٹرجب مسیح ابن مرم اُنٹ کیا گیا مصنوت مسیح سے الیاس کے دوبارہ آنے کا سوال طاکی نبی کی اس پیشگوئی کے موافق کیا گیا گرمعنرت مسیح نے فیصلہ کیا کہ وہ اُنے والا اُومِنّا کے دنگ میں آجیکا۔

ابدیدفیصل مستورت میسی کی عدالت سے موجکا ہے کہ دوبارہ آنے والے سے کیا مراد ہوتی ہے۔ وہاں کینی کا تام مثیل الیاس نہیں دکھا بلکہ انہیں ہی ایلیا، قراد دیا گیا۔ اب یہ قیاں بھی میرے منکر کوئی نظیری شن نہیں کہتے۔ بعض لوگ ہواں مقدم ہے۔ میں قونظیر میش کرتا ہوں گرمیرے منکر کوئی نظیری شن نہیں کہتے۔ بعض لوگ ہواں مقام پر حاجز آنجا ہے ہیں تو کہد دینتے ہیں کہ یہ کہتا ہیں مخرف مبدل اس سے ہیں۔ گرافسوں ہے برلوگ، اثنا نہیں مجھے کرآنخفرت صلا الدهلید وسلم الاصحابۃ اس سے مستدیلتے دہے اور اکٹراکا برنے تحرافی مون مراد لی ہے۔ برنادی ہے۔ برنادی نے مجاب ہوا ہوں اس کے مہدو ہوں اور حدید اگر ہوال فرخمتی ہے۔ کتابی جداجو ایس۔ دہ اب تک مانتے ہیں کہ ایس کے دوباں ان میں ہے کہ اگر ہوت اور میں الی نبی کی کتاب سامنے دکھ دور اس کا کراس میں الیاس کے دوباں آئے اس کے دوباں آئے۔

اس افود کردج بکر باوجودان حذوات کے اکھول میہودی جہتی ہوئے اورمؤر بہندوسے تی

کیا میرے مقابلہ میں بد تحذر صحیح ہوگا کہ وہ اس سے این مریم کا ذکرہے۔ یہودی تومعذور ہو

سکتے سے، ال میں نظیر نہ متنی گراب تو کوئی عند باتی نہیں۔ مسیط کی موت قرآن نٹرلین سے

ان بت ہے اور ان فعنرت صلا در علیہ وسلم کی دورت اس کی تصدیق کرتی ہے اور پھر قرآن نٹرلین

الا معدیث میں حذکہ آیا ہے۔ بھر خوا تعالیٰ نے مجھے خالی ہاتھ نہیں ہمیں ہزادوں الکوں نشا

میری تصدیق میں ظاہر ہوئے۔ اور اب بھی اگر کوئی چالیس دن میرے ہاس دہے تو وہ نشان

دیکھ لے گا۔ لیکھ ام کا نشان مخلیم الشان نشان ہے۔ احمق کھتے ہیں کہ میں سنے تشاک اور اب اگریہ

افتراض میرے ہے تو بھرا یسے نشانات کا امان ہی ان تھ جائے گا۔ کل کو کہدیا جائے گا کہ خسرو

پویڈ کو معاذالہ دانھ مزت صلے الدہ طید وسلم نے تش کرا دیا ہوگا۔ ایسے اعتراض تی جین اور سی ا

یں اُخرمیں پھرکہتا ہوں کرمیر سے نشانات مقور سے نہیں۔ ایک لاکھ سے نیادہ انسان میں اُخرمیں پھرکہتا ہوں کرمیر سے نشانات مقور سے نہیں درند مرنے کے بعد میں سے نشانوں پرگواہ ہیں اور ذندہ ہیں۔ میر سے انکار میں جلدی نظر آنا ہے اور وہ صادق کوصادق معلم اللہ میں بھر ہے اور وہ صادق کوصادق معلم اور کا ذب ہ

ز الحسكم جلا ۱۰ نمبرا۷ صفح ۷ تا ۹ مودخ ۳۰ نومبرلنالز) نیز(ب د د ملد ۲ نمبراه صفح ۲ که مودخ ۲۰ دیمبرلمنالژ)

٢٠ رومبر هندار

امبکل اعلی معرف جمد الدیسی موعود علیالعساؤة والت ام کاعلی العموم معمول ہے کہ صبیح کو دس اسلام علی العموم معمول ہے کہ صبیح کو دس نیکھ کے قریب نیٹ ایس تشریف کے آتے ہیں۔ دو سرے احباب بھی حاصر ہوجائے میں اور جارہ شیکے کے قریب تک وال میں میں۔ کل آپ نے تبل ظہر ایٹا آزہ البام شنایا جو 11 کی شب کو ہوا۔

فسرالا ،۔

دانت پھیب طرز کا الہام ہوا تھا۔ اگرچ اس سے پہلے اس مفہوم کا ایک الہام ہومیکا ہے

گريدط زعجيب ہے۔

اتىمىلك يا ابن رسول الله

دوسرا الهام اسكمائة يدب

مب ملافول كويودوك زين بريس ممع كرو عظد ين داجد

ال يونسرايا :-

بهدایک الهام بوانقامس کوم مدموتا بعد سلمان منا اهل المبیت

مشرب الحسن - يصا لحربين النّاس - الااب يالبام معاس من مي مي

ياابن رسل الله فرايا ب-

ووسوسه البام ك متعلق فراياكه

يه امريوب كرسب سلانول كوجودوك زين يرجي جمع كرو حلى ديب واحد

بدایک خاص قسم کا امرہے

احکام اور امر دوقعم کے بوتے ہیں۔ ایک شرعی نگ میں ہوتے ہیں ہیلیے نساز بڑھو

زگاة دد نون مذكرد دفيرو-اس تسم كادامريس ايك بشيكوني بعي برتى سبحك كوالعن لوگ ايسه بعي بول كريواس كي خلاف ومذى كري كے بعيب يهود كوكها كيا كم قومات كو مخوف دمبترل

ن کرنا۔ یہ بتاتا تھا کہ بعض ان میں سے کریں گے چنانچہ ایسا ہی ہما۔ غرض یہ امر شرعی ہے اور

يه اصطلاح شراييت سه-

دوسرا امركونى بوتاب اوريد احكام الدام قفنا وقدرك رنگ ميل بوت بين سي

قلنايا فالرُكونى برحاً وسلماً- اوروه فيرس طورير وقوع من أكيا- اورير امريومير

المعادة يدابه البه المنافئ كاست اودا لحمين جيا بواب (وللميرا للم)

اس البهم يس ب يربى اس قدم كابى معلوم بوقائي كدوند تعالى جا بها ب كدمسلمانان دُوستُ زَمِن على دين واحد جمع بول اور وه بوكرد إلى انگد إلى اس سے بدمرا د نہيں ہے كدان ميں كوئى قدم كابمى اختاف ندر ب وختاف بى د بے كا كروہ ايسا بوكا بو ظالى ذكر اور قابل لحاظ نہيں .

( المعكد جلد و ثمبر ١٧ صفح ٢ مودخ ٥٠ نوميرهناله)

۱۹۰ فرم مودور ارد رقبل دورير،

حضرت مولوی عبدالکریم وضی الدومند کے ذکر پر فرایا ۱۔

مولوی صاحب ہرتقریب اور سرجلسد ہیادا جائے ہیں۔ان سے سبب توگوں کو فلکہ ان سے سبب توگوں کو فلکہ اس کے تا مقادہ دہ بڑی نبید ست تقرید کرنے والے سقے۔ یں نے مقابلہ کر کے توب دیکھاہے ان کے افد بجہت اور اخوص کوٹ کوٹ کر بھر ابوا سقا اور بھر اس کے یں سجمتا ہوں کہ اور بچہ سقابی نہیں۔الداس مدتک سفا کہ میں دیکھتا ہوں کہ دو سردں میں دہ نہیں۔ یں ان کے بہت عرصہ سے واقعت ہوں۔ اس وقت بھی ہیں نے اُن کو دیکھا سفاجب وہ نیچری سے بہت عرصہ سے واقعت ہوں۔ اس وقت بھی ہیں نے اُن کو دیکھا سفاجب وہ نیچری سے اس وقت بہی ہی بعض امور اُن کے دل میں ہے بہانچہ سے کہ ان کا کے بہد بھر ہونے میں مجھ سے گفتگو بھی کیا کرتے سے اور کئی باد کہا کرتے ہے کہ ان کا میں نہیں جو اب دیا کر گا کہ ہماوا کہی خرجب ہے کہ وہ بن باپ ہوئے۔ اس کا ذرکہ یا جو بانجہ سے بہدا ہوئے۔ دو سرا تھتہ ایک ہی جگہ بیان کیا ہے۔ پہلے کی کا وک کہ بادا کہ بی جگہ بیان کیا ہے۔ پہلے کی کا وک کہ بادا ہو اس کے بعد بیان فروا ہواس سے کا ذرکہ یا جو بانجہ سے بہدا ہوئے۔ دو سرا تھتہ مسے بہدا ہوئے۔ دو سے بہدا ہوئے وال سے ترتی ہو میاد ہونے والے کا ذرکہ جو تا ہونے والے کا ذرکہ جو تا ہونے والے کا ذرکہ جو بانہ ہوئے والے کا ذرکہ جو تا ہونے والے کا ذرکہ جو تا ہوئے والے کا ذرکہ جو تا ہوئے والے کا ذرکہ جو تا ہوئے والے کا ذرکہ جو تا ہے۔ پہلے کہ وہ بن باپ میں ہوئے اور بہی امر خواد کی خود باب سے پہدا ہونے والے کا ذرکہ جو تا۔ والے کھی کے بعد باب سے پہدا ہونے والے کا ذرکہ جو تا۔ والے کوٹ والے کا ذرکہ جو تا۔ والے کوٹ والے کا ذرکہ جو تا۔ والے کوٹ والے کی خود والے کا ذرکہ جو تا۔ والے کوٹ والے کی کوٹ والے کا ذرکہ جو تا۔ والے کوٹ والے کوٹ والے کوٹ والے کوٹ والے کوٹ والے کوٹ والے کا ذرکہ جو تا۔ والے کوٹ والے کا ذرکہ جو تا ہے کوٹ والے کا ذرکہ جو تا ہو تا ہے کا ذرکہ والے کوٹ والے کوٹ والے کا ذرکہ والے کوٹ والے کی دور والے کوٹ والے کی کوٹ والے کی دور والے کی کوٹ والے کی کوٹ والے کی دور والے کوٹ والے کی دور والے کوٹ والے کی دور والے کوٹ والے کوٹ والے کی دور والے کوٹ والے کوٹ والے کی دور والے کوٹ والے

ال میں خارق حادث کی کھیا باہت ہوئی ؟ اور عیسائی جوان کے بن باہب ہونے سے خدا بنا میں خارق مادت کی کھیا باہت ہوئی ؟ اور عیسائی جوان کے بن باہب ہونے سے خدا بنا گر ایس کا دوسری جگر جواب دے دیا۔ اس مثل عیسلی عند، انڈہ کسٹل اُدھ ہے اب اگر تن باہب پیدا ہونے دان خوا ہوسکتا ہے تو بھر جس کا مال باہب دونونہ ہول وہ قرب جواد کی خواد کی ماری کے دور ایسا ہی جینی میں بھی خدائی ماننی جا ہستے کیونکر وہ بانچہ سے بدیا ہوئے تقے۔

غرض ادائل میں اس تسم کی گفتگو ہوتی دی متی ۔ بھرجب الدتعالیٰ نے ان کی موثث نیادہ کی توایک و دن کہنے گئی گئی گئی ترک کی این میں این کے سیسی سنے سب گفتگوئیں ترک کی دیں۔ اس کے بعدموت تک بھرتسلیم اُور کھے مذہ ہوگا۔

ادر پیریس نے دیکھا کہ اس دن کے بعد موت تک داتھی ہی حالت دہی کہ دمنا اور تسلیم کے دمنا اور تسلیم کے دمنا اور تسلیم کے موالت دیکھا ہے کہ منا اور تسلیم کے مواکوئی اُور بات بھی ہی نہیں۔ ہیں نے دیکھا ہے کہ جن گوں نے ان کے خطبات کے شخصی دہ یہ بات جانے جن کہ ان میں بجر میرے حالات اور ذکر کے اور کچھ نہ ہوتا مخال بھی میں میں ہے ہوتا مخال بھی میں میں میں ہے ہوتا ہے گروہ بجز اُس کے اور کچھ کہنا نہ جا ہے ہے گئے۔ اس کے اور کچھ کہنا نہ جا ہے ہے گئے۔

اس مقام پر میں نے وصل کی کر صنور مرح م فرایا کہتے سنے کہ دہ تقریر اور کام میرے نزدیک حوام ہے جس میں صفرت مسیح موجود طیاستام کی سیائی کا ذکر نہ ہو۔ یہ الفاظ مشنکر میں نزدیک حضور کی انکھیں بُر نم ہوگئی تقیں۔ فیکن ان لاگوں کا ضبط اور صبر بے نظیری تنا ہے۔ اس نے ضبط کا نمور د کھلا یا گرچہو مرخ ہوگیا تنا اور اس میں منا مستم کی دفت شدگی یا نی میاتی تنی منا

نيراس ذكر كصيسارين فراياكر

ان کی بڑی بیوی نے دویا دیکھا تھا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں احمدی موگیا

المعامثير بعني المرشراكم ورتب

مول اس سے میں میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ میری مجست میں فنا ہو گئے مقے۔ امجیا الدفعل لے مغفرت كمه أمين ثم أمين. مولوی صاحب کیے اس ذکرکے بعدرسیّدامیرعلی شاہ صاحب نے جاعت علی کا ذکر كياكه وه ان كى موت كو ينى بشيكرئى كى بنام خلام كرتا بعد اس يرفرايا بد موت فوت سے قرکوئی رہ نہیں مکتا۔ انبسیادطیہم انسلام پریمی موت آئی۔ انہیں کھٹا كُونا اوداس تسم كي شيخيال المحيي نهين موتي هين. اسي طرح شيع يم كيت بين - اگر ميشكوئيال اور توارق يهي بوتيه بين تومير يزيدكي كرامت كالعي ان كوقائل مونا يوليكار انسوس بدلوك نبين سويطت كدراستباز وبي سيحسبس كي شبادت معلاتعالي دسه العا سی قبریکے وقدت امتسیازی ننگ اس کے مساتھ ہو بعضرت موٹی علیارت کام کے وقت فڑونی تباه بوئے گرموسی اوراس کے ساتھ والول کو الدنعا لی نے بھا لیا۔ اس تسم كى بايس برتى ريس - طاعون كا ذكر مل برا- آب سف بُرانى دئيا المتى والى بيان كادر بالأخ نسيراياكم ميزالهام تويهى بب إن الله لايغ يّرجا بغوميره تى يغيّروا ما بانغسهم بجه بُورى تبديلي اور اصلاح نهيس بوتى خدا تعليك كابيرعذاب ملتا نظرنبس آيا-(الحسكم جلده نبر۲۴ منغ ۲ مودخه ۲۰ دوم رهندانه) مدرسه سے کیاغرض ہے بهادى غرض مدرسه كے اجرار مصفحف بير بسے كردين كودنيا پر مقدم كيا جا و سے بردج

تعلیم کواس لئے ساتھ لکھا سے کہ پرملوم خا دم دین ہوں۔ ہماری بہ غرض نہیں کہ الیف-اسے یا بی-اسے پاس کرکے دنیا کی تلکشش میں مارسے مارسے میریں۔ ہمادسے پیش نظر تو پر امرہے کہ ایسے لگ معرمت دین کے لئے زندگی بسرکریں اور اسی لئے مددسہ کو صرودی محجمتنا ہوں۔ کہ شاید دنی خدمت کے لئے کام آسکے۔

مشکل بہرہے کہ جس کو زوائعی استعداد ہوجا دے وہ وُنیا کی طرف مُجعک جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسے وُگ پیلا ہوں جیسے مولوی محد علی صاحب کام کر دہے ہیں۔ زندگی کا کوئی تھر دسر نہیں۔ اب وہ اکیلے ہیں۔ کوئی ان کا ہاتھ بٹانے والا یا قائم مقام نظر نہیں آنا۔ سال اسم کھا۔ او مدت کی ک

سلسل كعليميافة غوركري

میں دیکھتا ہوں کہ آرپوں کی بہ حالت ہے کہ ایک طرف تو وہ ذرّہ فرّہ کوخدا بنا رہے ہیں اور اس طرح پر الدر تعالے کی معرفت سے بے نصیب اور حقوق کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور حقوق العباد کی طوف سے ایسے اندھے ہیں کہ نیوگ ہیسے مسئلہ کو مانتے ہیں۔ ہا وجود ایسا مذہب دیکھنے کے بھر ان ہیں اس کی حایت کے لئے اس قدر جوش ہے کہ بہت سے تعلیم یافتہ اپنی زندگیاں مذہب کی خاطر وقف کر دیستے ہیں۔ اور پہاں یہ حال ہے کہ بو مدرسہ سے دکھتا ہے اس کو دنیوی امور کی طرف ہی توجہ ہوجاتی ہے۔

بها نتک بوسکے یہی آرڈ وہے کہ کوئی دبنی صورت ہوجا وسے۔

تازه الهام

لات مجعروبى الهام بهوا

(١) ببهت مقورت دن ره گفین

ره) قَلَّ میعادُ ربَّكَ

(۲) اس ون مب براداس جها جائے گی

داد) قد و آب اجلك المقدان ولا بندها كل من المخديات ذكر آ ان البابات پيؤد كرك ميل بحي مجمعتا بول كروه زماند بهت بى قريب ہے - پہلے مبى بدالهام بوا مقاداس وقت اس كے ساتھ ايك دؤيا بعى مقى كدايك شخص نے مجعے كؤئيں كى ايك كورى شنا ميں شفاليانى ديا - وہ بانى برا اسى معنى اور مقطر تفا عمر وہ مقول اس مقاداس كر ساتھ البام ہوا مقا

آب زندگی غرمن زندگی کا زماندخواه کشنا ہی لمباہو مھربھی مقولا ہی ہے۔

> . دقبل عصر،

> دات مجھے البام ہوا ہے و دہی البام ہو اُدپر درج ہوچکے ہیں مسئلٹے، البام شندنے کے بعد ذیایا ،۔

لانبق لکمن السخن یالت و کو سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی رُسوا کرنے والا ذکر باقی الد نہوں کے دید بطاعب مشرالبام ہے لیسی تبرے آنے کی ہو علّت خائی ہے اس کوہم پُر اکر دیں گے۔ کسی مامور اود مُرسل کے لئے رسوا کرنے والا ذکر ہی ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد داغراض میں ناکا میاب ہو۔ سو الد نفائی نے بشاریت دی ہے کہ تبرے آنے کی ہو غرض اور مقصد ہے اس کوہم پولا کر دیں گے۔ گریہ سُنّت الدہ ہے کہ جس قدر مامور دُنیا میں آتے ہیں بد صروری نہیں سمجا جاتا کہ ان کے ہی زمانہ میں بُوری کھیل ہو جا وسے بہر بہت

سے امود ایسے ہوتے ہیں کہ ان کھے تبعین کے انقول اور ان کے ہی اُتھ ہر وہ کمیل مسجی جاتی ہے۔ بنود اُنصرت صلے الدعلیہ دسم کے عہد درمالت میں کم، عربند اورلیف نواح میک اسلام مخارکیکن معنرت ایو کر دخی الد تعالئے عنہ کے انہ میں اسلام کا دائرہ بہت دمیع ہوگیا اور بہت سے امودکی کمیں صحابہ کے اُتھ پر ہوئی۔ بو ورحقیقت اُنحصرت صلے الدعلیہ دسم ہی کی کا میا بی اور آپ کے دست عبادک پر ہم کہیں کو ورحقیقت اُنحصرت صلے الدعلیہ دسم ہی کی کا میا بی اور آپ کے دست عبادک پر ہم کہیں اور ترتی ہوئی۔ اس کے بعد بخوامید اور دو مرسے مساطمین کے ذرلید ان ترقیوں میں اور ترتی ہوئی۔ اور محمود غرفی سنے میمی ان میں مصتہ لیا۔ اور برسلاطمین ہند جو سات سو ہرس تک شمران اور محمود غرفی سنے میں ان میں مصتہ لیا۔ اور برسلاطمین ہند جو سات سو ہرس تک شمران کے مرکز سنے۔

غرض برسنت الدسب كم رجو ما مور بهوكر آنا ب صرورى نهيں كرسب مقاصد اس كے وقت ہى ميں كم سب مقاصد اس كے وقت ہى ميں كمل بول - آنخصرت صلے الدعليد وسلم سعے براء كر آوركون بوسكتا ہے آپ نے فرايا كر قبيم وكسرى كے خوانوں كى كُنجياں آپ كے بعد حصرت عمر كو دى گئيں - به كہنا كہ وہ آپ كو نہيں مليں خلط ہے كہيونكراس بات كو تسليم كرليا گيا ہے كم تبعين كى فتومات اور كاميا بياں بھى دراصل متبوع ہى كى فتومات اور كاميا بياں بھى دراصل متبوع ہى كى فتومات اور كاميا بياں بھى دراصل متبوع ہى كى فتومات اوركاميا بياں بھى دراصل متبوع ہى كى فتومات اوركاميا بياں بھى دراصل متبوع ہى كى فتومات اوركاميا بياں بھى دراصل متبوع ہى كى فتومات

" اس دن سب براداس حجاجات گی "

اس کے تعلق فرما ماکہ

بدبالکل سی ہے۔ جب الد تعالیٰ کا کوئی مامور و نیاسے اُٹھتا ہے تو ہرچیز ریاُواسی حیاجاتی ہے خصوصاً ان لوگول پرجواس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ انسان کی عادت ہیں پر بات داخل ہے کہ وہ ہرپات کو قبل از وقت سمجھتا ہے۔ اس لئے جدب اس کی کوئی محبوب چیزجاتی رہے تو بھرضروز فمگین ہوتا ہے۔ یہ ایک نطرتی تفاصاً ہے۔ صحابُر کی حالت کا کون اندازه کرسکاسه به انفعنوت صلیاندهلیدوسلی وفات کے وقت تقی ان کو تو فریباً

ایک قسم کاجنون اوگیا مفاوس فم بین جو اسخفنوت صلیا اندهلیدوسلم کی بیگائی بین ان پر آیا۔
صفرت عروضی احد عند کو قد دہ بیکش آیا کہ انہوں نے توار بی نکال کی کہ بیشخص کے گا کہ
آئیب وفات پا گئے ہیں میں اسے قبل کر دول گا۔ گویا مہ بیافظ بھی سُننا نہ چا ہتے تھے بھر
محضرت الویکروضی الدیمند نے فلید پڑھا اور آیت ما بیست کا الا رسول قد مخلت میں
نبدللہ الرسٹ بڑھی تو ان کا بوش فرو ہوا۔ یہ آیت دراص ایک بینگ میں نازل ہوئی تھی۔
جبکر شیطان کی طرف سے انخفرت صلیا درطیدوسلم کی شہاورت کی آواز دی گئی گراس تو تو جب بحثرت الویکروشی الدیمند نے اس آیت کو پڑھا تو صحابہ سمجھتے سے کہ گویا یہ آیت ایمی
بوب بحثرت الویکروشی الدیمند نے اس آیت کو پڑھا تو صحابہ سمجھتے سے کہ گویا یہ آیت ایمی
بوب بحثرت الویکروشی الدیمند نے اس آیت کو پڑھا تو صحابہ سمجھتے سے کہ گویا یہ آیت ایمی

تسسيا،

ایسے امود میں جوت اور مرکشتگی ایک الذی امر ہوتا ہے۔ یہ اخت بیاری ہات نہیں کہ منہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ المد لقائی ہوتیں از وقت ان امود کو ہاد ہاد ظاہر کرتا ہے اس میں بہر ہر ہے کہ تاج ہوت کی تسلی اور اطبیعان کا موجب ہو۔ ہم یہ ایمان دکھتے ہیں کہ وو عالم ہیں ہو کہ تاج ہوت کی تسلی اور اطبیعان کا موجب ہو۔ ہم یہ ایمان دکھتے ہیں کہ وو عالم ہیں ہو ایمین کا لوجود ہیں۔ ایک قریبی جس میں ہم اب ہیں اور نفدگی بسرکر دہ ہے۔ ہیں، ورس والے اس میں مرف کے بعد ہم واخل ہوتے ہیں۔ پونکہ انسان کو اس کا درسے علم نہیں ہوتا اس الم اسے وہ کہ ہم تنا اور اس سے کواہت کو تاہے۔ اس کی وج بجر اس کے اور کی د نہیں کہ اس سے کی خبر نور اطلاع ہے اس لئے اس سے کی خبر نور اور اطلاع ہے اس لئے اس سے کی خبر نور اور الم اس کو نہ ہو اور الہی صورت میں یہ عالم ہو اس کو نہ ہو اور الہی صورت میں یہ عالم قو اسی قدر ہے کہ بھیسے سے ہے جا سے بھلے جانے کا کوئی غم اس کو نہ ہو اور الہی صورت میں یہ عالم قو اسی قدر ہے کہ بھیسے مساخر کسی گوگو کو کا کوئی غم اس کو نہ ہو اور الہی صورت میں یہ عالم قو اسی قدر ہے کہ بھیسے مساخر کسی گوگو کو کا کوئی غم اس کو نہ ہو اور الہی صورت میں یہ عالم قو اسی قدر ہے کہ بھیسے مساخر کسی گوگو کو کا کوئی غم اس کو نہ ہو اور الہی صورت میں یہ عالم قو اسی قدر ہے کہ بھیسے مساخر کسی گوگو کو کا کوئی غم اس کو نہ ہو اور الہی میں دربات کر اس سے نیادہ میں نے میں ہو تا ہوں تا ہ

ہے۔ اگر یہ ما لم ہمیشہ کے لئے ہوتا قرآدم سے لے کر انتخارت صلا الدہ اللہ وہم تک جسس قدرا نہیا و رسل اس ونیا بیل گذہ ہے ہیں ال کے ہمیشہ ہال رہنے کی بہت ہوئی مشرودہ تا متی اور اس کو المد تعالی نے جب بک متی اور اس کو المد تعالی نے جب بک ان کے لئے اس مالم بین بہنا ہے۔ نما وہ یہاں وہ ہا اور آخر اپنا کام کرکے اس ونیا سے رضعت ہوئے ہاں مالم بین بہنا ہے۔ نما وہ وضعت قبل از وقت ہی مجمی گئی ہو۔ وضعت ہوئے ہاں کا وہ وضعت قبل از وقت ہی مجمی گئی ہو۔ اور ان کا وہ وضعت قبل از وقت ہی مجمی گئی ہو۔ اور وی وال می وحدے قرار اول میں وحدے قرار ایک ایک اور وی میں اس میں مقدل میں وائل ہے۔ اور المد تعالی نے ان سے بڑے والمد وحدے قرار نے منجل اس میں مقدل میں وائل ہوں نے اور المد تھا گی اس اون مقدس کے داستہ ہی ہیں اُن کو موت آگئی اور وہ اس وحدہ کی ذمین میں وائل نہ ہوئے۔ بھر خدا تعالی نے ان کے بعد لیشوع بین فون کو ہگئی ہو کیا اور وہ اس زمین میں وائل ہو اغراض بیدا یک تسم کے اسراد ہوتے ہیں۔ بین فون کو ہگئی ہو کیا اور وہ اس زمین میں وائل ہو اغراض بیدا یک تسم کے اسراد ہوتے ہیں۔ بین فون کو ہگئی ہو کیا اور وہ اس زمین میں وائل ہو اغراض بیدا یک تسم کے اسراد ہوتے ہیں۔ بین فون کو ہگئی ہو کیا اور وہ اس زمین میں وائل ہو اغراض بیدا یک تسم کے اسراد ہوتے ہیں۔ بین فون کو ہگئی ہو کیا اور وہ اس زمین میں وائل ہو اغراض بیدا یک تسم کے اسراد ہوتے ہیں۔ بین فون کو ہگئی ہو کیا۔ میں دائل ہی وائل ہو اغراض بیدا یک تسم کے اسراد ہوتے ہیں۔ بین کو مرفعت بہن سمی میں ا

مصرت میسنی حلیات می و دورو کرده ایس کرتے ہتے اس کے در مسنے نہیں کہ وہ موت سے ڈستے متے یا اس زندگی سے بیاد کرتے سے بلکران کو تاکامی کا اندلیشہ متفا کہ الیسا نہ ہو میں ٹاکام دُنیا سے اُمطول۔ اُنٹر الد تعالیٰ نے ان کی دھا دُن کو مسئلہ گریہ نہیں کہ وہ موت کا بیالد اُن سے ٹل گیا۔ اپنے وقت براُنہوں نے بیا اور دخصت ہوئے۔

نسسرایا ب

ہم المد تعالے کی رضاکو مقدم کرتے ہیں اور ہم لیتین کرتے ہیں کرجو کچہ وہ کرتاہے بہتر کرتاہے۔ بیرمت خیال کو کہ المد تعالیٰ کے کا روبار میں جن کا اس نے الاوہ کیا ہوتا ہے کئی ہم کا فرق آجا آ ہے۔ ایسا قو دہم کرنا ہمی سخت گناہ ہے۔ نہیں بلکہ وہ کا روباد سے راح وہ جا ہتا ہے بر نور چیناہے اور حس طرح المد تعالیٰ جا ہماہے اُسے چاتا ہے۔ مصنوت ہو سی مطالِ سام کا میں نے اہمی ذکر کیا ہے کہ وہ واسمت ہی میں فرت ہو گئے۔ قوم جالیس دن تک ماتم کہ تی رہی گرضا تعالی نے دبی کام یشوع بن نون سے لیا۔ اور پھر پچوٹے بچوٹے ادبی آتے دہے پہانٹک کرمسیح ابن مرمے آگیا اوراس سلسلرمی ہوالد تعالیٰ نے موسی سے شروع کیا مغار کوئی فرق ندایا۔

پس پرہی نہیں ہجنا جا ہیئے کہ ضوا تعالیٰ کے ت کم کردہ سلسلمیں کوئی فرق اُجاتا ہے۔ یہ ایک دھوکہ گلنا ہے اور بُت پرشی تک فربت پہنچ جاتی ہے ۔ اگریہ خیال کیا جا و سے کہ لیک شخص کے دیود کے بغیر کام نہیں جل سکتا ہیں تو العد تعالیٰ کے دیود کے سواکسی اور طرحت نظر اُسٹانا بھی لیسند ابین کہتا۔

لسمايا،

میرے ایک بچیا صاوب فرت ہوگئے ستے عرصر ہوا میں نے ایک مرتبراک کومس اُم لاُیا عمل دیکھا اول ان سے اس حالم کے حالات پیرچے کہ کس طرح انسان فوت ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جمیب نظامہ ہوتا ہے۔ بجب انسان کا آخری وقت قریب آتا ہے تو دو فرشتے ہو سفید پوش ہوتے ہیں سلسفے آتے ہیں اور وہ کہتے آتے ہیں عولا لیس۔ عولا لیس۔

انسىدايا: دحقىقىت مى السى جالت مى جىب كوئى مفيد ويود ودميان سى كرك جاتك به قويمېى نغظ مولالىس موزون بوتا ہے )

اہد میروہ قریب اکردونو اُ بھیاں ناک کے آگے دکھ دیتے ہیں۔ اسے رُوع جس ماہ سے آئی تقی اسی راہ سے والیس بھل آ۔

نسرايار

طبعی امورسے تابت ہوتا ہے کہ ناک کی داہ سے رُدح داخل ہوتی ہے اسی داہ سے معلوم ہوا سے معلوم ہوا ہے دریعہ زندگی کی رُوح معلوم ہوتا ہے کہ نمتنوں کے ذریعہ زندگی کی رُوح میکھونی کھوئی گئی۔

وه هالم عجميب اسرار كاعالم بعض كواس زندگى بين إنسان پُورسے طور پرسمجه مهمى بين سكتا-

نسرای*ا* ب

به آواذکسی اور نبی ا در در مول کونهیں آئی۔ کہتے ہیں جب یہ آیت اُنڑی اور پڑھی گئی توصفت ابو کروشی الدوخہ اس آیت کوسٹ شکر رو پڑے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اسے بڑھے آدمی سجھے کیا ہوگیا۔ آج قونوشنی کا دن ہے توکیوں رو پڑا ؟ صفرت ابو کرنے جاب دیا تو نہیں مباشا مجھے اس آیت سے انحضرت صطا لدعلیہ وسلم کی وفات کی اُو آتی ہے بصفرت ابو کروشی الدون کی فراست بڑی تیز متی۔ انہوں نے سمھے لیا کہ جب کام ہوچکا تو پھر پہاں کیا کام ؟ قامدہ کی بات ہے کہ جب کوئی بندولست کا افسرکسی صلع کی بندولست کہ نے کو بھیجا مانا ہے۔ دہ اس دفت تک وہاں دہتا ہے جب تک دہ کام ختم نہ ہو لے بجب کام ختم ہے مہانا ہے تو بھرکسی اُ درجگہ بھیجا ما قاسے۔ اسی طرح پر مرسلین کے متعلق تھی بہی سُنّت ہے۔ اسخفرت صلے الدعلیہ وسلم سے جب یہ امر دریا فعت کیا گیا تو آپ نے فرایا الو بگر میچ کہتا ہے الد بھیریہ بھی فرایا کہ اگریں کسی کو دنیا میں دوست دکھتا تو الو بگر الو

یرجُدیمی قابلِ تشریح بے بعضرت الوبر الو ورست تو دکھتے تھے۔ بھراس کا
کیامطلب؟ بات امل میں بہ ہے کہ خُلّت اور دوستی تو وہ ہوتی ہے ہورگ ورشہ میں
دمسنس جائے۔ وہ تو صرت المدتعالیٰ ہی کا مناصتہ الداسی کے لئے تضوص ہے۔ دو مرول کے
ساتھ محض التو تت الد بلادری ہے۔ فُلّت کا منہوم ہی بہی ہے کہ دہ اندروجسنس با دے۔
بیسے کوسٹ ذلیخا کے اندر زج گیا مقا۔ بس بہی عضے آنحضرت صلے الدعلیہ وسلم کے اس
بیسے کوسٹ ذلیخا کے اندر زج گیا مقا۔ بس بہی عضے آنحضرت صلے الدعلیہ وسلم کے اس
بیسے کوسٹ ذلیخا کے اندر تھالے کی محبیت میں تو کوئی سنسریک نہیں۔ دنیا میں اگر کسی کو دوست
ملکتا تو الوبر کو مکتا۔

یہ الیبی ہی بات ہے بھیسے المد تعلیائے فرا ما ہے کہ اگر کسی کو بیٹا بنا تا تو ایک مقب کو بنا لیتا ۔ ریک مفسر کہتا ہے کہ مقرب سے مراد آنخفرت صلے الدعلیہ دسلم ہیں جن کو مقام لدنی سامل ہے غرض یہ الور کمیل کے لئے ضروری ہیں جن کو مرشخص سحمہ نہیں سکتا۔

ا تخفرت صلے الدعلیہ وسلم کی وفات پر مزادوں اُدی مُرتد ہوگئے صالاً کدائے زمانہ است تک میں تک میں تنگیں است ہوئی سے بہانتک اس ارتداد کی فریت ہینچی کہ صرف دومسجدیں رہ گئیں ہیں میں نماز پر بہیں پڑھی جاتی ہیں ۔ بہائی کسی مسجد میں نماز ہی بہیں پڑھی جاتی ہیں ۔ بہائی کسی مسجد میں نماز ہی بہیں پڑھی جاتی ہیں ۔ بہائی کسی مسجد میں نماز ہی بہیں پڑھی جاتی ہیں اور دوہ کا میں الد تعالیٰ فرانا ہے قبل لم تنصفوا والکن قولوا اسلمنا ۔ محمد میرے مصرت الجو بکروشی الد وہ کا می ہوئے ۔ میرے منزویک انحفرت مسلم الد علیہ وسلم کے بعد بہت بڑا احسان اس اُمّت پر معزت الو کھا دی ہوگئے مسیلم کے مائتہ لیک وکھا دی ہوگئے مسیلم کے مائتہ لیک وکھا دی ہوگئے مسیلم کے مائتہ لیک وکھا دی ہوگئے

منقے۔اودان کا نبی ان کے ددمیان سے اُمٹرگیا تقا گراہی مشکلات پر مبی اسسام لینے مرکز پرقائم ہوگیا برحضرت جمروشی الدرحتہ کو قر بات بنی بنائی کی ہتی۔ پھر وہ اس کو پھیلاتے گئے پہانٹک کہ نواص حرب سے اسلام بھل کرشام و روم تک جا پہنچا اور یہ ممالک مسلما فول کے قبضہ میں آگئے برحضرت الجاکم وضی الدرصنہ والی معیبیت کسی نے نہیں دکھی نہ مصنوت عمر نے مذمصنہ شات نے اور فہ مصنرت علی نے۔

مصرت ماكشرمنى الدتعالى حنهاكبتى بي كرجب آنحضرت صلحال وطيروسلم نے وف پائی اودمیرا باپ خلیف بود اوروه لوگ مرتد بوگئے تو میرسے باپ، پراس قدر فم پٹاکہ اگریمانا يروه غم چرًا تو وه زمين سكے برا برجوجا تا۔ اليسى صالىت بيل محضرت الجابَر كامقابلہ بم كسست لیں ؟ اصل مشکوت اود مصائب کا زمان وہی مقاجس میں الدتعالی ف انہیں کامیاب كياد صرت مروضى الدقعالي عندك وقت كوئي فتنه باقى مرعقا اورجعترت عثمان كو توس حضرت سلیمان سے تشبید دیتا ہوں اُن کو بھی عمامات کا بڑا شوق متھا رمعنرت ملی کے وقت ين اغدُروني فقت ضرور يصف الك حرف معاويد يقد اور دومرى طرف على وران فتنول کے باعث مسلمانوں کے فول بہے۔ و سال کے اندر اسلام کے لئے کوئی کا دروائی نہیں ہوئی اسلام کے لئے توعثمان کی سک ہی ساری کا دروائیال ختم ہوگئیں۔ بھر توی فرجنگی سنسروع ہوگئی۔ مصرت حسن نے میری دانست میں بہت امھا کام کیا کہ خوافت سے الگ ہی گئے۔ پہلے ہی برُارِدِن بِنِينَ بِويَصِكَ كَقِدِ البُول فِي بِندِن كَما وَدِنُون بُول - اس لِيُح معاديد سع كذاب لے لیا ہے کا معنوت صن کے اس فعل سے شیعہ پر زو ہوتی ہے اس لئے امام صن پر بوسے داحنی نہیں ہوئے۔ہم تو دونو کے منامخال ہیں۔ اصلی بات یہ ہے کہ بشخص کے بعدا بھرا قریٰ معلوم بوتي بين بحضرت المام حسن في بيسند و كيا كرمسلوا فول مين خار بنكى بزيد الدفون جول انهول في امن ليسندى كو مدنظ در كله اود معنوت المنصين في في شدن كياكه فامن فاجر كم الم بعیت کروں کیونکراس سے دین میں نوابی ہوتی ہے۔ دونوکی نیت نیک معید انما الاعال

بالنتات. یدالگ امرے کدیزید کے اتق سے میں اسلامی ترتی ہوئی۔ یہ ضوا تعل کے افغال استے۔ وہ جا ہے تو فائن کے اتق سے میں ترتی ہوجاتی ہے۔ یزید کا بیٹا نیک بحث تھا۔
اصل یہی ہے کہ ہڑ خص ا پہنے قرئی کے موافق کام کرتا ہے۔ کل یعسمل حل شاکلتہ بعض لوگ دنیا داری بیں بڑھی ہوستے ہیں۔ بعض سادہ ہوتے ہیں۔ انخسرت صلے العد علیہ دسلم نے ایک مرتبر دیکھا کہ لوگ مجود کو ہیوند کر دسے ہیں۔ یہ پوند نرکا مادہ کو موتا ہے انہول نے نہ لگایا۔ اس سال مجودیں نہ گئیں تو آپ نے فرایا انتہ اسلم دیا سے دنیا کہ میں معاطات کو بہت جانے ہو۔

ابنسیاد علیم استام با دجود اس کے کہ بڑے قری الحوصلہ اور صاحب ہمت لوگ ہوتے بیں لیکن اگر انہیں قلبہ دانی کے لئے کہا مبا دے قرانہیں کب تو فیق ہوسکتی ہے۔ اس لئے کہ وہ اس غرض کے لئے بنائے ہی مبات جس مقصد اور غرض کے لئے دہ آئے بیں۔ اور اس عام میں ہوتکا لیعت اور مصائب انہیں امطانے پوٹے تیں کوئی دو مراشخص دنیا کی خواہ دہ کیسا ہی بہا در اور تنو مند کیوں نہ ہو وہ ان مشکلات کو مرگز برگز برداشت کی خواہ دہ کیسا ہی بہا در اور تنو مند کیوں نہ ہو وہ ان مشکلات کو مرگز برگز برداشت کہ دہ بڑی جہات اور دلیری کے ساتھ ان کو برواشت کرتے ہیں۔

نودانسان کو دیکھوکہ بادجود کے بڑاعقلمندا در بجیب بجیب ایجادیں کمتاہے گربط کا ساتھونسلائبیں بناسکتا۔ اس لئے کہ اس تسم کے قوئی اُسے نہیں طے۔ شہد کی کھی شہد بناتی ہے۔ انسان کا کیا مقدود ہے کہ اس تسم کا شہد بنا سکے۔ وہی بوٹیاں موجود ہیں بگر انسان عاجز ہے۔ اسی طرح ایک طبقہ انسان عاجز ہے۔ اسی طرح ایک طبقہ اتاس کا وہ ہے حب کو دوحانی توتیں دی جاتی ہیں اتاس کا وہ ہے حب کو دوحانی توتیں دی جاتی ہیں

ایک شخص نے موال کیا کہ زندگی میں کسی مردے سے تعلق ہو یا مرد کا اپنے ہیرہے ہو

كياده كبي اس سي فيعن باليتاسي .

صُوفى توكيتے بيں كرانسان مرنے كے بعدى فين ياماسے بكر وہ كہتے ہيں كرندگى میں ایک دائرہ کے اندر محدود موتا ہے اور مرنے کے بعد وہ وائرہ وسیع ہو مبا آسے۔اس کے ریب قائل ہیں۔ بینا بخیر بہبانتک بھبی مانا ہے کہ حفرت عیلی جب انسان سے آئیں گھ تريونكه وه علوم عربير سيدنا واقعت بونتك كيا كرينكه بعن كميتين كه وه علوم عربير يل عينك اورمدين اودفتر ہی پڑھیننگ لیعن کہتے ہیں کہ ہد امر تو ان کے لئے موجنب طارسے کہ وہ کسی مولوی کے شاكرد موں۔ اس لئے ، اس سے كه آنحضرت صلے الدهليد وسلم كى قبر يس بيمنيس كے اود وال بیٹ کر استفاصنہ کریں گے۔ گراصل میں مبر دونو ہاتیں غلط میں۔ گراس سے انتا ثابت ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ قبودسے استفاضہ ہوسکتا ہے لیکن ہیریا درہے کہ ہے امر بطراتي شرك ند بوجيساكه هام طوريد د كيما ما آ ہے۔

نترييا د

ہماری نصبحت سی ہے کہ ہرشخص گور کے کنادے بیٹا ہے۔ یہ الگ امرہے کہ البدلغائي کسی کو اطلاع دبیرے اورکسی کو اچانک موت آ چا وسے۔ مگراس بیں کوئی شک نہیں کہ بر گھرہے ہے بُرنسیاد ۔ بہت سے لوگ دیکھے بیں کہ انہوں نے اپنے اتھ سے ا بینے گھر کے سارے آدمیوں کومٹی میں دبایا اور اولادول کو دفن کیا گر کھے الیسے سخت ول المسترين كدوه موت ان يرا ترنهين كرتى اورتبديلي ان مين نبين بائي مهاتى بدر برستى بيديرتماشا ساطین کے بال بہت رکھا جا باہے۔ لاکھول لاکھ نون بوجاتے بیں اور ان مرکوئی اثر نہیں مساکین سے مال بینتے میں اور خود میش کرتے میں بڑی ہوادی خفلت کا افوزان کے بال دیکھا جا آہے۔ (المسكد جلده تمبر٢٣ صفح ٢٦ ٢ مورخ ارتيبر ١٩٠٤)

اردمبره ١٩٠٥

رؤيا والهام

د دُیادیکها که ایک دلیاد پر ایک مُرخی ہے۔ وہ کچد بولتی ہے۔ سب نقرات یادنیں اسے۔ سب نقرات یادنیں اسے۔ گر آخری نقره جو یاد رہا ہے مقا بر

الاكنتمسلمين

المرتم الرئم مسلمان ہو۔ اس کے بعد بیداری ہوئی۔ بیر خیال مخاکہ مُرغی نے یہ کیا الفاظ اولے میں میرا ابام ہوا ،۔

انفقوا فی سمیل الله ان کنتمهسلمین در ترجم) الدتعالی کی داه می فرچ کرو- اگرتم مسلمان بو-

نسراماكه

مُرغی کا مطاب اور الہام کا مطاب ہرد وجاعت کی طرف سے۔ دونو فقروں میں ہماری جاعت کی طرف سے۔ دونو فقروں میں ہماری جاعت مخاطب ہے۔ چونکہ آجنل روبیہ کی ضرودت ہے۔ لنگرش مجبی خرج بہت ہے۔ اس واسطے جاعت کو چاہئے کہ اس حکم پر توجہ کریں .

نسرمايا ١-

مُرِغی اپنے عمل سے دکھاتی ہے کہ کس طرح انفاق فی سپیل الدکرنا چاہیئے کیو کہ وہ انسان کی خاطراپنی سادی جان جہانی ہے۔ اور انسان کے واسطے ذریح کی جاتی ہے۔ اس طرح مرخی نہایت محنت اور مشقت کے ساتھ ہرروز انسان کے کھانے کے واسط اٹھا دیتی ہے۔ ا

محكايت

ایساسی ایک پرند کی مہمان نوازی پر ایک حکایت ہے کہ ایک دراضت کے نیچے

ایک سافر کو دات آگئی بھی کا دیرانہ اود مردی کا موسم۔ درخت کے اوپر ایک پرند کا آسٹیانہ متا ۔ نرو مادہ آپس پرس گفتگو کرنے گئے کہ بہ خریب الوطن آج جادا مہان ہے اور سردی ندہ ہے اس کے واسطے ہم کیا کریں ؛ سوچ کر ان پس پرصلاح قرار پائی کر ہم ابنا آسٹیانہ قراکر نیچ پھینک دیں اور وہ اس کو مبلا کراگ تا ہے جہنا نچر انہول سنے کہا کہ بر مجوکا ہے۔ اس کے واسطے کیا دوست تیاد کی جائے۔ اور قوکوئی چریز موجود نرمتی ۔ ان دو فو نے اپنے آپ کو بنیچ اس آگ یں گرا دیا۔ تاکہ ان کے گوشت کا کباب ان کے جہان کے واسطے دانت کا کھانا ہو جائے۔ اس کرا دیا انہوں سنے توان فواذی کی ایک نفیرہ کی کہا ہے ہوہاں کے واسطے دانت کا کھانا ہو جائے۔ اس کونہیں سنتے قواس مرخی کی آواز کومنیں ۔ گرسب ہما برنہیں ۔ گئتے تعلق ا بہے ہیں کہانی مانت سے میں کہانی مانت کو جوائے ہیں۔ خوائے تھائی ان کو جزائے فیردے۔

سے نیادہ خدمت میں گئے ہوئے ہیں۔ خوائے تھائی ان کو جزائے فیردے۔

ریب درجاد ا نہر ۱۸ صفح ۱ مورخ ۱ کر درجوں کا

۱۹۱ وسمبره ۱۹۰۰ م

عمراحری کے پیچیے نازجائز نہیں دد آدمیوں نے بعیت کی۔ ایک نے سوال کیا کہ غیراصری کے چیچے نناذ جا ٹڑ ہے

یانبیں و نسدایا ا

دہ لوگ ہم کو کا فرکھتے ہیں۔ اگر ہم کا فرنہیں ہیں تر وہ کُوُ لُوٹ کر اُن پر پڑتا ہے۔ مسلمان کو کا فرکھنے والا مؤد کا فرہے۔ اس واسطے ایسے لوگوں کے پیچے نماز جائز نہیں۔ پھر اُن کے درمیان ہو لوگ خاموش ہیں وہ بھی انہیں ہیں شامل ہیں۔ اُن کے پیچے بھی نماذ جائز نہیں کیونکہ وہ اپنے دل کے افد کوئی فرم ہے مخالفا نہ دیکھتے ہیں جو ہمادے ساتھ بنظ ہم شامل نہیں بوتے۔

(ب درملدا نبروم من ۲ مودخ ۱۵ دمبره<sup>(19</sup>)

الزديمبره وواريم

البسام

نسرمایا :-

قرب إجلك المقدم

كل نجيرا لبام بوا.

اس مرفسد مایک که

مدرسہ کی معالت دیکھ کر دل یارہ یادہ اور زخی ہوگیا۔ علماء کی جماعت فرت ہو ہی ہے۔
مولوی عبدالکریم کی تلم ہمیشہ علی رہتی تھی۔ مولوی بران الدین فرت ہو گئے۔ اب تائمقام کوئی
انہیں۔ جو عررسیدہ ہیں ان کو بھی فرت شدہ سمجھئے۔ دوسراجیدا کہ خدا تعالیٰ جا ہتا ہے کہ تقویٰ
ہواس کی تخم ریزی نہیں۔ یہ العدہی کے یا تھ میں ہے ورینہ اچھے آومی مفقود ہو رہے ہیں

آریہ زندگی وقف کر رہے ہیں۔ یہاں ایک طالب علم کے مُنہ سے بھی نہیں نکلتا۔ مبزارہا دوہیہ قوم کا بوجمع ہوتاہے وہ ان وگوں کے سطے فرج ہوتا ہے ہو ونیا کا کیڑا

بطنة بين ريدهالت تنديل بوكرايسى صالت بوكرهلما، پيدا بول - علم دين بين بركت سب

اس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ بغیراس کے شوخی بڑھتی ہے۔ نبوی علم میں برکات ہیں۔

وگ جورو پر بھیجیتے ہیں لنگرخانہ کے لئے یا مرسہ کے لئے۔ اس میں اگر بے جا خرج ہوں توگناہ کا نشانہ موگا۔ ودر تعالیٰ نے تدبیر کرنے والوں کی قسم کھائی ہے۔ فالمدینیرا

اصراً - یم تو ایسے آدمیول کی صرودت سمجھتا ہوں ہو دین کی صدمت کریں بمیرے نزدیک

زبان دانی صرودی ہے۔ انگریزی پڑھنے سے میں نہیں دوکتا۔ میرا مدعا برہے اور میں نے پہلے مجی سوچا ہے ادرجب سوچا ہے میرے دل کو صدمہ پہنچا ہے کہ ایک طرف تو زندگی

كالمتسبارنبين بديساكه خدا تعليك كى وى قريب اجلك المقدر سع كابر بحاجه ووم

اس مدرسہ کی بناسے عرض بریمتی کردینی خدمت کے لئے لگ تنیاد ہوجا ویں میدخواتعالی

كا قانون سهد بهيل گذرمات بين و ومرس مانشين بول. اگر دومرس مانشين نه بول تو

قوم کے بلک ہونے کی ہڑا ہے۔ مولوی عبدالکریم اور دو مرے مولوی فوت ہوگئے۔ اور ہو فوت ہوگئے۔ اور ہو فوت ہوگئے۔ اور ہو فوت ہوئے ہیں اُن کا قائمقام کوئی نہیں۔ دو ہری طرف ہزار اا دو ہیر ہو مدرسہ کے لئے لیا جا ہے بھراس سے فائدہ کیا ؟ بوب کوئی تیار ہو جا تا ہے قو دنیا کی فِسکر میں لگ جا تا ہے۔ اُس غرض مفقود ہے۔ ہیں جانتا ہوں جب تک تبدیلی نہ ہوگی کچھ نہ ہوگا۔ ہواللہ تعالیٰ کی جاعدت دُور جائی سے بیوں کے تیار کرنے والے تھے وہ نہیں رہے دُور چلے گئے ہیں۔ ہیں ہیں کیاغرض ہے کہ قدم بقدم ان لوگوں کے چلیں ہو دُنیا کے لئے چلتے ہیں۔ المحکمہ جلد ۱۲ مرا صفر ۱۲-۱۲ مورض برجنوری او اللہ اللہ جلا ہیں۔

عرد ممره ١٩٠٠

فسرمايا ا-

الدندلك كى كوئى حكمت ہے۔ دہى بہترجانتا ہے، پانچ حجد روزسے يہى متواتر الہام ہور الہے۔ انسان جن چیزوں كى بابت تمنا كتا ہے ان كى بابت چاہتا ہے كہ معلوم ہوں۔ حكم عادت الدي معلوم ہوں۔ حكم عادت الدي نہيں كہ وہ انسانی نوامشات كى بيروى كرے۔ مجھے پانچ چھ روزسے فرکے قریب يہ الہام ہوتا ہے۔ فسیب اجلك المقداد۔ آج اس کے ساتھ برجى مقا۔ و الحر حدیدا ان الحصد ولله دب العالم بدن ۔

انبیارعلیہم السّلام کے متعلق سُنّت الدیہی ہے کہ وہ تخم دیزی کرجاتے ہیں۔ انخفرت صلے الدعلیہ وسلم کے متعلق صحابہ کاخیال خلط نِکلا۔ وہ یہی سمجھتے تقے کہ اسخفرت صلے الدعلیہ وسلم سب کو فتح کیا گے۔ انہوں نے آپ کی وفات کو تبل انہ دقت سمجھا۔ گر ابو کڑ کی فراست صبیح ہتی۔

طلع السدرعليسنامن ثنيات الوداع مولوى مبدالكريم صاحب ك

|   | متعلق بوالهام بواكفا اس سيمعلم بوتاسي كداب نصرت البي ظاهر بوميرا مذمهب        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|
|   | یہی ہے کہ طولِ امل کے طور پر کھرنہیں کرنا جا ہیئے۔ انبسیادعلیم استلام حبس قدر |
|   | آئے ہیں وہ تخم دبزی کربھاتے ہیں۔ آنحعنرت صلے الدعلیہ دسلم نے عرب میں اشاعت    |
| 1 | اسلام کی اور ان میں سے بھی بعض اسسلسنا میں داخل متھے۔یہ گویا تخم دیزی متی۔    |

مولوی بران الدین صاحب کے متعلق فرایا کہ

وہ اوّل ہی اوّل ہوسٹیاد پور میں میرسے پاس گئے۔ ان کی طبیعت میں حق کے لئے ایک سوزش اور حبن متی ۔ نجھ سے قرآن مشرلیٹ برط حا۔ باکمیں برس سے میرسے پاس آتے متے مسونی ان مقا۔ جہاں فقراء کو دیکھتے وہیں چلے جاتے میرسے ساتھ بڑی مجبت رکھتے میں چاہتا ہوں کہ ماتم پُرسی کے لئے لکھ دوں۔ بہتر ہے کہ ان کا جو لوگا ہو وہ ایکان اس اس اس کی جا بجا ہو۔ اسے لکھو کہ وہ دین کی تکمیل کرسے کیونکہ باپ کی جا بجا ہو۔ اسے لکھو کہ وہ دین کی تکمیل کرسے کیونکہ باپ

نمشی جلال الدین بھی بڑے منعص تقے اور ان کے بہنام پیرکوٹ والے بھی۔ دونو شک سے ہم کسی کو تربیح نہیں دسے سکتے۔ سال گذشت میں ہمادسے کئی دوست جدا ہو گئے۔ مولوی جلل الدین سے دوالہ بھی۔ مولوی شیر محمد ہوجن والے بھی۔ الدرتعالی نے اپنے ادادہ بیں کوئی مصالح دیکھے ہول گے۔ اس سال میں ٹرزن کے معاملات دیکھنے ہڑے۔

(الحكدميلدا انبراصغه ۱۳ مودخ ، رجودى المناكمة)

٨ دسمبر ١٩٠٨ ١

میں چاہتا ہوں کہ جاعدت کے لئے ایک زمین تلاش کی جا دے ہو قبرستان ہو۔یادگا ہو اور عبرت کا مقام ہو۔ قبرول پر مبالے کی ابت الم آخفرت صلے الدعلیہ وسلم نے مخالفت کی تھی۔ جب بھت پستی کا ندر مقا۔ آخریں اجازت دے دی۔ گرحام قبرول پر جاکر کیا اثر ہوگا جن کو جائے ہے۔ کو جائے ہیں ان کی قبریں دیکھ کر دل زم ہوتا ہے۔ اس سلے اس قبرت ن بی جادا ہر دوست ہو فت ہو اس کی قبر ہو۔ میرے دل میں خواقعائی نے پختہ طور پر ڈال دیا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ ہو خارجا مشکس ہو اور وہ فوت ہو جا مناحق ہو اور وہ فوت ہو جا مناحق ہو اور وہ فوت ہو اللہ کی اس کے ایسا ہو۔ ہو خارجا مناحق ہی دفن ہو دہ صندوق میں دفن کر کے پہال جا وہ داس کا ادادہ ہو کہ اس قبرستان میں دفن ہو وہ صندوق میں دفن کر کے پہال ایا جا دے۔ اس جاحت کو بہمیات جموی دیکھنا مفید ہوگا۔ اس کے لئے اوّل کوئی نرین کو بہر ہا ہے۔ ان جاجوت کو بہمیات جموی دیکھنا مفید ہوگا۔ اس کے لئے اوّل کوئی نرین کو بہر ہا ہے۔ ان جاجوت کو بہمیات جموی دیکھنا مفید ہوگا۔ اس کے لئے اوّل کوئی نرین جاہرے اور میں جاہرا ہول کہ باع کے قریب ہو۔

نسرايا بر

بجیب مؤثر نظارہ ہوگا ہو زندگی میں ایک جاعت سے مرفے کے بعد بھی ایک جاعت سے مرف کے بعد بھی ایک جاعت ہی نظرا آئے گا۔ یہ بہت ہی خوب ہے۔ بوپ ندکریں وہ پہلے سے بندوبست کرسکتے میں کہ بہاں دفن ہوں ہو لوگ صالح معلوم ہوں ان کی قبریں دور نہ ہوں۔ دیل نے اسانی کا سامان کر دیا ہے اور اصل قریہ ہے مات دی نفس باعت اسفاء تسمون کی سامان کر دیا ہے اور اصل قریہ ہے کہ بای اس من سن فن نہیں کھا۔ صلاء تسمون کی گواس میں یہ کیا لطیعت نکتہ ہے کہ بای اس من سن فن نہیں کھا ۔ صلاء کے بہلو میں وفن میں ایک فعمت ہے۔ مصرت عروضی الدعنہ اسے کہلا بھیجا کہ آنمضرت صلااللہ مرض الموت میں انہوں نے مصرت عائشہ وضی الدعنہا سے کہلا بھیجا کہ آنمضرت صلااللہ علیہ وسل کے بہلو میں ہو جگہ ہے انہیں دی جاوے سے مطرت عائشہ وضی الدعنہا نے ایشاد سے کہا میں ہو جگہ ہے انہیں دی جاوے سے مطرت عائشہ وضی الدعنہا نے ایشاد سے کام لے کر وہ جگہ ان کو وے دی تو فرایا

ما بنى لى هَـتُ بعد ذالك

ینی اس کے بعد اب مجھے کوئی غم نہیں جبکہ میں انخفرت صلے الدهلیہ دسلم کے دومندیں ماؤل مرا ۔ مجاولات مجی خوشحالی کا موجب ہوتی ہے۔ میں اس کو لپندکر؟ ہوں۔ اور مع برعات

4%

المجام والمالي المالية المالية

يأقس يأشمس انت منى وإنامنك

دترجم، است جاند اس سورج توجه سے اور میں تحجہ سے ہول استدایا ۔

اس الہام میں ضدا تعالی سنے ایک دفعہ اپنے آپ کو سودج فرایا ہے اور مجھے جاند اور دو مری دفعہ میں ضدا تعالی سنے ایک دفعہ اپنے آپ کو جاند ریدایک لطبیت استعالی ہے۔ اور اپنے آپ کو جاند ریدایک لطبیت استعالی ہے۔ میری نسبت بیز طاہر فرایا ہے کہ میں ایک زمان میں پوسٹ بیدہ کقا اور اس کی دوشنی کے انعکاس سے میں ظاہر ہوا۔ اور مجر فرمایا کہ ایک زمانہ میں وہ خود پوسٹ بیدہ کقا۔ ہو وہ دوشنی جم مجھے دی گئی اس دوشنی نے اس کو ظاہر کیا۔ یہ ایک مشہود مستعامی مدن نوس الشدہ سے اینی چانم یہ ایک مشہود مستعامی مدن نوس الشدہ سے اینی چانم کو فرد سے مجھ میں فرد ہیں اس الہام میں اوّل مندا تعالی نے ایس تعمیر میں اوّل مندا تعالی نے ایس تعمیر میں اور اس کے افراد اور فیوض کے ذرایعہ سے مجھ میں فرد ہیں یا

موتابیان فرایا - اس سلفیس قرکهلایا - بهری کلم میری روشنی سے بو مجعید دی گئی اس کا نام دکوشن بوا - اس سلفه اس بنا بد مجعی سورج قرار دیا گیا - اور خدا تعالی نے آپ کو قر قرار دیا کیونکروہ میرسے ذرایے سے ظاہر بھا - الداس نے اپنا زندہ وجود میرسے وسیلر سے لوگوں برنسایال کیا -

یشمس دقمر کا خطاب الہام کے دومرسے مستد کی تشری ہے کہ انت منی و انامنك يدايك اليسى نظير بے جوانسان کے وہم ومحمان ميں نہيں اسكتى۔



جوا اردمبر في الماري ويراب في مان ف المويد من سرافي الم

میں نے یہ امرپیش کیا مقا کہ ہماری جماعت میں سے ایسے لوگ تیاد ہونے چاہئیں جو واقعی طور پر دین سے واقعت ہوں اور اس لا أن تبی بول کہ وہ ان جملول کا بو بیرونی اور اس لا أن تبی بول کہ وہ ان جملول کا بو بیرونی اور اندا فدا فدار فدا فور پر اسلام پر بمو دہے ہیں۔ پورا پورا بواب و سے سکیل اسلام کی انداد فی برحات اس مدتک بہنچ گئی ہیں کہ ان کی وجہ اور جہا لت سے ہم کا فریطہ لے گئے ہیں۔ اور جہا لت سے ہم کا فریطہ لے گئے ہیں۔ اور جہا لیت مخالف علماد کے فتولو

سله بدلاجلدا نمبرام صفر ۴ مورخ ۲۹ دممبرهنالم ۴

کے جدم یں ہے کہ مدرسہ کے متعلق اصداع کا ذکر کرتے ہوئے تصنود نے یہ بات پی ایان نسبرائی- سیلھ خلہ ہو- سیدہ طبر ۲ نمبر ۲ صفح ۲ مودخ ۱۱رجنودی کشکلی ۰

اندد في طورير بيرمالت بعد اوربيروفي وهمن اودمنالف بهارس فرقه سيداس دوج مخالفت ادرهداوت و کھتے ہیں اور اس صرتک ہم کو اور ہماری جاعت کو بڑا کہتے ہیں۔ کہ گریا ہم سے ذاتی مدادت ہے۔ اور کسی فرقہ سے ایسی مداوت نہیں۔ عیسا کی یا در ہوں کے میدند پر بھادی بھتر یہی جاعدت ہے۔ اولوں کی نظر کے مدینے مخت دیمن ہم ہی معلم ہوتے میں - اس کی کیا وجرب م اس کی دو دجوه معلوم ہوتی ہیں - اوّل بیکه ان وگول کوخوب معلوم ہے کہ کربستہ ہو کر گفرادر مخالفول کے طاق کو دُور کی اس اللہ کی کام ہے۔ ہم ہی تفاق فاشعبه نهيں يا يا جانا اور حقيقت ميں وضحف الدتعالي كے لئے اوراس كى طرف سے أكر نبلیغ کرتا ہے اس میں فغاق ہوتا ہی نہیں۔لیس ہم چونکہ اُن کی إل بیں إل مہیں طاتے اوراظبادي سعنين ركت اورنبي وبت اس ليطبعا بم انبي ركسه معلوم بمسقيد اوران کی آمکموں میں کھنگتے ہیں۔ ۔ دومری وجہ پیرسیے کہ انسان سے اعمال کاعکس دومروں سکے دل برصرور ہے تا ہے اور انسان توانسان بيوانول مي مبى يديات يائي جاتى سعد مثيَّ ايك بكرى كوجس فسنسادى مُرِيْل كَعِي بِعِيرْيِينُ كُونِهُ دِيكِها بُواور اليها بِي بِعِيرْ يِثْ نِيْمِي نِهُ دِيكُها بُو- تَابِم جِب ایک دومسے کو دکھیں گے توایک دومسے سکے دل بروہ اٹر بوان تعلقات کامو سكتاب صرود جلس كا-اس طرح بريد بهادس مخالف فطرتا جافت بي كه بهادس فلط عقائدكا استيعمال اس فرقد ك فدلعه بوكا اوداس ك وه فعاراً بهادس وثمن بي. اورنی الحقیقت برسمی بات سے کہ ج آسمان سے نازل جواسے ، اس کا اٹرسب پریل ہے پرسسیاہ دل اورکا فرہمی اس اٹرکومحسوس کرتے ہیں اور الیہا ہی ٹیک طینست اور سعیدالغطرت مینی اسس اثرست متأثر جوتے ہیں۔ چوکلہ اسس کی غرص ہر بری اکی اصوح ہوتی ہے۔ اس لئے ان پرلوں کے ما می اس کی مخالفت کو منرور اُسطنے

ایں بھریم مالنت سے کونکر تکا سکتے ستے۔

المخضرت صطالدهليدوهم جنب بديا موئ ادراب في وعوت كى توحبس قدر مخالفت آب کی کی گئی اودجس قدر دکھ آب کو دیسے گئے کسی حبُو ٹے ہیغمبر کو نہیں حیے کھنے بنودائب ہی کے زمانہ میں مجمولے بیغیر ہی اُسٹے۔ گر کوئی بتا سکتاہے کہ مسیلم کڈاب اورامودمنسی کویمنی اس تشم کے دگھ وییٹے گئے اوراُن کی بھی ولیسی ہی مخالفت کی گئی ؟ چس کے کہتا ہوں کہ آنخصریت، صلے استعلیہ وسلم کو وہ دکھ دیا گیا کہ ہم اس کا تعمّور بعى نهيں كرسكتے بچه جائيكہ بيان كريں اور نہ الفاظ مل سكتے ہيں كہ اُن كى تفعيل ميش كريں. اور آب كے بالمقابل حبوطے نبيول كوكوئى دُكر بنين ديا گيا۔ اس كى كيا وجرمتى ؟ يبى كر آخفتر صطال دعليه وملم كى نسبت نطرتا ولول پر اثر پڑگيا مقا كديبي شخص سيے جواس گفسد اور برعت كوجواس وقت كيل دي سيء دكد كردسي كا الدائزوه توكردا. اسى طرح برآج بمادى مخافعت كي جاتى سيعد بدبهادسي مخالعت طبيعاليشين تتعبين كدان كيفلط عقائدكا امتيصال بهادسي التعسب بوكا أسس لئے دہ نطرتا ہماری مخالفت کو تے ہیں اور ہم کو دکھ دینے میں کوئی کی سم نہیں کرتے۔ گراکن کے یہ دکھ اور ایزائیں ہمیں اینے کام سے نہیں روک سکتی ہیں۔ یہ سج ب كرايكل بم ببت مى غريب بين اور المد تعالى كے سوا جارا كوئى بھى نبيں ۔ اور وہى ہمیں بس ہے۔ ہمیشہ بہادھےخلات یہ کوشٹش کی جاتی ہے کہ جب اورجس طرح کسی کا بس چلے اس معودلی سی قوم کونا اُور کر دیا جا وسے۔ بیر تو المد تعالے ہی کا فضل ہے کہ وه بهادى صفاظت كرتابيد ورنه مغالفت كى توبيه مالعت سبع كداكر كوئى بيرونى مغالف مقدمه كرسے تو اندرونی مخالف اس سے سازش كرتے بيں ادراس كو برقسم كى مرد ديتے ہیں۔ اوداگرکوئی اندُونی مخالعت عملہ کرے تو ہیرِدنی وشمن اس سے آ طنتے ہیں۔ اود میر

ب ایک برکریخالفت میں اُسطیتے ہیں۔ ان سادی مغالفتوں ، معاوتوں کوہیں دیمیتنا ہو

اور ہرداشت کرتا ہوں اور مجھے بیرسی معظیمیت نظر آتی ہیں جب خوا تعلیا کے وعدوں پرنظر کرتا ہوں۔

پنانچراس کا ایک وصده ید سے بوگیس برس بوسف الاحت پا بچکا ہے۔ براین احمدیم ش اکساگیا ہے یا عید سی انتی متوفیك و سافسك الی و مطقه ك وست الذین كف وا وجاعل الدنين البحد ل فوق الذين كف وا الى يدم القيامة يدوهده بتارہ ہے كه الدتعالی ميرے منكروں كو ميرے متبعين پر فالب نہيں كريگا بلكه وه مغلوب ہى دييں گے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے كہ حس قدد لوگ اس فرقه سفتہ كے مخالف بيں خواہ وہ اندرونی بول يا بيرونی مغلوب ديس گے۔

پس اس دعدہ اللی کو دیکھ کر ساری منافقیں اور عدادتیں ہی نظر آتی ہیں۔ اگرچر بم طمنن بیس کدید وحدسے پورے ہول گے اس لئے کہ المدتعالیٰ اور اس کے وحدے سے ہیں وہ پُورے ہوکر دہتے ہیں۔ کوئی افسان ان کو روک نہیں سکتا۔

تمسك بالاسياب

تاہم دنیا جائے اسباب ہے۔ اس کے اسباب سے کام لینا جا ہیں۔ ڈنسیا ہیں اوگر مصول مقاصد کے لئے متی کرشنٹ کی اور اپنے اپنے دنگ میں برخمی کوشنٹ کی اور اپنے اپنے دنگ میں برخمی کوشنٹ کی ہو۔ ہے۔ دکھیو ایک کسان کی خواہ کیسی ہی عمدہ زمین ہو۔ آب پانٹی کے لئے کنواں میں ہو۔ لیکن پر میں وہ تدو کرتا ہے۔ زمین کو ہوتتا ہے۔ قلبہ دانی کرکے اس میں بیج ڈالتا ہے۔ پھراس کی آب پانٹی کوتا ہے۔ حفاظت اور گلبانی کوتا ہے اور بہت کوشنٹ اور محنت کے بعد وہ اپنا ماصل ماصل کرتا ہے۔ اسی طرح پر مرقسم کے معاطات میں دنیا کے ہو یا دین کے محنت ، مجاہرہ اور مسمی کی صابحت اور صرودرت ہے

مكن ب يه لفظ "مقصد" يا مقصود " بور والله إعلى ٠ (مرتب)

اواكلَ صدواسلام ش جبكه الدقعا لي كيفحض نصنل وكرم سيع ٱنحفزيت مص مبعوث بھے تو آپ کو دہ قوت قارمی عطا بوئی کرس کے قوی اٹر سے مزادوں یا اضلاص اورجان نٹادمسلان پیدا ہو گئے۔ اُپ کی جاعت ایک ایسی تبل قدر اور ت بل رفشک جاعت متی کہ الیسی جاعت کسی تبی کونصیب نہیں ہوئی۔ ندحفرت موسی علیالسوام کورفی اور فد معنرت میلی علیالت ام کو میں نے اس امرکے بیان کرنے میں مرکز مرکز مبالغ انہیں بيار بلكه مين مهانتا مول كهروه جاعت حب مقام اور داوسه بربهني بوئي تقى اس كو پورے طور بربيان سى تبيل كرسكت بهادس من لعت علماء اوردوس فرق اكريم بهادس من لعت بین تاہم وہ میزنبیں کبدسکتے کہ اس بیان میں ہم نے مبالغہ کیا سے بعضرت اوسی علیاتالام کی جهوست توالیسی سشدید د کے فہم تھی کہ وہ معفرت موسکی کو پیقراؤ کرنا بیامہتی متی۔ بات بات میں مرشی اور ضد کر بیطنے تھے۔ توریت کو پڑھو تومعلوم ہو جائے گاکہ ان کی حالت کیسی متى۔ وہ ایک سسنگلل قوم متی۔کیا تودیت میں ان کو دھنی اللہ عشعہ کہا گیا ہے ؟ مرگذینیں بلکه وہاں تومکرش ، شرطی ، شرمہ وغیرہ ہی لکھاہے۔ اود مفرست میسی علیادیام كي جاوت، وه اس سيد برتر متى بيساكه الجيل سيمعلوم بونا بي نود معنرت عيسلى الني جمعت کو الی ، بے ایمان کھتے رہے بلکہ یہانتک ہمی کہا کہ اگرتم میں ذرہ مجربعی ایما ہو تو تم میں بید برکات ہوں وہ برکات موں غرض دہ اور حضرت موسی علیالت لا اپنی جاعت سے ناداص ہی گئے اور انہیں ایک وف وارجاعت کے میسترنہ آنے کا افسوس می رہا۔ یہ بالکل سچی بات سے کہ نہ قوریت میں اور نہ انجیل میں کہیں بھی ان کو دصی اللّٰه عندم نبین کها گیار مگر برخلات اس سے جوجاعیت آنحفرت <u>صلال علم ک</u>ا لومیسراً ئی متی اور میں نے آگی قربت قدسی سے اثر پایا مقا اس کے لئے وّال شرایت ين كيا ب رضى الله عنه و رضوا عنه اس كاسب كياب، يوالغرت

صلے الدعلیہ دسلم کی قرت قدسی کا نتیجہ ہے اور آنخضرت صلے الدعلیہ وسلم کی دی فضیلت میں سے یہ بیجی ایک وجہ ہے کہ آپ نے الیسی اعلیٰ درجہ کی جاحت تیار کی بھیا دعویٰ

ہے کہ المیں جاعب آدم سے نے کر آخ تک کسی کونہیں لی۔

الني جاءت كي موجوده سالت

شل دیکھتا ہوں کہ ابھی تک ہم کو بھی الیں جا کست نہیں ملی جب ہم کسی امریش فیصلہ کردیں تو مقول سے ہیں ہواس کو سشورے صدر سے منظود کرلیں۔ اسخفیت صطافہ طبیہ وسلم کے قووہ ایسے فسدائی اور بعال نثار تھے کہ جانیں دے دیں۔ اب اگراتنا ہی کہا جاد کرسودوموکوس پرجاؤا وروہاں دوچار برس تک بیسے رہو قو پھر گننے منسے لگ جا ویں۔ نیان سے تو کھنے کو کہ دیسے ہیں کہ آپ ہو کہ دیں ہم کو منظور ہے۔ لیکن جب کہا جا ہے۔ تو بھرنا رامنگی کا موجب ہوتا ہے۔ یہ نفاق ہوتا ہے۔ میں منافقوں کو پہندائیس کو کا المناقع اللہ منافقوں کی نسبت فراتا ہے۔

ات المنافعتين في الدرك الاسفل من النام

یقیناً یادر کھوکہ منافق کا فرسے بھی برتر ہے۔ اس لئے کہ کا فریس شجاعت اور قوت فیصلہ تو ہوتی ہے۔ وہ دلیری کے ساتھ اپنی مخالفت کا اظہار کر دیتا ہے گر منافق میں شجاعت ادر توت فیصلہ نہیں ہوتی۔ وہ مچھپاتا ہے۔

ش کی کہتا ہوں کہ اگر جاعث میں وہ اطاعت ہوتی ہو ہونی چاہیئے تھی تو اب تک پیجاعت بہت کچر ترتی کرلیتی۔ گرمیں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ابھی تک گزود ہیں میں بے نہیں کہتا کہ وہ میرا کہا نہیں لمنتے بلکہ میرامطلب پر ہے کہ وہ ممدداشت نہیں کرسکتے اگر کوئی ابتلا آجا وسے توموت آجا وسے جاعت کی الیے مالت دیکھ کر دل میں دود پیدا ہوتا ہے۔

قى ب اجلك المقدد

اب و بادباد الدنمائي في مج فرايا كه تري اجل ك دن قريب بين - جيسا كه يو

الهام ہے:۔

تسرب اجلك المقدر ولانبقى الدمن المخزيات ذكساً اليسابي أردو زبان من مي فرايا س

بہت تھوڑے دن رو گئے ہیں۔ اس دن مسب بد اداسی جماعات گی

مُرْضُ جب المدنة الى في مجدى يد ظامر كرديا كماب مقولت دن باتى بين تواسى ك م

یں نے وہ تجویز سومی ہو قرستان کی ہے۔ اور پر تجویزیں نے الد تعالیٰ کے امر اور

وی سے کی ہے اور اسی کے امر سے اس کی بناء ڈالی ہے کیونکہ اس کےمتعلق عرصه

سے مجھ خردی گئی متی۔ میں مانیا ہول کہ مہ تجوہ بھی بہت سے لوگوں کے لئے ابتالا

کاموہدب ہوگی۔ لیکن اس بنا سے غرض یہی ہے کہ تا آنے والی نسلوں کے لئے ایک الیو

قوم كالموند بوجييد صحائد كا عقا اورتا لوگ جائين كروه اسلام اوراس كى اشاعت ك

الله فدا شده ستے۔ ابتاؤں کا أنا صروری ہے اس سے کوئی کی نہیں سكنا۔خدا لعالے

فرات مسب الناس ان يتركوا ان يقولوا أمنًا وهم لا يفتنون -

العنی کیا لوگ گان کر بین پر الد تعالی اُن سے اتنی ہی بات پر دامنی موجا دے

كدوه كبدي كديم ايمان لائے مالانكدوه اليمي استحان ميں بنيں والے گئے۔ اور بيرورك

مكدفراتا ب. كن تنالوا البرّحتى تنغقوا مسّا تحبّرتن يعنى اس وقت تك

تم حقیقی نیکی کوصاصل ہی بنیں کرسکتے جب تک تم اس چیز کو حزی نہ کرو گے ہو تم کو سب

سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے

اب غود کرو جبکر ختی نیکی اور دمناد اللی کا مصول ان با تول کے بغیر ممکن می نہیں تو میر نمک لاٹ گزاف سے کیا ہوسکتا سے معالبہ کا بدحال مقا کہ ان میں سے مثلًا الوجر دمنی الدد تعاسل عندکا وہ قدم اور صدق مقا کہ سادا مال ہی آنخصرت صلے لد علیہ دملے

ك إلى المائد الى ك وجركيامتى ويه كم خواها لى كمد الخذر في وقف كريك تقد

اور انہوں نے نینا کچر میمی نہ زکھا تھا۔ مومن کی معیلائی کے دن مجھے آتے ہیں تو ایسے موقعول ہے جبکہ اس کو کچے مزج کنا پڑسے مؤش ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ جو ہرصدق وصفا کے ہواکب تک چھیے ہوئے مقے ظاہر ہموں گے۔ برخلات اس کے منافق ڈرما ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اب اس کا نفاق ظاہر ہموجائے گا۔

یہ قبرستان کا امریمی اسی تسم کا ہے۔ مومن اس سے فوش ہوں گئے اورمنا فعق س کا نغاق طب برموجائے گا۔ میں نے اس امر کوجب تک توانر سے مجہ یہ ند کھٹا پیش نہیں کیا۔ ال ایس تو کچے شک ہی نہیں کہ آخرہم سب مُرنے والے ہیں۔ اب غور کرو کہ ہو لوگ ایسے بعد اموال جيور بات بين ده اموال ان كى اولادك قبصندي آتے بي مرف كے بعد أنبي کیامعلوم کدا ولاوکیسی ہو ؟ بعض اوقات اولاد ایسی شعریر اور فاسق فابو تیکلتی ہے کہ ده سارا مال سشراب منانول اورزنا كارى بي اورمرتسم كيفسق وفجور مين سباه كيام السب ادد اس طرح ہر وہ مال بجائے مفید ہونے کے مفتر ہوتا ہے اور چھوٹ نے والے بیعذاب كاموجب بوجا ماسي بجبكه بيرحالت بع توميركيون تم اين اموال كوايسد موقع يرخري نه كروج تتبارسيد للخ ثواب اور فائده كا باعث جو . اورم ي صورت بكر تمبلاي المي وين کا سے مستربو۔ اس سے فائدہ یہ بوگا کہ اگر تہادے ال میں دین کا بھی حصتہ بے تو اس بدى كا تدادك بوجائے كا جواس مال كى وجر سے بيدا بوئى بوليعنى جو بدى اولادكرتى ب ميں سے سے كہتا ہول كرتم اس بات كوخوب ياد دركھوكرجيساكر قراك جيد ميں بيان فرطیا ہے اور الیساہی دومسرسے نبیول نے معبی کہا ہے بیرسچے سبے کہ وولدت مغد کابہشدت میں داخل ہوتا ایسا ہی سے بعیسے اُونرٹ کا سُوئی کے تاکے میں داخل ہونا۔ اس کی وجربی ہے کہ اس کا مال اس کے لئے بہت سی دوکوں کا موجب ہوجاتا ہے۔ اس لئے اگرتم چاہتے موکد متبادا مال متبارے واسطے بلاکت اور ملوکر کا باعث مرمو تواکسے العد تعلسلے کی داہ ش خرچ کرو۔اوراُسے دین کی اشاعدت اورخدمدت کے سلئے وقعت ک

سخامومن کون ہے؟ يقينًا ياد ركھوكر خدا تعالى كے نزديك وہى مومن .. اور معيت بين واخل بوتا ب جودین کو دُنیا برمقدم کرلیمسیا که وه بهیت کرتے وقت کهتا ہے۔ اگر دُنیا کی اغلان لومقدم کرتا ہے تو وہ اس ا قرار کو توڑ ما ہے اور ضرا تعالیٰ کے نزدیک وہ مجرم معبرتا ہے بس اسى غرض سے يه استتبار ( الوصيت ) ميں في هذا تعالیٰ کے اذان سے ديا ہے ۔ سی بات یمی سے رسال دیگروا کہ مے واندسساب لیکن جبکه خوا تعالے کی متواتر وحی ف محدي كمولا كروقت قريب سهد الداجل مقدر كا البام بوا تومي ف الدتعلا بي العاشامه سعدید اشتبار دیا که تا آلنده کے لئے اشاعیت دین کاسا ان بو اور تا لوگوں كومعلوم بوكد آمنًا وصدقّنا كينے والوں كى عملى حالمت كيا ہے۔ يقيناً يا دركھو كرجبتك انسان گی عملی مالت دومست نه بو زبان کچه چیز بنبیر. به بزری لات گزات سیصد نبان تک جوایران ربتناب واودل میں داخل بوكر اینااثر على حالت يرينيں ڈالتا وهمنافق كا ايمان بے سيا ايمان دسى سع ودل مي داخل مو اوراس كهاعمال كوايت اثرست وكلين كروس ميا ايمان الوبكر ود ووسر مصابر وخوان الدعليم الجعين كاتفا كيونك بمنول ف الدتعال كى داه میں ال قو ال مبان تک کو دے دیا اور اس کی بروامین نہ کی بان سے بڑھ کر اور کوئی چیز نبيں ہوتی گھوصمانڈنے اُسے بھی آنحضیت صلے اندھیہ وسلم پر قربان کردیا۔ انہول نے کعبی اس یات کی بروامعی منبیں کی کہ بیوی بوہ موجائے گی یا بیتے متیم مدہ جائیں سے بلکدوہ میسشراسی

مجے بھیشہ خیال آ تا ہے اور اکف رت صلے الدعلیہ وسلم کی عملت کا فلٹ ول پر ہوجا تا ہے اور اکس کے اور آئی کے اور آ سے اودکسی باہکت مہ قوم متی اور آپ کی قرت قدسید کا کیسا قری اثر تقاکہ اس قوم کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ فور کرکے دیکھوکہ آپ نے ان کو کہاں سے کہاں ہینچا دیا۔ لیک حالت اور وقت اُن ہر ایسا تقاکہ تمام محوات ان کے لئے شیر مادد کی طرح متنیں۔ چوری ،

آرزدین رست کرفدا تعالے کی راه بین جاری زنگیال قربان بول-

مشرا بخوری ، فرنا ، فسق وفجود سب کچه مقارغرض کونسا گناه مقاجواُن میں بر مقالیکن انصف صلاندهليدوكم كفيض صحبت اودتهبيت سيداك بدوه اثرجوا-اوران كى مالت ميل ده تبديلي پيدا بوئى كه تود اشخصرت صلى لىدىليد وسلم سف اس كى شهاوت دى اوركب الملك الله نی احدابی محوا بشریت کامچله آناد کرمظهراند مو محقے مقے اوران کی صالت فرشتوں کی سی الموكمي مقى يو يفحلون ما يومرون كي مصداق بن مصلك السي بي مالت صحابة كي ہوگئی تھی۔ان کے ولی ادادے اور نفسانی مبذیات بالکل دور ہوگئے تھے۔ان کا اینا کھ رہا ہی نہیں مقارنہ کوئی خوامش مقی نہ ارزو بھڑ اس کے کہ المد تعالیے رامنی ہو۔ اور اس کے لئے وہ خدا تعلی کے داہ میں بکریوں کی طرح وٰ بِیج ہوگئے۔ قرآن مشراییت ان کی اس حالت کے *تتعلق فراماً ہے منہم م*ن تعنلی نحبہ ومنہم من پنتظر، ومابرہ لوا تب ہیکا میرصالت انسان کے اندر پیا ہومیانا آسان بات نہیں کہ وہ خدا تعلیلے کی راہ میں میا دینے کو آ مادہ ہوجا وسے ۔ مگر صحابہؓ کی صالت بتاتی ہے کہ انہوں نے اس فرض کو اوا کیا۔ جبب انہیں مکم ہوا کہ اس واہ میں مبان دسے دو- میروہ دنیا کی طرف نہیں مجھکے لیس برصرون امرب كرتم دين كودنيا برمقدم كراو جماعت ميں کون داخل نہيں

یادد کھواہب جس کا اصول ونیا ہے اور پھروہ اس جاعت میں شائل ہے بغداتھا کی کے نز دیک وہ اس جاعت میں بنیں ہے۔ الد تھا کی کے نز دیک وہ اس جاعت میں بنیں ہے۔ الد تھا کی کے نزویک دہی اس جاعت میں واشل اور شائل ہے جو دُنیا سے دست برداد ہے۔ یہ کوئی مت خیال کرے کہ میں ایسے خیال سے تباہ ہوجا دُن گا۔ یہ خداست ناسی کی داہ سے دُدر الے جانے والا خیال ہے۔ خدا تھا لئے کھی اس شخص کو بوجو خواسی کا جو جا تا ہے من القالے کہی اسد تھا کی کہا ہوں اس کی داہ میں کچھ کھو تا ہے وہی کچھ یا تا ہے۔ میں سے کہتا ہوں الد تھا لئے کہے ہو خدا تھا کی کے الد تھا لئے الیہ ہو خدا تھا کی کہتا ہوں کہ الد تھا لئے النہیں کو بیاد کرتا ہے اور انہیں کی اولاد با برکت ہوتی ہے جو خدا تھا کی کے

حکموں کی تعمیل کرتا ہے۔ اور پر کھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا کہ خدا نفالیٰ کا سچا فراں ہمدالہ ہو

وہ یا اس کی اولاد تباہ و برباد ہوجا وے۔ دنیا ان لوگوں ہیں کی برباد ہوتی ہے جوخ دا

تعالیٰ کو چھوڈ تے ہیں اور دُنیا پر مجھکتے ہیں۔ کیا بیر سکا نہیں ہے کہ ہرام کی طمناب السر

تعالیٰ ہی کے اہتے ہیں ہے۔ اس کے بغیر کوئی مقدمہ فتے نہیں ہوسکتا۔ کوئی کامیا بی صل

نہیں ہوسکتی اور کسی قسم کی اُس کُوش اور واحدت میں نہیں اُسکتی۔ دولت ہوسکتی ہے گر

نیر کون کہد سکتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ بیوی یا بچوں کے صرود کام آئے گی۔ ان با توں پ

فرض مجھ افسوس ہوتا ہے جب بیں جا حت کو رکھتا ہوں کہ یہ اہمی تقولت ابتلا کے بیمی افن نہیں۔ وجہ یہ ہے جب بیں جا حت ایمائی پیرا نہیں ہوئی ہو ہوتی جا ہیں گئے۔ انہی تک وہ قوت ایمائی پیرا نہیں ہوئی ہو ہوتی جا ہیں انہی تک ہے وہ خوا اتعالے کی ستاری کوارہی ہے۔ این جب کوئی ابتلا اور اُنمائش آتی ہے تو دہ انسان کو نشکا کرکے دکھا دیتی ہے۔ اس وقت وہ مرض جو الله من ہوتی ہے۔ اس وقت وہ مرض جو الله من ہوتی ہے۔ ف قد د بھم مرض فرا میں ہوتی ہے۔ ف قد د بھم مرض فرا تعالیٰ ہوا آور دکھاتی ہے فرا دھا تھا ہوں انہا ہی کے وقت بڑھتی اور اپنا ہورا آور دکھاتی ہے خوا تعالیٰ ایک کہ من قوتوں کوئی ہرکر دیتا ہے۔ ہوشخص اپنے مدا تعالیٰ ایک کا صدق اور اضلاص ظاہر کر دیتا ہے اور جو دل میں خب اور شرارت دکھتا ہے۔ المدت ایک کھول کر دکھا دیتا ہے اور کوئی بات جھی ہوئی میں خب اور شرارت دکھتا ہے۔ اس کو بھی کھول کر دکھا دیتا ہے اور کوئی بات جھی ہوئی

بقیناً سمجوکه الدتعالی کے فزدیک دہ لوگ بیادے منبی بین جن کی پوشاکیں عمدہ اور دہ بیٹ اور دہ است مندا ہی کے لئے ہوجائے معتمد کر لیتے ہیں اور خالص خدا ہی کے لئے ہوجائے معتمد کر لیتے ہیں اور خالص خدا ہی کے لئے ہوجائے معتمالی المبی کے لئے ہوجائے معتمالی المبی کے اس امری طون قربر کرد نہ پہلے امری طرف و اگر میں جما

کی موبودہ صالت پر ہی نظر کروں تو مجھے مجدے غم ہوتا ہے کہ ابھی بہت ہی گزود صالت ہے اور بہت سے مرامل باتی ہیں ہواس نے سلے کرنے ہیں لیکن جب العدتعالیٰ سے وعدوں پر نظر کرتا ہوں ہواس نے جے سے کئے ہیں تو میراغم امیدسے بدل جاتا ہے۔ منجعلداس کے دعدوں کے ایک ہے ہی ہے ہو فرمایا۔

وجاعل الّـــنين انتبعوك نوق الذين سحف وا الى يوم المقيامة "

بہرصل مندا تعالیٰ کے وحدول پر میری نظر ہے اور دہ خدا ہی ہے ہو میری تسلین اور انسان مندا ہی ہے ہو میری تسلین اور انسانی کا باعث ہے۔ الیسی حالت ٹن کہ جماعت کم خواد اور بہت کچھ تربیت کی محترج ہے میرضروری امر ہے کہ میں تہیں توجہ ولاؤں کہ تم خدا تعالیٰ کے سائقہ سپاتھاتی پیدا کرواور اور اللہ حصرت جمتا الدولیات کی ایسا درد اور وقت تعی

لداس فسامين كوف قراد كرديا اودكتي آوي وكافوضوات كرسك بعودك بعوث كردد يلسه. (الديش

م العمران، ۵۲

اسی کومقدم کرلو اور ایسے لئے آنحضرت صلے الدعلیہ دسم کی پاک جاحت کو ایک نور سمجو ان کے نقش تسدم برحیلی میں اہمی بیان کریچکا ہول کہ وہ ایک الیسی صادق جماعت بھتی ج ا پینے ایمان قوی کے لحاظ سے جان فدا کرنے میں بھی دریغ نہ کرتی تھتی بلکہ میں دعویٰ سے كېتا بول كدوه ايك اليى قومىن كەاس كى نىلىرىل سكىتى بى نېيىں - بىب بىم دوسرى قۇمول كا أن سے مقابلہ كرتے ہيں تو اُن كى عظمت اود شوكت كا اُود ميں ول بر اثر ہوتاً ہے ۔ ا در میں قدر بخور کرتے میاویں آپ کے مراتب اور مدارج پرجیرت بحدتی ہے کہ آپ کو المد تعالئ نے کیسی قومت قدسی عمثایت فرائی مقی اوراس چیں الیبی تاثیرا ورطاقت دکھی متی لم محارُ جیسی جان نثار قرم آب نے تیاد کی ۔ آپ ایسی قرم مجود کئے سخے ہو خالص خدا بى كے لئے قدم اُنتانے والى متى - وہ خدا تعالىٰ كى داہ بس ايسے سرگرم اور تياد مقر اوراس داہ میں انہیں جان وسے کرالیسی خوشی ہوتی معتی کر ایکل کے ونیادادول کوکسی مقدم کی فتح سے بھی وہ نوشی نہیں ہوسکتی۔ وہ بالکل مذا ہی کے لئے ہو گئے تھے ایسی نمددست اود بے مثل تبدیلی کوئی نبی اپنی قرم میں پیدانہیں کرسکا۔ لکھاسے کہ ایک صحابی جنگ کردیا مقا۔اس نے دشمن پرتلحار ماری کیکن وہ تلوار دشمن کے تونہ لگی اُلٹ کرامی کے آ تھی بعض نے کہا کہ وہ شہیر نہیں ہوا۔ اُسے آخضرت صلے مسلطید وسلم کے پاس لائے تو اس نے انحفزت صلے لدعلیہ وسم سے ہو بھا کہ کیا میں شہید نہیں ہوا۔ اس لئے کہ اُسے اس بات کاسخنت غم مختا- اُمب سف فرایا کرتجه کو دوشهیدوں کا ٹواب سلے گا۔ اس لئے کہ ليك قو ولم في ويمل كيا- دومر المن والله على الأكيا- بات كيامتي ؟ صرف يدكه وه فرجا بستة تقے كديد مرتبر شهادت بم سے مع جا وسے ريد بالال سچى بات سہے كر الدتعالىٰ نے ان کے دلول کو اپنی مجست سے مجردیا تھا اور اتنا ہی نہیں تھا بلکہ وہ خدا تعالے کی مجبت اودمعرفت الہی میں اعلیٰ درجہ تکسیم کئے گئے تقے اوراسی وجہ سے ان کی عقل ، فہم ك المكتد جلد وا نبرا صغر ٣٠٥ ه مودخ واليمودي الناوار ٠

اود فراست میں بہت بڑی ترتی ہوگئی متی۔ ایک انگریز جب انحفرت صلیا صعلیدوسلم اورمسی کا مقابله کرتا ہے تو وہ اکعتا ب كرصحاليٌ ميں علاوہ اس كے كراك ميں معدق اور ايمان كى وہ طاقت موجود متى كه الحصا صلے الدعلید وسلم کے لئے سروینے کو تیار ہو جلتے تھے اور الیسی جگہ کھڑے ہوتے متے ، یہاں پھر بیان دینے کے اور کوئی جارہ ہی نہ ہوتا تھا۔ لیکن برخلاف اس کے مسیح کے ا الواديوں كى بيرحالدت مقى كرخود انبيس ميں سے ايك في تميس دوسيے سے كر كم وا ديا- اور دومرے اس کے پاس سے بھاگ گئے اور و د گھڑی بھی اس کے ساتھ نہ مغبر سکے۔ سامنے كوسع بوكرايك سف لعنت كى ا بيسے مواديوں كومحابد كے ماتھ كيانسيت اودكيا مقابلہ ؟ بعرعقلى طوديرمقابله كرك لكعاب كداواد إول كى تويدمالت مقى كه وه ايك كا وُل کی ذیمظام کرنے کی بھی قابلیت نہ رکھتے تھے۔ برخلاف اُن کے محابَر نے علوم سیامیت اور کانی میں وہ کمال د کھایا اورالیی اعلیٰ قابلیت کاٹھوت دیا کہ آج اس کی نظیر پہیں بل مكتى انهول في الكيم عليم الشال سلطنت كا انتظام كيا حضرت عُمرا ودحضرت ا ابُر بحر ونى الدعنها كائنونه موجود بعصر بحضرت الدبكر كى ملافت مي اليسا خطرناك فتشذ بديدا بوا بقيا- اكر إيدتعالى كافعنل نربوتا توسخت مشكات كاسامنا كقا بكرصنريت الوبكر دضحال تعلى عندنے خدا تعالی سے تائيد ياكراس فتنه كو اور جوجتگى باديرشين مُرتد مو كئے مق ان كوسدهادا اور درست كيا-غرض باوتوداس بلت كك وه تيار شده من اورصدق اور فرکست بھرے ہوئے محقے تاہم المدتعالی ان کو فرما تا ہے۔ فلولانفهمن كل فرقة منهم طاكفة يعنى الييسادگ بونے بپاہمئيں ہوتغقہ فی الدين كريں يعنی ہو دين ٱنحفرت صلے الدعل وسلم نے سکھایا ہے اس میں تفقہ کرسکیں۔ ببزہیں کہ طوطے کی طرح یا دہو ا وراس میں خوام فكركى مطلق حاولت اور مذاق بى بزمو- اس سعد وه غرض معاصل بنبيل بوسكتى بو آنحفنو

صلے الده طب وسم چاہتے سے اور وہی غرض بہادی ہے لینی محل اور موقعہ کے حسب مال جواب وسے بہیں ہو سکتے۔ مال جواب وسے بہیں وسکتے۔ اس سکتے یہ نہیں فرایا کہ سب کے سب ایسے ہوجائیں بلکہ یہ فرایا کہ ہرجاعت اورگرہ میں سے ایک ہونی باکہ ہرجاعت اورگرہ میں سے ایک ایک آدی ہوا ورگویا ایک جاحت ایسے لوگوں کی ہوئی جا جیئے جرتبلیغ اور اشاعت کا کام کرسکیں ۔ اس لئے ہی کہ مہرضص ایسی طبیعت اور فراق کا نہیں ہوتا۔ خود الد تعالیٰ نے انسانوں کی تعتیم تین طرح ہرکی ہے۔

بد يا در دکو کرجب کوئی قرم نهاه مونے کو آتی ہے قرپہلے اس میں جہالت پيدا ہوتی ہے اور وہ و بن جو انہيں سکھايا گيا تھا استے بھول جاتے ہیں۔ جب جہالت بيدا ہوتی ہے

واس كے بعد ميمصيبت اور بلا أتى ہے كداس قوم ميں تعنى نہيں رہتا اوراس ميں نسق وفي اور مرقسم كى بدكروارى مشروح بومياتي بيص اور أخر الدنعالي كاخضب اس قوم كوبلاك كردية بے كيونكر تقوى اور خداترسى علم سے بيدا موتى سے جيساكر خود الد تعلي فراتا سے۔ اتسا يخشى اللومين عثلوه العلمة يعنى الددنغاني سے وہى لوگ ڈرتے ہيں ہو حالم ہيں۔ اس سے صاحب معلوم ہوتا ہے کھيتى بخشيست الدكوبيدا كرديتاسيدا ودخدا تعالى فيعم كوتقوى سعددابسته كياسي كرج نص بورسے طور برحالم ہوگا اس پی صرور خشیتہ العد بیدا ہوگی علم سے مراد میری دانست میں علم لقسکرن ہے۔ اس سے فلسنہ ، سائنس یا اور علیم مروّجہ مرا و بنیں کیونکہ اُن کے مول کے لئے تعدیٰ اور نیکی کی سٹ ما نہیں بکر چیسے ایک فاسق فاجر اُن کوسکہ سکتا ہے ويسي بى ايك دينداد معى ليكن علم القراك بجرامتنى اور دين دارك كسى دومرس كوديا بى نہیں جاتا۔ بس اس جگرعلم سے مرادعلم لقرآن ہی ہے جس سے تقوی اور خشیت بر موتی ہے۔ ال یہ سے محد قرآن شرایف سے نابت ہے کرحیں قوم سے تہیں مقابلہ میں وسے اس مقابلہ میں تم بھی ویسے ہی مهنیار استعال کرو ہیسے مہنتیار وہ مقابلہ والی قوم استعمال کرتی ہے۔ اور چ کو آمکل خہبی مناظرہ کرنے والے لوگ ایسے امور پیش کردیتے بي جن كا سأمن اورموجود وعليم سيقطق ب اس لئداس مدتك ان علوم مي والفيت اور دخل کی صرود ب سید جیسے شلا اعتراض کر دیتے ہیں کرجن ممالک میں جمیہ ماہ سک

ہوشخص ان ممالک سے واقعت نہیں یا ان باتوں پر اطلاع نہیں رکھتا وہ سُنتے ہی گھبراہا دیگا اور حیران ہوکر رہ جائے گا۔ ایسا اعتراص کرنے والوں کا منشا یہ ہوتا ہے کہ وہ آسٹون کیم کی تسلیم کی کمیل کوناقص قرار دیں کہ ایسے ممالک کے لئے کوئی اُود بھم ہوتا جا ہیئیے متدا یوض ایسے

أفتاب طلوع ياغروب نهين مومًا-وإل منافريا مونه كے اسكام كي تعيل كس طرح ير موكى ؟ اب

اعتراصات چونکه آجیل موتے میں اس لئے مروری امرہے کہ ان علوم میں کچھینہ کچھ وسترس مروز

وسا ہی بعض لوگ یہ می اعتراض کہتے ہیں کہ قرآن شرایت گردش آمسان کا قائل ہے
جیسے فرایا ، والمقدسلد خات الرجیع ۔ مالا کم آج کل کے نیتے ہی جانتے ہیں کہ زمین گرکش کم تق ہے خرص اسی قسم کے ہیسیوں احتراض کر دیتے ہیں اور تا وقتیکہ ان علوم میں کچے مہادت
اور واقعیٰیت نہ ہو جواب دینے میں شکل ہیدا ہوتی ہے۔ یہ امریاد دکھنا جاہئے کہ زمین یا آسان
کی گرکش کلنی امور میں ان کو تعینیات میں داخل نہیں کرسکتے۔ ایک زمانہ تک گردش آسان
کے قائل دہے۔ بھرزمین کی گردش کے قائل ہوگئے۔ سب سے زیادہ ان لوگوں کی طبابت ہو
مشق ہے لیکن اس میں بھی دیکھ لوکہ آئے ون تغیر و تہذل ہوتا رہتا ہے۔ مشتا ہید ذیا بھیس
کے لئے یہ کہتے مقے کہ اس کے ولین کومیمٹی چیز نہیں کھانی چاہئے گر اب ہو تحقیقات ہوئی
ہے تو کہتے ہیں گھ میرج نہیں اگرسٹگرو بھی کھالے یا جاد ہی ہے۔

غرض برسب على طنی ہیں۔ اس موقعہ پر صروری معلوم ہوتا ہے کہ والسسله ذات الجمع معنے بتا دیئے جاویں۔ کیو کہ اس کا ذکر آگیا ہے۔ سویا و دکھنا جا بیٹے کہ سسماء کے معنے آسان ہی کے نہیں ہیں بکہ سسماء مینہ کو بھی کہتے ہیں۔ گروا اس آیت میں اس مینہ کی جوزمین کی طرف ریون کی خاہے تھے ہیں۔ گروا اس آیت میں اس مینہ کی جوزمین کی طرف ریون کو تاہے قسم کھائی ہے اور پھروہ زمین جس سے شکوف نکلتے ہیں۔ ایکی ذمین اور اکسا آسان کی نہیں کرسکتا۔ اس آیت کو العد تعالی صرور رہت وحی پر بطور مان کی فطرت میں نشو و نما کا مادہ ہو۔ پہیں کرت ہوں اور اس کی فطرت میں نشو و نما کا مادہ ہو۔ ایکن وہ نشو و نما نہیں پاسکتا اور فطرت بار آور نہیں ہو ہمتی جسب کے آسمان سے مینہ مذہ ہو۔

بادال کردد لطافت طبعش خلامت نیست در باخ الله دد بیر و درشوره اوم وخس

اس غرض کے لئے کہ عمدہ عمدہ میں اور میٹول بیدا ہوں، عمدہ زمین اور اس کیلئے بارٹس کا ضرورت سے جب تک یہ بات مذہو بکھ نہیں ہوسکتا۔ اب اس نظارہ فطرت کو المد تسا صرورت و کی کے نئے میٹن کتا ہے اور توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو جب مینہ مذہ مستعد توقعا کا ادیشہ ہوتا ہے بہانتک کہ زمینی پانی جو کنوؤں اور شمول میں ہوتا ہے، دہ ہمی کم ہونے گا ادیشہ ہوتا ہے، دہ ہمی کم ہونے گا ارسے بھر جبکہ دفیوی اور جبوانی صرور توں کے لئے اُسمانی پانی کی صرورت ہوں جا گا ہے۔ جب میں اور ابدی صرور توں کے لئے کہ دمانی ہو جائے ہیں۔ اسی طرح پر میں نہر کے دنر برسنے سے قبط پڑتا اور کنوئیں اور چنے خشک ہوجا تے ہیں۔ اسی طرح پر اگل انسون کا وجود بھی نہر کی کو کر قری عقلیم نشور نا اور نامینی عقلیں اسی سے پر در بھی نہر کی کو کر قری عقلیم نشور نا وی النی ہی ہے ہونا ہے اور زمینی عقلیں اسی سے پر درشن پاتی ہیں۔

پی اس آیت والمسداد خامت الرجع و الاس خامت السداخ بی وی الای کی ضرودت پرهنگی او فران که بیش که بیل وی الی کی ضرودت پرهنگی اود فطرتی وا آن بیش که بیل وی شخص اس امرکوسمجد ندگا وه بول استے گا کہ پیشک وی الی کی ضرودت ہے ۔ اود یہ وه طرق ہے جو آ وم سے جا آ تا ہے اور میر شخص نے اپنی استعداد اود فطرت کے موافق اس سے فائدہ انتقایا ہے ۔ ہاں ہو بہالی اود ناقص سے یا جن میں تکمیر اود خود مری متی وہ محروم مد گئے اور انہوں نے کچر می صفت صد ند ہیا ۔ بی اصل اور بی بات ہے اور تم یقیسے نا یاد دکھو کہ آسمانی پارٹس کی سخت صد ند ہے ۔ اس لئے کرمسلی قرت بھر اس باکسش کے بیدا ہی نہیں ہوسکتی ۔ خرض الد تعالیٰ نے فرایا۔ تقویٰ ہی تیب ہی پُولا ہوتا ہے جب ملم الہٰی اس کے خرض الد تعالیٰ نے فرایا۔ تقویٰ ہی تیب ہی پُولا ہوتا ہے جب ملم الہٰی اس کے خرض الد تعالیٰ نے فرایا۔ تقویٰ ہی تیب ہی پُولا ہوتا ہے جب ملم الہٰی اس کے

ساتھ ہو۔ اور دُہ دُہ علم ہے جوکتاب الدیں مندرہے ہے۔ یہ بچی بات ہے کہ کوئی شخص مراتب توقیات حاصل بنہیں کرسکتا جہب تک تقویٰ کی ہادیک داموں کی ہدا نہ کرے اور تقویٰ کا حارظم ہے ہے۔ یہ نکتہ یاد رکھنے کے فابل

ہے جوالد تعالیٰ نے لبی کتاب بمید کے مشروع بی میں بیان فرایا ہے۔

یہاں صنوت اقدس نے شودہ بقرہ کے پہلے دکوع کے کچے معد کی تفسیر بیال ذبائی جس کوش و ٹی میں درج کرتا ہوں۔ لیکن مہولت اول اس تفسیر کی ترتیب! بلنے کے لحظ سے پہلے وہ معتد کیمائی طور پر ددیے کرتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ دیتا ہوں۔

بشيدالله الرهلي الرهييز

تفسير

اَلْتَدَ ، خالک الکتاب لاریب فنیه - حددی المستقین ، پس الدی بهت مباشن والا بول - یرکتاب جوشک وشیدا در مربیب دنقس سے پاک پیے متقیوں کی بدایت کے لئے بھیجی گئی ہیں۔

قرآن كريم كي علل اربعه

مرشے کی جادطنیں ہوتی ہیں۔ یہاں بھی ان طِل اربعہ کو بیان کیا ہے۔ اور وہلل اربعہ کو بیان کیا ہے۔ اور وہلل اربعہ یہ ہوتی ہیں۔ علّت مائی۔ اس مقام پر قرآن شریف کی جاد مقتول کا ذکر کیا۔

علَّتِ فاعلى قراس كتاب كى السعّري أود السعّرك معظ ميرس مزويك إنا الله اعلىدليني مين العدوه بول بوسب سي نياده علم ركمتا بول ـ اورعلت مادي ذالك الكتاب سيديعنى بدكتاب خداتطاتي كى طرف سي آئى سي بوسب سي زماده علم نكتاب، اورطفسندمودى لا ربيب فيدسيد ليني اس كتاب كى في اودكال یر ہے کہ اس میں کسی قسم کاشک وشید ہی نہیں ہو بات سے مستحکم اورج دعویٰ بیے وه مرل اور روش - اورعلت عائى اس كتاب كى هدى المستقين سع يعني اس كتاب كيے نزول كى غرص وغايت يو بيے كدمتنقيوں كومايت كرتى بيے۔ يد جارو بطلتيں بيان كسف ك بعد يعرا لدلتا لل ف متقيول كي عام صفات بتاني بين كروه متلى كون يوتريس المهايَّت يا تريي - الله ين يعُمنون بالغيب ويغيمون الصالح ومتارزقنهم ينغقون والذين يؤمنون بساانزل اليك وماانزل من قبلك وبالأخرة هسم يوقنون. يبنى وومتى يوست بين يوخما يرج مينوذيرةُ غیسب میں ہوتا ہے ایسان لاستے ہیں امد منساذ کو کھڑا کرستے ہیں۔ امدیو کچہ ہم سنے اُن کی دیا ہے اس میں سے فری کو تے ہیں ۔ اور وہ ایمان استے ہیں اس کتاب پر ہو تھے ہر نانل كى ہے اور و كھ تھرسے پہلے نانل موار اور آخت پر ليتين ركھتے ہيں۔ يوسفات متعتی کے بیان فرائے۔ المسيهال بالطبع ليكسبحال بيدا بوتا بينكراس كثاب كي خرض وخايت تويد بتائي ا ه دائى للمتقين : الامهمتقيول كمعنات بى ده بيان كير بوسب كرمب لك باخدا انسان مي بوست بي ليني خدا قال باين فامّا بور نماز يرصنا بور صدة دينا بوركم السير كومانيا محد تيامعت بي ليتين لكمنا بو-ميريوشخص يهيله بي سيدان صفات سيد منعب بيد ومتنى كها مسيع اوران امودكا يابندسه وميروه بدايت كيا بوئي جاس كمام درك وال اس نے ماس کی ۱ اس میں وہ امرزائد کیا ہے جیس کے لئے یہ کتاب نازل ہوئی ہے ا

ان سے صاف معلوم موتا ہے کہ وہ کوئی اور امرہ تعرفواس ہدایت میں د کھا گیاہے کیونکہ یہ امود جو بطورصفات متعتبن بیان فرائے ہیں ہے تو اس برایت کے لئے ہو اس لمَّابِ كا اصل مقصدا ودغمض ہے بلودسے مائط ہیں۔ ودنہ وہ بوابیت ا ورچیز سبے اوروہ ایک اعلیٰ امرہے جوخدا تعالیٰ نے مجہ برظام کیا ہے اور عب کویں بیان کی ہو پس یاد دکھوکرمتقی کی صفات میں سے پہلی صفیت ہے بیان کی پیشمنوں بالنبیب يسى فيدب يرايان لاتے ہيں۔ يرمون كى ايك ابتدائى مالت كا اظهاد سے كر من چیزول کواس فے نہیں دیکھا ان کو مان لیا ہے غیب المدتعالیٰ کا نام ہے۔ اور اس فيب مين ببشت ، دونه محشر اجساد ادروه متام امودمجي جوامي كك پردهُ غيب مين بین پشامل ہیں۔ اب ابتدائی حالت میں تومومن ان پر ایمان لاما ہے تیکن ہرایت پر بے کہاس حالمت پراسے ایک انعام حطا ہوتا ہے اور وہ بیر ہے کہ اس کا علم خیسے أشقال كركي مثهودكي طرف أجانا ب اوراس يرمير اليسا ذمانه أجانا بحرين باتول يأ وه پہلے ظائب کے طور پر ایمان اتا مقا وہ ان کا طاروت ہو مباتا ہے اور وہ امور ج ایج تك مفى سخة اس كرساهية آجاتي إور طالبت شهود مين الهين ويحت بعدو خوا تعالیٰ کوخیب نہیں مانٹا بکدا سے دیکھتا ہے اور اس کی تخبی ساھنے رمہتی ہے غرض اس غیب کے بعدشہود کا درجہ اُسے عطاکیا مبانا ہے۔ بھیسے ایمان کے بعدع فان کا مرتب ملبًا سبعه وه خدا تغالی کواسی عالم بین دیکد لیشا سبعه اود اگراس کو بدم تبرعل شرموتا توميريؤمنون بالغيب كمصداق كوكوئى مدايت اودانعام عطانه وتا- كراليها نہیں ہوتا۔ اود اس کے لئے ہدایت یہی ہے کہ اس کے ایمان کو مالتِ غیب سے منتقل کرکے حالت شہود میں ہے آ تا ہے اور اس پرولیل سے سے من کان فی ملنام المحافهوفى الأضما على يعنى واس دنيايس اندحاسه وه دومرع عالم مي مي اندها أتمثايا جا وسعكار اس " بينا ئى سيميى مُوادسبے كدا نسان خدا تعاسلے كى تختى اوران امور کوج صالت بنیب بی بین اسی عالم بین مشاہدہ ندکرسے اور بدنا بینائی کا کھ تصنیب والے میں مشاہدہ ندکرسے اور بدنا بینائی کا کھ تصنیب والے میں مشاہدہ ندگرسے اور بہ با ایستا ہے اس مالت سے تدتی کرجاتا ہے اور وہ تمقیاس کی وہ نا بینائی دُور ہوجاتی ہے اور وہ اس مالت سے تدتی کرجاتا ہے اور وہ تمقیاس کام کے ذریعہ سے بر ہے کہ ایمان بالنیب کے درجہ سے شہود کے درجہ ہے کہ ایمان بالنیب کے درجہ سے شہود کے درجہ ہے کہ ایمان بالنیب کے درجہ سے شہود کے درجہ ہے کہ نے جاتے ہے

سے نتعی کی دُورسری صفیت

مَعَى كى دومري صغبت يه ہے يقيد موت المتدائ يعنى وہ نمسازكو كھڑى كے ق ہیں۔ متعی سے بعید ا ہوسکتا ہے نماز کھڑی کرتا ہے۔ بینی کھمی اس کی نماز گریڑتی ہے۔ بھ اسے کواکتا ہے۔ لینی متنی خدا تعالی سے ڈواکتا ہے اور وہ نماز کوف اُلم کرتا ہے اس حالت بن مختلف تسم کے وسادس اور خلات بھی ہوتے ہیں جو بیدا ہو کہ اس کے صفور یں مادج ہوتے میں ادر نماز کو گرا دیتے ہیں۔ نیکن بدننس کی اس کشاکش یں سمی نمیاڈ کو کٹراکرتاہے کمبی نمازگرتی ہے گریہ میراسے کھڑا کتاہے اور بہی حالیت اس کی رہتی ہے کہ وہ تنکف اودکوشش سے باربار اپنی نماز کو کھڑا کہ تاہے یہانتک کہ الد تعاسلے البینے اس کام کے ذراید موارث عطا کرتا ہے۔ اس کی بدایت کیا ہوتی سے ؟ اس وقت بجائے یقیدون الصداغ کے ان کی برحالت ہوجاتی سے کہ وہ اس مسمکش اور وساو کی تغد کی سے شکل جاستے ہیں اور المدتعالیٰ اس خیب کے ذراید انہیں وہ مقام عملا کرتا ہے میں کی نسبت فرایا ہے کہ بعض اُدی ایسے کائل ہوجاتے ہیں کہ نمازان کے لئے بمنزله فذا بوبهاتى بيعه اورنمازمي ان كوره لذّت اور ذوق عطاكيا مهاماً سبصه جيب يحنت بیاس کے وقت مختدا بانی پینے سے صاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ نہایت رغبت سے اُسے پیتا ہے اور نوب میر ہوکر منظ مامسل کرتا ہے یا سخت میٹوک کی معالمت ہوا ور امسے له المكيد المرا من المرا صفى ١٠ - ه مووض مارجوري ١٩٠١ ه

انبایت بی اعلیٰ درجه کا نوش والمقد کھانا بل جا دسے س کو کھاکروہ بہدت ہی خوش ہوتھ ہے یمی الت میرنب زمیں مومهاتی ہے اور وہ نماز اس کے لئے ایک قسم کا نشر مومهاتی ہے بس کے بغیروہ سخت کرب اوراضطراب فحسوس کرتا ہیے۔ لیکن نما ذ کے اوا کرنے سے اس كيدول بين أيك خاص سرورا ور تفنظرك فحسوس موتى مصحص كو مشخص تنيس ياسكما اورم الفاظ میں یہ لڈنٹ بیان ہوسکتی ہے اور انسان ترقی کرکے لیسی صالعت میں پینچ مبا ماسے کہ المد تعالیٰ سے اُسے ذاتی حبت ہوجاتی ہے اور اس کونماز کے کھڑے کرنے کی متو پیش نہیں آتی اسس للے کدوہ نماز اس کی کوئی ہی ہوتی ہے اور ہر و قدت کھڑی ہی اہتج ہے۔اس میں ایک طبعی صالت پیدا ہومیا تی سے ۱ در ایسے انسان کی مرضی خدا نغلیلے کی مِنى كےموافق ہوتى سے دانسان ہداليى حالت آتى سے كداس كى مجبت الدنغالي سع محبت ذاتی کا رنگ رکھتی ہے۔ اس میں کوئی تکلف اوبناو ابنیں ہوتی بحس طرح یہ حيوانات اوردومرسے انسان اينے ماكولات اورمشروبات اور و مرى شہوان يس لذت أتطاقي بين اس مصربهت براه ويرطوركروه مؤمن متقى تمازيس لذب يا تاسيداس لفے نماز کوخوب سنواد سنواد کر پڑھنا جا ہیئے ۔ نماز ساری ترقیوں کی جڑ اور ذیبنہ بے اسی يشكباكياب كرنمسازمومن كامعراج سبعداس دين بي سزادول الكول اوليادا ماست باذ، ابدال ، قطب گذرسے ہیں۔ انہوں نے یہ مادیج اورمراتمب کیونکرماکل سکٹے اسى نماذك دريدس يؤود الخصرت صلحال عليه وسلم فرمات بيل دخسرة عبسنى ف المصّلاة ليني ميري تنكعول كى تفندك مازمين بيد اور في الحقيقت بجب انسان اس مقام اور درجہ یرمینیتا ہے تواس کے لئے اکمل ائم لذّت خاذ ہی ہوتی سے اور یہی معنة آنحفرت صلح الدعلير وللم كميراس اوثناذ كميرس ليس كشاكش نغس سير انساك انجات پاکراکل مقام پریسنی جا اسے۔ غرض يادركموكم يقسيدون المصلاة وه ابتدائي درج اورم مله بسيجهال نم

بے ذوقی اور کشاکش سے اداکرتا ہے لیکن اس کتاب کی جابت ایسے آدی کے لئے یہ ہے
کہ اس مرحلہ سے مخات پاکہ اس مقام پر جا پہنچتا ہے جہاں نماز اس کے لئے قرق العین ہوجا و
کی یاد رکھنا چا پیٹے کہ اس مقام پر شتی سے مراد وہ شخص ہے ہونفس لوآمہ کی صالت ہیں ہے
لفس کے میں درہے ہے
نفس کے تین درہے ہیں۔ نفس امارہ ۔ اوامہ معلمات،۔
نفس کے تین درہے ہیں۔ نفس امارہ ۔ اوامہ معلمات،۔

نفس امآره وه سبص ونسق وفجور مي مبستلاسي اورنا فراني كاغلام سب إلى حالت یں انسان نئی کی طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر ایک سرکھٹی اور بغاوت پائی جاتی سے لیکن جب اس سے کچے ترتی کرتا اور تکلتا ہے تو وہ وہ سالت سے جو نفس اوآمر کہا تی ہیے۔اس سلنے کہ دہ اگر مبری کرتا ہے تواس سے شومندہ بھی ہوتا ہے اور ا پینے تغسس کو طامعت بعی کرتا ہے۔ اور اس طرح ہر نیکی کی طرف بھی قوب کرتا ہے۔ لیکن اس حالت میں وہ کا مل طور یر اینے نفس برغالب نہیں آنا بکراس کے اورنفس کے درمیان ایک جنگ جاری أربتي سيحس مي كعبي وه خالب آماناً سب اوركهمي نفس اسيمنلوب كرليتاسي بيسلسل اوا ئی کا برتودمیاری دمبتا سیصے بہانتک کہ الدقعالیٰ کا نصنل اس کی دستگیری کرتا ہے اور اخراسے کامیاب اور ہامُراد کرتا ہے اور وہ اسف نلس پر فتح یا لبتا ہے۔ میر تمبیری ۔ احالت میں پہنچ جانا ہے جس کا نام لغس عطمنٹ ہے۔ اس وقت اس کے نغس کے تمام كنددُور بومبلت بين اور مرقسم ك نساد برط مبات بين نفس مطمئة كي آخري حالت اليسى مالت موتى ہے بعيد وسلطنتول كے درميان ايك جنگ ہوكر ايك فتح بالے اور ده تمام مفسده دوركرك امن قائم كرساوربيلا سادا فقشه بي بدل مباتا سيحبيهاك وزُك شريفي مين اس امر كى طوت اشاره ب ات المعلوك اذا حخلوا قرية افسد في وجعلوا إعزَّة إحلها اذلَّة يعنى جب بادشاه كسي كاوُل مين داخل موت مين قرميبو تانا بانا سب تباہ کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے نمبردار، رئمیں نواب ہی بہلے بکڑے مباتے

میں ادر براے باسے امور دلیل کئے جانے میں ادر اس طرح پر ایک مظیم تغیروا تع مح آہے میں طوکے خاصرہ ہے اور الیسا ہی جمیشہ موتا جا آیا ہے۔ اسی طرح پرجب دُوحا فی سلطنت برلتی ہے تو پہلی سلطنت برتباہی آتی ہے۔شیطان کے خلاموں کو قالو کیا ہا اسے۔ وہ مبذيات اورشهوات جوانسان كى رُومانى مسلفت مي مفسده يمدازى كسته بير- أن كركمي ديا جاماً ہے اور ذليل كيا جاما ہے اور رُوحاني طور برايك نيا سكّر بيير جاما ہے۔ اوربائک امن دامان کی صالت پیدا بوجاتی سندیمی وه حالت اور درجر سد و لفس لمئته كمالا تاسيصه اس لف كداس وقت كسى قسم كى كشمكش اوركونى فساد يا يانبين جانا بكننس ايك كاللسكون الدالمبيستان كي مالت پس بوتاسے كيونكريننگ كا خاتم بوكر نى سلطنت قسائم بوماتى سے اود كوئى نساد اورمفسدہ باتى نبيں رستا بكدول بيضوالعا کی فتے کا لی برتی ہے اور خدا تعالیٰ فود اس کے مرحشب دل پر نزول فرماتا ہے۔ اسی کو كال ددم كى مالىت بيان فرايا بصبعيساكه فرايا ات الله يأسر بالعدل والاحسان وایتای دی القربی اینی بیشک الدتعالی معل کا بیم دیتا ہے اور بیراس سے ترقی كد قواحسان كاحكم ديناب ادرميراس سي مبى ترتى كرو قوايتاه ذى القرنى كاحكم ب

مدل کی حالت یہ ہے ہومتقی کی حالت نفس ا مآرہ کی صورت میں ہوتی ہے۔
اس حالت کی اصلاح کے لئے مدل کا حکم ہے۔ اس میں نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے
مثلاً کسی کا قرصند ادا کرتا ہے لیکن نفس اس میں بہی خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح سے
اس کو دہا گوں اور اتفاق سے اس کی میعاد بھی گذرجا دسے۔ اس صورت میں نفس اور
بھی دلیرادد بیباک ہوگا کہ اب توت اونی طور پر بھی کوئی مُواْخذہ نہیں ہوسکنا۔ گریہ طبیک
نہیں، حدل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا دین حاجب اداکیا جا وسے اورکسی حیبلے اور عفل

مجے افسوس سے کہنا پڑ آہے کہ بعن اوگ ان امود کی پروائبیں کرتے اور ہلک ان امود کی پروائبیں کرتے اور ہلک اسے موست میں ہیں ایسے والی ہیں ہو بہت کم قوج کرتے ہیں۔ اپنے قرضوں کے اوا کرنے ہیں۔ بیرصدل کے خلاف ہے۔ انخفرت صطاعد حلیہ دسلم تو ایسے وگوں کی نماذ نرپڑھتے کتے۔ پس تم میں سے ہرایک اس بات کو خوب یاد درکھ کہ قرضوں کے اوا کرنے ہیں مسمنی نہیں کرنی چاہئے اور میر قسم کی خیانت اور ہے ایمانی سے دکھ ہواگان چاہئے۔ کیونکہ یہ امرائبی کے خلاف ہے ہواس نے اس نے اس ایسے۔

مالت احسان س کے بعد احسان کا درجہ ہے بوشف معدل کی معایت کتا ہے اور اس کی

مدبندی کونہیں قوٹتا۔ المد تعالی اسے توفیق اور قوت دے دیتا ہے اور وہ نیکی ہیں اُور ترقی کرما ہے۔ یہانتک کد مدل ہی نہیں کرما بلکہ تقوڈی سی نیکی کے بدلے بہت بلکا شک میں ایک منسل کی مال میں کرما بلکہ تعلق کی سے میں اور ان میں اور ان کا میں اور ان کا میں اور ان کا میں اور ا

شکی کرتاہے لیکن احسان کی حالت پیں بھی ایک کزددی امبی باتی ہموتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی مذکسی وقت اس نیکی کو جشا مجی دیٹا ہے۔ مثلًا ایک شخص وس پرس حک

کسی کوروٹی کھاناہے اور وہ کھی ایک بات اس کی نہیں مانیا تو اسے کہ دیتاہے کہ دس پرس کا ہمادے کڑوں کاخلام ہے اور اس طرح پر اس نیکی کو ہے اٹر کردیتاہے

درامل احسان والے کے افد میں ایک قسم کی مننی دیا ہوتی ہے۔ لیکن تمیسرا مرتبہ بقیم کی اولٹش اور آلود گی سے ایک ہے اور دہ ایتا برذی القربی کا درجہ سے۔

ايت أوذى القربي كي حالت

ابتاء ذی القرنی کا درجرطبعی حالت کا درجرسے لینی جس مقام پرانسان سنمکیول کا صدور اللہ کی کا درجر سے بعید اللہ کا صدور اللہ کے حاصد ور اللہ کے حاصد ور اللہ کے حاصد ور اللہ کے حاصد ور اللہ کی مقام کی ہدا سے کہا ہے کہ اس کو خیال بھی نہیں آ تا کہ جما ہو کہ کا دروہ دیتی ہے اور اس کی مندمت کرسے کا یہا نتک کہ اگر کوئی یا دشاہ اسے بیر حکم

دسے کہ تو اگر اپنے بچہ کو دود مدند دسے گی اور اس سے دہ مرجا وسے تو بھی تھے موافذہ فرکھ اس حکم پر بھی اس کو دود مدند و مہیں چھ و اسکتی بلکہ ایسے بادشاہ کو دو چار کا لیال ہی سندند دسے گا۔ اس لئے کہ وہ پرورش اس کا ایک طبعی تفاصنا ہے۔ وہ کسی اس کا ایک طبعی تفاصنا ہے۔ وہ کسی اس کا فرف پر مبنی نہیں۔ اس طرح پر بجب انسان نیکی ہیں ترتی کرتے اس مقام پر بہنچتا ہے کہ وہ نیکیاں اس سے ایسے طود پر صادر ہوتی ہیں گویا ایک طبعی تفاصنا ہے تربی دہ صالت ہے ہوفف مطمئنہ کہاتی ہے۔

غرض یقید مون العد الحق کے بر معنے بین کہ جدب تک نفس مطمئت مذہو ، اسی کشاکش میں مطمئت مذہو ، اسی کشاکش میں لگا دہتا ہے۔ کسی کشاکش میں لگا دہتا ہے۔ کسی خالب آ جا تا ہے۔ مسیح کو امٹنتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مشنڈا یا بی ہے اس کو نہانے کی حاجت ہے۔ پس اگر نفس کی بات مان ایسا ہے تو نماذ کو کھو لیٹنا ہے اور اگر ہمت سے کام لیتا ہے تو اس پر فتح یا لیتا ہے۔

## تحديث بالنعمة

شکرکی بات ہے کہ ایک مرتبہ خود مجھے بھی الیسی حالت پیش آئی۔ مردی کا موسم مقار مجھے بنی الیسی حالت پیش آئی۔ مردی کا موسم مقار مجھے بنسل کی حاجت ہوگئی۔ پانی گرم کرنے کے لئے کوئی سامان اس جگہ نہ تھا ایک باوری کی کھی ہوئی کتاب میزان الحق میرے پاس بھتی اس وقت وہ کام آئی۔ بیس نے اس کومبلا کہ پانی گرم کر لیا اور خدا تھائی کا شکر کیا۔ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ بعض وقت میری سمجھ میں آیا کہ بعض وقت میری کام آجا تا ہے۔

مچریں اصل مطلب کی طرت رجرع کرتا ہوں کہ یقید مدن العدادی کے یہ عض بیں اور اس پر ترتی کہی ہے کہ الیسی صالت سے سنجات پاکرمطمئنہ کی صالت میں ہنچے معاوسے۔

خوب ياودكهوكه فراغيب برايمان لاف كالخام خلزاك بهوما راسبعد افسلاطون

كين صحيت ميں براس ون بے اس كى تاثير كھيدند كيد فائدہ كبني مى دىتى ہے ـ كسى كرياس أكر نوشبو بو توياس والے كومبى بہنج بى جاتى ہے۔اسى طرح برصاد قول كى مجت ایک دوج صدق کی نفخ کردیتی ہے۔ میں سے کہتا ہول کہ گہری صحبت شی اور صاحب نبی کوایک کردیتی ہے۔ یہی وہرہے جوقراک مشرلیت میں کونوامیے المصادف پیٹ فوایا ہے۔ ال اسلام کی فویول میں سے یہ ایک بے نظیر خ بی ہے کہ ہرزمانہ میں ایسے صادق موجود رہتے بیں کیکن آرید ساجی یاعیسائی اس طراق سے کیا فائدہ اُنٹا سکتے ہیں جبکدان سے ہاں بیستم امرہے کہ اب کوئی شخص خدا درسیدہ الیسانہیں ہوسکتا حس پرخدا تعالے کی تازہ برتانہ دگا نازل ہواوروہ اس سے توفیق یا کہ ان لوگوں کوصاوٹ کرسے ہوگناہ آلود زندگی بسر کہتے ہیں میں افسوس سے فا ہرکرتا ہول کہ آربیرساج کے اندر ایک نمیش سے وہ بے معاطورسے مسلما فی يريحته مينى كرنته بين اورا وتزاض كرنابهى اينف مذمهب كى خوبى اود كال پيش كرسته بين نيكو ب ان سے پوچھا ما دے کہ اسلام کے مقابلہ میں گومانیدت پیش کرو۔ تو کھ نہیں بکتر ہی لرنا كوئى خونى كى بات بنبس بوسكتى - وهنخص برا بدنصيب اور ناوان سيے جربغيراس كے كركسى منزل پر بہنیا ہو دوسروں یر نکترمینی کرنے لگے۔ ایک بچرجو ا تلب س کے اصولول سے اواتها ب اورأن نتائج سعد بعضر سع بواس كي اشكال مصديدا موت بين وه أن لیرهی کلیرون کو دیمه کرکب نوش بوسکتا ہے وہ تواعتراض کرے کا لیکن عقلمندول کے نوچ

اس احتراض کی کیا وقعت اور حقیقت بوسکتی ہے۔ ایسا ہی حال ان اُدلوں کا ہے۔ وہ الترامن كمت بي محر خود من اور حيقت سے بي خراود محردم بيں - ده الد تعالى كى قدر آر سے آگاہ نہیں اور اس کی طاقتوں کا انہیں علم نہیں ہے اور مذائبیں وہ حواس ملے میں جو مہ اسی حالم میں بہشتی نظاروں کو دیکھ سکیں اور الدقعائے کی طاقتوں اور قدرتول کے نموا مشابده کریں - ایسے خرمب کی بنسیاد بانکل ریت یہ ہے۔ وہ آج ہی نہیں اود کل میں نہیں مع فوس ياد دكموكم الدفعال كسى ثابيها خرب كى تائيد نبي كرا اودكو في تصرت است نبیل وی جاتی - اسسام کی سجائی کی بہی بڑی زبرد مست دلیل سیسے کہ مرزما نہ یس البد تعالی اس کی نصرت فراتا ہے اور اس نمانہ میں ہی خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا سے تا میں اس کی تازہ بتازہ نصرتوں کا ثبوت دوں بینانچہ تم میں سے کوئی ہی ایسانہیں ہوگا حس نے خدا تعالیٰ کے نشانات نہ دیکھے ہوں۔ اس کے بالمقابل ہمیں کوئی بتائے کہ دید کیا لایا ؟ وه تو بانکل ادھورا ہے۔ دوسرے لوگوں کو توخواب مجی آجاتی سے مگر ويدوالول كے ننديك فواب مجى سيرحيقت چيزسے اور وہ مجى ننيس أسكتى جيكه وه دروازہ ہوالدتعالے کی طرف مبانے کے لئے ایتین دروازہ سبے، بندسے تو اور وسائل خدادسی کے کما ہوسکتے ہیں ؟

یں سے کہتا ہوں کہ جہانتک ہیںنے اس فرقہ کے حالات دیکھے ہیں ، ان ہیں شوٹی ا کے سوا کچے نہیں دیکھا یا لبعض ایسے لوگ اس میں دانل ہوتے ہیں کہ انہیں خبر مجی نہیں ہوتی کہ ذہب کی اصل غرض کیا ہے ؟

فرض اسطام ایک ایسا پاک خرمب سے جوساری نیکیوں کا تعقیقی متر پشمہ اور منبع سے
اس سلے کہ نیکیوں کی بوڑھ ہے۔ المعد تعالیے پرکا مل ایمان ۔ اور وہ بدول اس کے پیدا
نہیں ہوتا کہ ضا تعالیے کی تسدرتوں اور طاقتوں کے عجائبات اور نشانات کا ذہ بتانو دیجت سہے اور یہ مجراسلام کے کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ اگر ہے توکوئی میش کرے۔ علادہ بریں اسلام کی برجمی ایک خبی ہے کہ لیعن نطرتی ٹیکییاں جو انسان کرتا ہے ہے
ان پر ازدیاد کی اور انہیں کا مل کرتا ہے اس لئے ہی ہدن ٹی للمتحقیدن فرایا ہدن ٹی
للمظالمہ بین یا ہدد تک للمصا خہ بین نہیں کہا۔ عرصہ کی بات ہے ایک برجموا گئی ہوتری ف کہا تھا کہ لا اللہ الا انتہ تو ہم ہمی کہتے ہیں تم محسمتدں دسول انتہ کیوں کہتے ہو ہ ہم نے
کہا تھا کہ اس کا فائمہ یہ ہے کہ انسان دہرتے نہیں ہوتا بچنانچہ اب وہ کھلا دہرتے ہے۔ اگر

یں کا کہنا ہول کہ قرآن شرایت الیسی کا بل اورجامے کتاب ہے کہ کوئی کتاب اس کا مقابلہ کوئی گتاب اس کا مقابلہ کوئی گتاب اس کا مقابلہ کوئی گتاب اس کا مقابلہ کوئی الیسی شخرتی ہے جو ہدی المستنقین کا مقابلہ کوئی اگر زیائی اقراد کوئی چیز ہے لینی اس کے ثمرات اور نشائج کی صابحت نہیں قربھر سادی دُنیا کسی نہ کسی مثلہ بیں خدا تھائی کا اقراد کرتی ہے۔ اور کھگتی ، عبادت ، صدقہ خیات کو بھی اس بھت ہے اور کسی نہ کسی صورت میں ان با تول پڑھل بھی کرتی ہے۔ بھر ویدول نے اگر ونیا کو کہا بخش ہیں ان میں نیکیال بالکل مفقود ہیں اور یا کوئی اُور امت بیانی نشان بتاؤ۔

للارب نيه هدى المتتين

گویا رُوسی دُماکرتی میں اور سائد ہی تبولیت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اور وہ وہدہ دُماکی تبولیت کا قرآن مجید کے زول کی صورت میں پُورا مجتابے۔ ایک طرف دُماسے اور دوری طرف اس کا نتیجر موجود ہے۔ یہ ضدا تعالے کا فعنل اور کوم ہے جواس نے فرمایا۔
گرافسوس وُنیا اس سے بے خبرادر فافل ہے اور اس سے دور رہ کر ہاک ہوری ہے۔

میں بھرکہتا ہوں کر ضدا تعالیٰ نے جوابتدائے قرآن جمید میں متعتبوں کے صفات بہا
فوائے ہیں۔ ان کومعولی صفات میں دکھا ہے۔ لیکن جب انسان قرآن جمید پر ایمان اکرائے
لینی مہایت کے لئے رستورالعمل بناتا ہے تو وہ ہدایت کے ان اعلیٰ عدادی اور مراتب کو با
لیتا ہے۔ جو حد دی لامت عین میں مقصود رہے ہیں۔ قرآن شرفیف کی اس علّت فائی کے
تصور سے ایسی لذّت اور مرود آتا ہے کر الفاظ میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے کیونکداس
سے خدا تعالیٰ کے عاص فعنل اور قرآن مجید کے کال کا پتہ گلتا ہے۔

سیمتن کی ایک اُور ملامت بیان فرائی دستا دز قنظم پنفخون کیدی جو کچه ہم انسان کو دیا ہے اس میں سے فرق کرتے ہیں۔ یہ ابتدائی حالت ہوتی ہے اوراس میں مب کے مرب مثر کیے۔ ہیں کیونکہ مام طور پر یہ فطرت انسانی کا ایک تقاضا ہے کہ اگر کوئی مائی اس کے پاس آجا وے تو کچر نہ کچر اُسے ضرور دے دیتا ہے۔ گھریں کوس دوٹیاں موجود ہوں اور کسی سائل نے آکر صداکی تو ایک دوثی اس کو بھی دے دیگا۔ یہ امرزیر بدایت منبی ہے بلکہ فطرت کا ایک فبعی خاصہ ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ یہال ستا دز قد نہم بو کچر الد تعالیٰ نے علی فرمای ہے اس سے کوئی خاص شے دو بیر پیر پیر بیا یہ اور دہنیں ہے بلکہ بو کچر الد تعالیٰ نے علی فرمایا ہے اس میں سے کچر نہ کچر فرق کرتے دہتے ہیں۔ اور ایک کی دوسور تیکی

غرض یہ انفاق عام انفاق ہے اور اس کے کے مسلمان یا غیرمسلمان کی بھی شرط تہیں اود اس کئے یہ انفاق دوقتم کا جو آہے۔ ایک فطرتی ، دومرا زیر اثر نبوّت۔ فطرتی قو وہی ہے جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہتم ہیں سے کون ہے آگر کوئی قیدی یا مجوکا آدمی ہو کئی دوذھے بیٹوکا ہو یا نشکا ہو آگر موال کرے اور تم اُسے کچے نہ کچے دیے نہ دو۔

کیونکہ بیرام فطرت میں واعل ہے۔

اور يديمى بس نے بتا ديا ہے كہ متا د ذقن لهم دو پر مبيد سے فقوص نہيں خواه حسانی بو يا ملمی، سب اس يں دافل ہے۔ جوملم سے ديتا ہے وہ معى اسى كے مائخت اسے الل سے ديتا ہے وہ معى اسى كے مائخت اسے الل سے ديتا ہے وہ معى دافل ہے۔ طبيب ہے وہ بعى دافل ہے گر بموجب منشاء هدى لاست ديتا ہے وہ بعى دافل ہے گر بموجب منشاء هدى لاست قبين البحى تك اس مقام تك نہيں پہنچا جہاں قرآن مشريف اسے ليجا ما جا الله الله الله وقفت كردے وادر يہ الله على وقفت كردے وادر يہ مقام ہے كم انسان اپنى زندگى ہى خدا تعالى كے لئے وقفت كردے وادر يہ ما الله ي وقفت كردے وادر يہ ما الله ي وقفت كردے وادر يہ ما الله ي وقفت كرد ہے وادر يہ ما الله ي وقفت كرد ہے وہ ادار يہ ما الله ي وقفت كرد ہے وہ ادار يہ ما الله ي وقفت كرد ہے وہ دار يہ ما الله ي وقفت كرد ہے وہ دار يہ ما الله ي وقفت كرد ہے وہ دار يہ ما الله ي وقفت كرد ہے وہ دار يہ ما الله ي وقفت كرد ہے وہ يہ ما الله ي وقفت كرد ہے وہ بالله ي وقفت كرد ہے وہ يہ يہ بالله ي وقفت كرد ہے وہ يہ بالله ي وقفت كونسان الله ي وقفت كرد ہے وہ يہ يہ بالله يہ يہ بنا يہ بالله يونسان الله يہ بالله يہ

لنهى وقفت

اس مالت اودمقام يرجب ايك شخص ببنجة بهے تواس ميں يستّا رسّا سى نہيں لیونکه جب تک وه دستگاکی مدید اندر سید اس دقت تک وه ناقص سیداود اس علّت غائی تک نہیں پہنچا ہو قرآن مجید کی ہے۔ لیکن کا مل اسی وقت ہوتا ہے جب یہ معدمة دبهے اور اس كا وجود ، اس كا برفعل ، برحركست وسكون محص المدنغالي كے حكم اوراذن کے ماتحت بنی فرح کی معلائی کے لئے وقف ہو۔ دومرسے لففول میں بر کبو کہ ممتا رزقناهم ينفقون كاكول يي بعروهدى للمتقين كرمنشاء كيموافق سي اس کے بعدایک اورصفت متعیول کی بیان کی لینی وه والدین یومنون با أنزل الميكش كميروافق ابيان لاستربي اورايسا بي ج كجير آنحضرت صلحال عليروسم سع پہلے امدتعالیٰ نے نازل فرایا اس پریمی دیمان دکھتے ہیں۔لیکن ابسوال یہ ہے کہ اگر اتنا ہی ایمان ہے تو بھر مدایت کیا ہے ؟ وہ مدایت یہ ہے کہ ایسا انسان خو اس قال بوجا تاسبے کہ الد تعالے کی طرف سے اس پر دحی اور البام کا دروازہ کھو لا جا تا ہے اور وہ وحی اللی اس پر مبی اُترتی ہے جس سے اس کا ایمان ترتی کر کے کابل یقین اور معرفت کے درجہ مک پہنچ ما ما ہے اور وہ اس ترتی کو یا لیتا ہے جو ہدایت

ا اصل مقصود كفا- اس يروه العام واكرام بوسف لكت بين جومكا لممالليد مصطفة بين یریادر کھو کہ الدتعالی فے وحی والبام کے دروازہ کو بندنہیں کیا۔ جو لوگ اس امنت کو دحی والبام کے انعامات سے بے بہرہ تغیراتے ہیں وہ سخت خلطی پر ہیں اور قرآن شریف کے اصل مقصد کو انہول نے معجابی نہیں- ان کے نزدیک میہ امدت وشیول کی طرح سبے اور ایمخضرت صلے الدیملیہ وسلم کی تاثیرات اور برکات کا معاذالدخاتد بويكا الدوه خداج بيشد مصفكم خدارا سب اب نماندي اكر فامُوش ہوگیا۔ وہ نہیں جانتے کہ اگر مکا لمہ مخاطبہ نہیں توجہ دی للستعتین کامطلب مى كيا بھا ؟ بغير مكالمه مخاطبہ كے قواس كى مستى بركوئى دليل قائم بنبي بوسكتى۔ اور بعرقران شريب مين يركيول كبا والذين جاهدوا نيسنا لنهديتهم سبلنا اورايك دوسركمقام يرفوايا ان اكندين قالوا ريّنا الله تسدّ استقلواتت ذل عليهم المهلاشكة الآتغافوا ولا يخسن نوا يين جن توكول في اين قول اور نعل سے بتا دیا کہ بھادا دب الديد اور بھرانبول في استقامت د كھائى ان يوشتول كا ندول بوتاسيد اب يه تونيس بوسكتاكه فرشتول كا نزول بو اور مناطبه ند بورنبيس بكه دہ انہیں بشارتیں دیتے ہیں۔ یہی تو اسلام کی خ بی اور کال ہے جودو سرے خدا برب کو مال نهيل بعد استقامت بهت مشكل جيز بع ليني خواه أن يرزاز الحائي ، فقية ألي، وه برقسم كى صيبيت اوردكه بين والعصاوي كران كى استقامت بي فرق نبيس آ تا- أن كا اخلاص اور وفاداری پیلے سے زیادہ موتی ہے۔ ایلیے لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ اُن یہ ضا لتالی کے فرشتے اُ تریں اور انہیں بشادت دیں کہ تم کوئی حم بز کرو۔

یریقیباً یادرکوکہ وی اور الہام کے سلسلہ کے متعلق خدا لَمّا لی نے قرآن شوھین یں اکثر عبکہ وعدسے کئے ہیں۔ اور بیراسلام ہی سے مخصوص ہے ورنہ میسائیوں کے ہاں میں تُمروگ جبکی ہے۔ وہ اب کوئی شخص ایسانہیں بتا سکتے ہو المدتعا لی کے مخاطبہ مکالم

سے مشرفت ہو۔ ادد دیدوں پر تو پیہلے ہی سسے قُهر کی ہوئی سبے۔ ان کا تو مذم یب ہی بہی سہے ر ویدوں کے البام کے بعد میرہمیشر کے لئے بیسلسلہ بند ہوگیا گویا خوا پہلے کسی بولا تما مراب وه گُونگا بهدين كها بول كه اگر وه اس وقت كلام نهين كرا اوركوني اس کے اس نین سے بہود زنیں تو اس کا کیا جوت ہے کہ وہ پہلے بوا اس اور یا اد ائمنة اور ديكمة الهي بعيد مجعے انسوس بوتا ہے جب ميں مسلمانوں كے مُن سے اس تسم کے الغاظ ٹیکلتے شغباً ہوں کہ اب مکا لمہ مخاطبہ کی نعریت کسی کونہیں بل سکتی۔ یہ کیوں عیسائیوں یا آدبوں کی طرح قبرنگاتے ہیں؟ اگر اسسلام بیں بیکال اورخ بی ندہو تو رسے مذابب یہ اسے کیا فخراور امتسیاز حاسل ہوگا ؟ نری توجیدسے قونہیں ہو سکتا کیونکه به پمومی تو ایک ہی خدا کو مانیا ہے۔ دہ بھی صدقہ ویتا ہے۔خدا کو اپنے طور یر پاویجی کرتاہے اور کہی اخلاقی صفاحت اس میں پائے مباتے ہیں تومیر ایک مسلان یں اوداس بریمومیں کیا فرق ہوا ؟ یہ امور تونقل سے بھی ہو سکتے ہیں۔اس کا کیا جواب کچریمی نہیں بچواس کے کہ اسلام کا روشن چہرہ ان استسیازی نشا نول کے ذاہد دکھایا جاوسے جو خدا تعالیٰ کے مکا لمد کے ذرایعر طبتے ہیں یقبناً مجمو کہ اصل ہونفنل اسان سے أما بيداس كى كوئى چورى اورنقل نهيس كرسكتا - اگرامسلام بين مكالمه مخاطبه اور تفعشلا اند موتے تواسلام کھے بھی چیز مذہوماً۔اس کا یہی تو فخرسے کہ وہ ایک سیے مسلمان کو ان المعامات واكرام كا وادث بنا ربتاب الاوه في الحقيقت خدا ثما مرم سب اسی دنیاش الدنعالی کو د کھا دیتا ہے اور میں غرض سے اسلام کی کیونکراسی ایک ذرلیعه سے انسان کی گشناہ آفود زندگی پرموت وارد ہوکہ اسے پاک صاف بنا دیتی ہے اوتشقى نجات كا دروانه اس يركهلتا سبے كيونكرجب تك خدا قعالى بركابل يتين نرموگناه سے کمبی نیات مل سکتی ہی نہیں۔ جیسے یہ ایک ظاہرام ہے کہ جدب انسان کویقین ہو له فلان جگرمانپ سبے تو وہ مرکز مرکز اس جگر داخل نہ ہوگا۔ یا زہر کے کھانے سے

مُرِهِا شِکلِیْتِین نبرکے کھانے سے پھا تکہ خیر اگر خدا تھا لی پر پُودا پُودا پُشین ہوکہ دہ سمیع اور ہمسیر ہے ادد ہماں سے افعال کی جزا دیتا ہے اور گٹا ہ سے اُسے سخت نفرت ہے تو اس یقین کو دکھ کر انسان کیسے جزأت کرسکتا ہے ؟

من من من وقد و المسال من وقد و المساب المستحدة الله المستحدة المس

## جاءت سيخطاب

خوض جب کے بیر حالت ہے اور اسلام کے دنیا میں آنے کی بہ عرض اور فایت ہے اور اسلام کے دنیا میں آنے کی بہ عرض اور فایت ہے اور انجا ہے کہ وہ ان ہاتوں کو جب تک حاصل نہ کرلیں اس وقت تک ہے کہ کوہ ان ہاتوں کو جب تک حاصل نہ کرلیں اس وقت تک ہے کہ کوہ ان ہاتوں کو جب تک حاصل نہ کرلیں اس وقت تک ہے کہ اور اسلی کھیل نہ ہوجہ دیں۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری جا حدت ایک ورضت کی طرح ہے وہ اسلی کھیل ہو تیں۔ ہیرای کو بھل اور لڈرت بخش تا ہے جسندرو کھیل کہاتا ہے وہ گرجا تا ہے۔ بھر ایک اور کھیل ہیں۔ ہیرای کو بھل لگتا ہے جو سندرو کھیل کہاتا ہے وہ گرجا تا ہے۔ بھر ایک اور کھیل ہو تھی دہتے ہیں اور کھی تین آخر ہیں۔ اس میں سے کھی جانوں کھا جاتے ہیں اور کچہ تیز آ ندھیوں سے گرجاتے ہیں۔ ان تا ہی سے بی میانوں کھا جاتے ہیں اور کچہ تیز آ ندھیوں سے گرجاتے ہیں۔ ان میں طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ رہے جا میں اور ہی جا عیت تو ابھی بہت ہی ابتدائی صالت میں ہو اور کھا ہے جس کو ایس کو سندہ ہی تو سن

تم استقامت اورا پنے نمونے سے اس درخت کی حفاظت کرد۔کیونکر تم میں سے ہر لیک اس درخت کی شاخ سے الدوہ درخت اس لام کا ٹنچر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ما بہتا ہوں کہ اس ٹیمر کی صافلت کی جا دسے۔

اسلام کی صفاظت اورسچائی کے ظاہر کونے کے لئے مسب سے اقل تو دہ پہلو ہے کہ آسلام کی صفاظت اور سچائی کے خاہر کونے کے سئے مسلانوں کا بخونہ بن کر دکھا گو اور وو مرا پہلو یہ جسے کہ اس کی نخ بول اور کھا گا کو دنیا ہیں بچی پلا گو۔ اس پہلو میں مالی صغرود توں اور احاد کی صابحت ہے اور پر سلسل پمیشر سے بھا آیا ہے۔ آنحف رہ صلاح معلی وسلم کو بھی الیسی صغرود تیں پیش آئی تھیں اور صحابط کی بے صالحت متنی کہ ایسے وقتوں ہر لبعض ان ش سے اپنا مساوا ہی مال آنحف رہت صلے العد علیہ دسلم کو ویدیتے اور لبعض نے آوھا دے ویا اور اس طرح بجال تک کسی سے ہو سکتا فرق نہ کہتا۔

مجے افسوں سے ظاہر کرنا ہاؤ تا ہے کہ وہ لوگ ہو اپنے ہاتھ میں مجوز خشک ہا توں کے اور کچہ بھی تہیں دیکھتے اور جہیں نفسانیت اور خوضی سے کوئی سخبات تہیں ملی اور حقیقی خدا کا پہرہ ان ہو فل ہر تہیں ہوا۔ وہ اپنے ماہیب کی اشاعت کی خساط ہزادوں الکھول بدید وے دیتے ہیں اور ایسٹی ان میں اپنی زندگیاں و قعن کر دیتے ہیں بیسائیں میں دیکھا ہے کہ بھٹ اور ان اللہ میں اپنی زندگیاں و قعن کر دیتے ہیں بیسائی میں دیکھا ہے کہ بھٹ ان میں اپنی زندگیاں و قعن کر دیتے ہیں بیسائی میں دیکھا ہے کہ بھٹ ان اور کے دو اسلام کے دوشن چہرہ بست وہ مجاب ہو گئے کہ میں کرنا نہیں چہ ہے ہے اور اسی غرض کے لئے اس نے مجھے بھیجا ہے۔

ہوا ہوا ہے دور کر دے اور اسی غرض کے لئے اس نے مجھے بھیجا ہے۔

ہوا ہوا ہے دور کر دے اور اسی غرض کے لئے اس نے مجھے بھیجا ہے۔

ہوا ہوا ہے دور کر دخوا ہے اور مرکز اس کے صفور ہی جانا ہے۔ کون کہ سکتا ہے کہ سال آئندہ کے انہیں دؤں میں ہم میں سے یہاں کون ہوگا اور کون آگے جا جائے گا۔

ہوبکہ یہ حالت ہے اور یہ تینی امر ہے بھرکس قدر برسمتی ہوگا۔ اگرا پنی زندگی ہیں قدر المجبکہ یہ حالت ہے اور دیکھینی امر ہے بھرکس قدر برسمتی ہوگا۔ اگرا پنی زندگی ہیں قدر المجبکہ یہ حالت ہے اور دیکھینی امر ہے بھرکس قدر برسمتی ہوگا۔ اگرا پنی زندگی ہیں قدر

اور طاقت دکھتے ہوئے اس اصل مقعد کے لئے سی نہ کریں۔ اسلام تو صرور مجیلے گا
اور وہ خالب آئے گا کیونکہ خدا تعالی نے ایسا ہی ادادہ فرمایا ہے گرمبادک ہوں گے
وہ لوگ ہواس اشاعت میں صعد لیں گے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فعنل اور احسان ہے جو اُس
نے تہیں موقعہ ویا ہے۔ یہ زندگی حب پر فغر کیا جا تا ہے ہی ہے اور ہمیشہ کی خوشی کی
وہی زندگی ہے ہو مرنے کے بعد عطا ہوگی۔ ہاں یہ سے ہے کہ وہ اسی دنیا اور اسی زندگی

عرصہ ہوا کہ خدا تعالی نے مجہ پر ظاہر کیا ہمقا کہ ایک بہشتی مقبرہ ہوگا۔ گویااس پی وہ گوگ داخل ہوں کے جوالد تعالی کے علم اور ادادہ بیں جنتی بیں۔ بھراس کے متعلق الہام ہوا۔ انزل فیھا کی رحمہ نے۔ اس سے کوئی نعمت اور دحمت باہر نہیں رہتی۔ اب بوخض چا بتا ہے کہ وہ ایسی دحمت کے نزدل کی جگہ بیں دفن ہو، کیا عمدہ موقعہ اب بوخض چا بتا ہے کہ وہ ایسی دحمت کے نزدل کی جگہ بیں دفن ہو، کیا عمدہ موقعہ ہے کہ وہ دین کو وُنیا پر مقدم کرلے اور الد تعالی کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم کرلے بیصدی جس کے موجودہ نسل بی میں کہ نوان کی موجودہ نسل بی سے کوئی نہ دیسے گا اور اگر نکمتا ہو کہ رہا تو کیا فائدہ ؟ الد تعالی فرماتا ہے کہ تم لینا صدق ہے لینا کی داہ بیس کوئی کا میں کوئی الد تعالی فرماتا ہے کہ تم لینا کا می فونہ اپنے صدق اور اخلاص کا نہیں دکھاتا۔ لائ نون سے کچہ بن نہیں سکتا۔ الوصیت اسلام کے لئے وصیت الوصیت اسلام کے لئے وصیت

الوصیتہ اسٹ تہاد میں جو میں سے تصنہ جائیدادی اشاعت اسلام سے لئے وحیرت کمنے کی قید لگائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ کل بعض نے ہاکی کر دی ہے۔ بدصدق ہے جوان سے کرانا ہے اور جب تک صدق ظاہر مذہو کوئی مومن کہیں کہلا سکتا۔ تر اس بارت کر کھیر ہوت بھول کر بندیا ترائی کر فضل و کو سر راہ جر سے بہندی

تم اس بات کوکھی مت بھولوکہ مندا تعالیٰ کے نصل وکرم کے بغیری ہی تہیں سکتے چہ جائیکہ موت مر پر ہو۔ طاعُون کا موسم بھر آ رہاہے۔ ذلزلہ کا خوف الگ وامنگیر ہے۔ وہ تو بڑا ہی ہے دقوف ہے جواپنے آپ کوامن میں سمجھ تاہے امن میں تو وی ہوسکتا ہے ہوالد تعالیٰ کا سچا فرال ہروار اود اس کی دمنا کا جریال ہے۔ السی حالت میں بے بنیاد زندگی کے سائم ول لگانا کیا کا کمرہ ؟

دوسري طرف اسلام سخت اورخطرناك صنعت كي حالت ميں بيد يري افت اودمصيبت بنيس كربابروالے اس يرتبك كردسے بيں اگريرير بربالكل سي سب کہ مخالف سب کے سب بل کہ ایک ہی کمان سے تیر ماد رہے ہیں اور جہانتک اُن سے ہوسکتاسیے وہ اس کومٹا ویسنے کی سعی ا ودنسیکر کرننے ہیں۔ لیکن اص مصبیبت یےعلاوہ بڑی بھادی معیبہت پرہے کہ اندُو ٹی خلطیوں نے اسلام کیے ورخش ال چہو پر ایک نہایت ہی تاریک حجاب ڈال دیا ہے۔ اور سب سے بڑی آفت میہ ہے کہ اس میں رُومانیت بہیں دہی۔ اس سے میری مراد یہ سیے کہ ان لوگول یں جومسلان کہلاتے ہیں اور اسلام کے مدعی ہیں ووصائیت موجود نہیں ہے اور اس یر وُومری برقسمتی بیرہے کہ وہ انکار کر بیٹھے ہیں کہ اب کوئی ہوہی نہیں سکتا حس سے مغدا فتالحا كامكالم مخاطبه بو ادوده ضرا لعّالي يرزنده اورتازه يقتين پيدا كرسيك. ايسي ماكت اورصودت میں اس نے اداوہ فرمایا سے کہ اسسلام کے چرو برسے وہ تاریک عجاب بٹا دے۔ اور اس کی روشنی سے دلوں کو متورکرے اور ان بے جا انتہامات اور لوں سے ہوائے دن مخالف اس پر لگاتے اود کرتے ہیں ، اسے محفوظ کیاجا ہے اس غرص سے پرسلسلہ الد تعالی نے ت کم کیا ہے۔ وہ بیابتا ہے کہمسلمان اپنا نمون دکھا دیں ۔ یہی وجہ ہے بی میں نے پسند کیا ہے کہ ایسے لوگ جواشا عب اسلا کابوش دل میں دکھیتے ہیں اورج ایسے صدق واخلاص کا نوں دکھا کرفوت ہوں اور اس مقبرہ میں دفن ہوں اُن کی قبروں ہر ایک کتبہ لگا دیا مباً وسے حس میں اس کے مختصر سوائح ہوں اور اس اخلاص و دن کا بھی کچھ ذکر ہو ہو اس نے اپنی زندگی میں د کھایا تا ہو لوگ اس قبرستان میں اویں اوران کتبوں کو پڑھییں اُن بمہ ایک اثر ہو اور

مخالمت قوموں پر ممبی ایسے صادقوں ادر داستبازد ل کے تنوینے دیکھ کر ایک خاص اثر پیدا ہو۔ اگر پر بھی اسی قدر کرتے ہیں حب قدر مخالف قومیں کر دہی ہیں ادر دہ لوگ کر دہتے ہیں جن کے پاس متی اور حقیقت نہیں تو انہوں نے کیا کیا۔ بھر انہیں تو الیسی حالت ہیں سشر مندہ ہونا بھا ہیئے ۔ لعشت ہے ایسے بعیست میں داخل ہونے پ مؤکا فرمیتنی تھی غیرت نہ رکھتا ہو۔

اسلام اس وقنت ينتيم موكليا سع اودكوئي اس كا مرييست نبي اورخدا فقالي نے اس جاحت کو اخشیاد کیا اودلیپ ندفرها یا کہ وہ اس کی سرپرمست ہو اور وہ مبرطراح سے ثابت کرکے دکھائے کہ اسلام کی سجی تمکسار اور ممدود سے۔ وہ چاہتا سبے کہ یہی توم ہو گی ہو بعد میں آنے والوں کے لئے منونہ مطہرے گی۔ اس کے تمرات بمکات آنے والول کے لئے ہوں محے اور زما نہ ہر محیط ہو جائیں محے۔ میں سچ کہتا ہول کہ بے جماعست بڑھے کی نیکن وہ لوگ ہو بعد میں آئیں مگے ال حدادی اور مراتب کون پائیں گے ہو اس وقتت والول كوطيس سكر بغدا نغا لی نے ایسا ہى ادامہ فرمایا كہ وہ اس جاحدت كو بڑھائے اودوه دِن اسسلام اود تودیدگی اشاحدت کا باحدش جنے۔ حدیسہ کی سلسلہ جنبا نی کی بھی اگر کی غرض ہے قریبی ہے۔ اسی لئے میں نے کہا مقا کہ اس کے متعلق غور کیا ما وے لديد مدرسداشاعدت اسلام كاايك ذريعربن اوراس سے ايليے عالم اور زندگي وقعت رنے والے ادشکے بکلیں جو دُنیاکی فرکرہوں اورمقاصد کو چیوڑ کر مذمرت وین کو اختیار لرير اليسابى اس قبرستان كردليريمي اشاعدت املام كاايك مستقل أتنظام سوجا كيا ہے۔ مدسد کے متعلق میری وُدح اسمی فیصلہ نہیں کرسکی کرکیا داہ اختیار کیا جا وسے ایک طرمت منرودت ہے ایسے نوگوں کی جوع بی اور ویٹیات میں توغل رکھتے ہوں۔ اور دُومری مرت ایسے لوگوں کی بھی صرورت بسے جو آجکل کے طرز مناظرات میں یکے ہول علم مبدید سے بھی واقعت ہوں کسی مبسس میں کوئی سوال پیش آجا وسسے توجواب وسے سکیں اور

کھبی صرورت کے وقت عبسائیوں سے پاکسی اَور مذہب والوں سے انہیں اسلام کی طرے سے مناظرہ کرنا پڑے تو ہتک کا باعث نہ ہوں بلکہ وہ اسلام کی خوبیوں اور کمالات کویرُ ذور اور یُرشوکت الفاظ میں ظاہر کرسکیں۔

میرے پاس اکٹرایسے خلوط آئے ہیں جن میں ظاہر کیا گیا تھا کہ آراوں سے گفتگو ہوئی یاعیسائیوں نے اعتراص کیا ادرہم جواب نہیں دسے سکے۔ ایسے لوگ اسلام کی ہتک اور بیے عزتی کا موجب ہو مباتے ہیں ۔ اس زمانہ میں اسلام یہ مبر دنگ اور مبرقس لے احتراض کئے جاتے ہیں۔ ہیں نے ایک مرتبراس تسم کے اعتراضوں کا اغلامہ کیا مقاتو میں نے دیکھا کہ اسلام برتمین مبزار اعتراض مغالغوں کی طرف سے مواسعے۔ پس بیکس قدرمنردری ہے کہ ایک جاعت ایسے لوگوں کی ہوجران تمام اعتراضات کا بخوبی جواب دے سکے۔ اُسکل کے مناظروں اور میاحثوں کی حالت اُور بھی بُری ہوگئی بے کہ اصول کو بھیوڈ کر فردع میں مجھ کڑتے ہیں ۔ حالا کھراس اصل کو کہبی ای تھے سے نہیں دیٹا ا جائيئے كريب كسى سے گفتگو بو تو وہ ہميشہ اصول ميں محدود ہو ليكن ياوہ گو اس طراق كو پسند نہیں کرتے وہ جہانتک ان سے ہوسکتا ہے،اس سے نکلتے ہیں اور فروعات میں اکراُ لجہ جاتے ہیں۔ایسے لوگ اس امر کی بھی یابندی نہیں کرتے کہ پہلے اپنے گھر کو دیکھ لیں کہ دوسرے مذمب برج احتراص کرتا موں ۔ وہ میرے گھریں توکسی تعلیم پرواد نہیں ہوتا۔ بلکدان کی غرص محض اعتراض کرنا ہوتا ہے حق کو لینا نہیں ہوتا۔

ایک آربد پراگر نیوگ کا اعتراض کرد تو وہ قبل اس کے کہ نیوگ کی تقیقت اور فر بی بیان کرسے بلاسویے سمجھے مجھٹ اعتراض کر دسے گا کہتم میں متعہ ہے۔ مالا کمہ اول تو متعہ ہے ہی بنیں اور علاوہ بریں متعہ کی تقیقت تو اتنی ہے کہ وہ میعادی طبلاق ہے۔ طلاق کو نیوگ سے کیا نسبت؟ اور کیا تعلق ؟ جوشخص محض محصول اولاد کے لئے اپنی بیوی کو دو مرے سے مجمبستر کروا تا ہے وہ طلاق پر احتراض کرے تو تعجب نبی ترکیا ہے تا

غرض اعترامن کہنے والول کی بیرمالت ہے اور نہایت شوخی اور بیبا کی کے ساتھ بیرسلسلہ جادی ہے۔ بیں جب اسلام کی حالت کومشاہرہ کرتا ہوں تومیرے ول ہے چوٹ لگتی ہے اور دل جا بتا ہے کہ ایسے لوگ میری زندگی میں تیار ہو جا دیں جو اسلام کی خدمت كرسكين - بم تويا بكورين اود اگر أور تيار ندېون تو پيرشكل پيش آتى سيد ميرا مدما اس قدرسے کہ آپ لوگ تدبیر کریں خواہ کسی پہلو پر صاد کیا جا دے گریہ ہو کہ بیندسال میں ایسے نوجوان بیل آ دیں میں علمی قابلیدت ہو اور وہ غیرزیان کی داننیت بھی دکھتے ہول اور گؤںسے طود مرتقرم کر کے اسلام کی پنوبیا ل دومبرول کے ذہن کشین رسکیں۔میرے زدیک غیرزبانول سے اتنی ہی مراد نہیں کرصرت انگریزی پڑھ لیں۔ نہیں اور زبانی مبی پڑھیں اورمنسکرت مبی پڑھیں تاکہ ویدوں کو پڑھ کر اُن کی صلیّت ظاہر کرسکیں۔ اس وقت تک ویدگویا مخفی پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی اُنگمستن ترحمنه اگرکوئی تحمیق ترجمه کرکے صاد کر دے تو تحقیقت معلوم ہوجا دے۔ امل بات برسیے کرمیں میا بنا ہوں کہ اسلام کو ان لوگوں اور قومول میں پہنچایا جادے جواس سے محص ما دافف ہیں اور اس کے لئے بیر منروری ہے کہ جن قومول میں تم اُسے پہنچانا میا ہواک کی زبانوں کی پُرری واقفیت ہو۔ ان کی زبانوں کی واقفیت تہ ہو اوران کی کنابوں کو بڑھ نہ لیا جا و سے تو مخالف پُورسے طور بر حاجز بہیں ہوسکتا مولى عبيدا لدمساحب مرحم نے تحقق الهند نام ایک کتاب کعی۔ اندامن نے اس کا بواب دیا اور برای گالیال دیں۔ اسلام پر اعتراص کر دیسے۔ اگر جراس کی لعض كنابين عبلادى كئى تقين مگرانهين كتابول كولي كريندات ديانندصاحب فينش كرديا اگر مولوی عبیدا نسد صاحب نے وید بڑھے ہوتے تو وہ وبیروں سے اس کا جواب رینے .غرض زبان کاسیکھنا صرودی ہے۔ ه المسكة عبلد النبريم صفح ٢-١ مورة الارجنوري التهاير

مجھے یہ بھی سفید ہے کہ د مانی صالتیں کچھ اچھی نہیں ہیں۔ بہت ہی کم ایسے
الطرکے ہوتے ہیں جن کے قوئ اعلیٰ درجہ کے ہوں درنداکٹر کوسل یا دق ہوجاتی ہے
الس ایسے کردر قوئی کے لڑکے بہت محنت بمداشت نہیں کر سکتے۔ اس لحاظ سے
جب ہم دیکھتے ہیں تو اُور بھی نیسکر دامنگیر ہوتا ہے کیونکہ ایک طرف تو ہم ایسے لڑکے
شیاد کرنا چا ہتے ہیں جو دین کے لئے اپنی زندگی و قعن کریں مگر دو سری طرف اس تسم کی
مشکلات ہیں۔ اس لئے ضرودی ہے کہ اس سوال پر بہت ویکر کیا جا و سے۔ ہاں ہیں یہ
مجھی دیکھتا ہوں کہ جو نیچے ہا دے اس مدرسہ میں آتے ہیں اُن کا آنا بھی بے سرود نہیں
ہیں۔ اُن یں اضلاص اور مجست یا ئی جاتی ہے اس لئے اس موترد و صورت اور انتظام
کو بدلنا بھی مناسب نہیں ہے۔

میرسے نزدیک به قاعدہ ہونا چاہیئے مقاکہ ان بجول کو تعطیل کے دن مولوی سیم محمات صاحب یا مولوی حکیم فرالدین صاحب زبانی تقریروں کے ذراید ان کو قرآن شرلیت اور علم مدیث اور مناظرہ کا ڈھنگ سکھاتے اور کم از کم دو گھنٹہ ہی اسس کام کے لئے دکھے جاتے میں یقینا کہتا ہوں کہ زبانی تعلیم ہی کاسلسلہ جاری رہا ہے اور طب کی تعلیم میں قالب علموں کو تو وہی لولئے اور طب کی تعلیم میں ذبانی ہوتی آئی۔ زبانی تعلیم سے طالب علموں کو تو وہی لولئے اور کلام کرنے کا طب کی تعلیم سے نوائس کے اور کلام کرنے کا طراق آجا تا ہے ضعوم ان جبکہ معلّم فعیدے وبلینے ہو۔ زبانی تعلیم سے بعض اوقات ایسے فائد ہے ہوتے ہیں کہ اگر مبزاد کتا ہے بھی تصنیعت ہوتی تو وہ فائدہ منہ ہوتا۔ اس لئے اس کا التزام ضروری ہے۔ تعطیل کے دن صرور ان کو سکھایا جا دے۔ اس کے حقائق ومعاد ون بیان کئے بھریا قاصدہ اُن کو قرآن شرلیت سے بیا ہو دے۔ اس کے حقائق ومعاد ون بیان کئے مادیں اور ان کی تائید میں اصاد بیٹ کو ہیش کیا جا و سے۔ میسائی ہو اعتراض اسلام ہا کہتے ہیں اُن کے جواب اُن کو بتائے جائیں اور اس سے خوب واقعت ہوجادیں۔ ایسالم کی صفیعت کھول کو اُن کو بتائی جا دے تاکہ وہ اس سے خوب واقعت ہوجادیں۔ ایسالم کی صفیعت کھول کو اُن کو بتائی جا دے تاکہ وہ اس سے خوب واقعت ہوجادیں۔ ایسالم کی صفیعت کھول کو اُن کو بتائی جا دے تاکہ وہ اس سے خوب واقعت ہوجادیں۔ ایسالم کی سے توب واقعت ہوجادیں۔ ایسالم کی کا مقتل کو بائی جا دیں۔ ایسالم کی جا مقائی عیسائی کو بائی جا دیں۔ ایسالم کی بالمقائی عیسائی کو بائی جا دیں۔ ایسالم کی بائمقائی عیسائی کو بائی جا دیں۔ ایسالم کی بائمقائی عیسائی کو بائی جا دیں۔ ایسالم کی بائمقائی عیسائی کو بائی جا دیں۔ ایسالم کے بول کو اُن کو بتائی جا دیں۔ ایسالم کے بائمقائی عیسائی کو بائی کیسائی جا دیں۔ ایسالم کی بائمقائی عیسائی کو بائی کو بائی کو بائی جا دیں۔ ایسائی جا دیں۔ ایسائی جا دیں۔ ایسائی کو بائی کو بائی جا دی کو بائی جا دیں۔ ایسائی کو بائی کو بائی کو بائی کو بائی کو بائی کو بائی جا دیں۔ ایسائی کیسائی کو بائی کو بائی

ہی دہر اول اور آداول کے اعتراضات اور اُن کے بوابات سے اُن کو آگاہ کیا جا وہ۔
اور یہ سب کچے سلسلہ وار ہولینی کسی ہفتہ کچے اور کسی ہفتہ کچے۔ اگر یہ الترام کر لیا گیا تو میں یقت کچے وائدہ ہمیں ہنچا میں یقتینا جانٹا ہول کہ بہت کچے تیاد کا لیگ ۔ فری عربی نبان کی واقفیت کچے فائدہ ہمیں ہہنچا سکتی۔ آبخضرت صلے الدعلیہ وسلم جب پربرا انہیں ہوئے تقے تو اس ذبان نے عربول کے اخلاق، عادات اور مذہب پر کیا اثر ڈالا ؟ اور اب شام و مصر بیں کیا فائدہ پر نبایا ؟ بال یہ سے کہ عربی نبان اگر عمدہ طور سے آتی ہو تو وہ قرآن شرلیف کی خادم ہوگی اور انسان قرآن شرلیف کی خادم ہوگی اور انسان قرآن شرلیف کے خاتی و معارف خوب سمجھ سکے گا۔ پوئکہ قرآن اور امعادیث عربی بیں ۔ اس ذبان سے پُورے طور پر باخر ہو تا بہت ہی صروری ہوگیا ہے۔ اگر عربی نبان سے واقعیت نہ ہو تو قرآن شرلیف میں سے میں یا نہیں۔ ایک شخص کسی پا دملی پر تہیں ہو سک کہ یہ آیت قرآن شرلیف میں ہو گیا ہے لوچاک ایسی حالت میں قربت ہی شریف میں ہو گیا ہے لوچاک ایسی حالات میں خوب کہا کہ نکال کرد کھاؤ تو بہت ہی سشر مندہ ہونا پڑا۔

سادہ ترجہ پڑھ لینے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ ان علوم کا ہو قراًن شرافینہ کے خادم ہیں داتھت ہونا ضروری ہے۔ اس طرح ہے قرائ شرافیٹ پڑھایا جا دے اور میر صدیف ۔ اور اس طرح ہدان کو اس سلسلہ کی سچائی سے آگاہ کیا جا و سے اور الیسی کتابیں تیار کی جادی ہو اس تقسیم کے ساتھ ان کے لئے مفید ہوں ۔ اگر پرسلسلہ اس طرح ہے جاری ہوجا دے قومیں سمجتا ہوں کہ ہماں سے مقاصد کا بہت بڑا مرصلہ طے ہوجا و سے گا۔

بریمی یاد رہے کہ بیان کرنے والے تقشیم اوقات، کے ساتھ بیان کریں اور بھرو ان بچوں سے امتحال لیں۔

غرض میں ہوکچہ بیا ہتا ہوں وہ ٹم نے سُن لیا ہے ادر ہیری اصل غرض اور منشاء کو ٹم نے سمجہ لیا ہے۔ اس کے پودا کرنے کے لئے جرہو مجاویز اور کھران مجا ویز پر جو الترامی ہوتے ہیں وہ ہی تم نے بیان کر دیئے ہیں اور میں سُن پکا ہوں۔ میں مدرسہ کی موجودہ موقد کو ہی پسندکتا ہوں۔ اس سے نیک طبع نیتے کچے نہ کچھ اثر ضرور لے جاتے ہیں۔ اس لئے یہ نہیں چاہیئے کہ سالا میں دل کا تھ لایت ول کا تھ۔ بجریہ کے طور پر مردست ایک سال کے لئے ہی ایسا اُنظام کیکے دیکھو کہ ہفتہ وارحبسوں کے ذریعہ ان کو دینی ضروریا سے آگاہ کیا جاوے۔ ہاں و پی زبان کے لئے معقول اُنتھام ہونا جاہیے۔ اگر اس کے لئے کچے نہ ہوتی پھر بہاں اش ود کا سہ والی بات ہوگی۔ گویا زبانی توسعب کچے موا مرحمی اورتیتی طود پر کچے بھی نہ ہوا۔

اس بات کو بھی زیر نظر دکھ کو کہ اگر ان بھول پر اُدد ہوجھ ڈاکا گیا تو وہ پاسس ہونے

کے شیالات ہیں دوطرفہ محنت نہیں کرسکیں گے۔ ایک ہی طرف کوشش کریں گے۔ اور اگر

علیمدہ تعلیم ہوگی تو اس کے لئے وقنت وہی ہے وہ بڑھ نہیں سکتا۔ اس لئے ایک تو

دہی صورت ہوسکتی ہے ہو زبا نی تعلیم کی ہیں نے بتائی ہے۔ اور ایک اُورید صورت ہے

گر وہ بجے ہو پاس اور فیل کی پروانہ رکھیں بلکہ ان کی غرض خدمت دین سک لئے تیاد ہونا

ہو اور محف دین کے لئے تعلیم صاصل کریں ایائے بچول کے لئے خاص اُشغام کر ویا ہا وسے

گر اُن کے لئے بھی پر صرودی احراض کر دیا تو وہ خاموش ہوجا دیں اور کہد دیں کہ ہمیں تو

علوم جدیدو کے موافق کسی نے احراض کر دیا تو وہ خاموش ہوجا دیں اور کہد دیں کہ ہمیں تو

کچر معلوم ہنیں۔ اس لئے موجودہ علوم سے انہیں کچہ دا تغییت و رودی ہے تاکہ دہ کسی

کے سامنے شرمندہ نہ ہوں ا در ان کی تقریر کا اثر زائل نہ ہوجا وسے۔ معفن اس وجرسے

کہ دہ بے خبر ہیں۔

ال ایک جاعت بد بوکه وه دونوعلیم ماصل کوسکیس اور بجائے نود انہیں وقت کی پردانہ ہو۔ مجراس پرمشکل بد ہوگی کہ استاد مستعدا درمقر بنیں یؤمن ہر بہلوکوسوہ کم

یراشظام کرنے کی بات ہے۔ اس سے میں بہ ان تمام امود کو مدفظ رکھ کرسوچتا ہوں تو جیران ہوتا ہوں تو جیران ہوتا ہوں تو جیران ہوتا ہوں تو جیران ہوتا ہوں اور سمجھ نہیں سکتا کہ جادا ہو مطلب ہے وہ کیونکر پودا ہوسکتا ہے۔ اگر موجودہ صورت ہی کو قائم دکھیں اود کوئی انتظام مذکیا گیا تو بھر ان سادی تقریروں سے قائدہ کیا ہوا؟ اود انتظام مذکیا گیا تو بھر ان سادی تقریروں سے قائدہ کیا ہوا؟ اود ساتھ ہی اود ساتھ ہی کو وقت تقویرا ہے اور ساتھ ہی کو کوئے کا بھی خیال رکھنا صرودی ہے

خلاصہ میرکداس بکتہ کو مدنظر دکھو کہ ایسے نوگ تیار ہو جا ویں گے اس لئے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساھنے تیار ہول۔خدا تعالیٰ نے جو فرح علیالت الم م کوسکم ویا کہ واسنہ الفلك المعید خداً۔ توکشتی ہمادے ساھنے بنا۔ اسی طرح پر میں اس جاعدت کو اپنے ساھنے تیار کرانا بھا ہتا ہول۔ فائرہ اسی سے ہوگا۔

یں انتخاکہ اور اُسے ہمادی کے اور اُسے ہمادی میں ایک بغتہ ہمادی صحبت میں اسبے اور اُسے ہمادی تخریبی اُسنے کا موقعہ اور اُسے ہمادی تخریبی اُسنے کا موقعہ اور گا۔ اس کے خریب کے مولوی سے بڑھ جا وے گا۔ اس کی خرک ہیں۔ میں اس امر میں بہادے ساتھ آلفا تا ہو کہ کہ مورسہ کو توٹا نہ جا وے۔ اِن کے لئے تقطیل کا دن مناظرات اور ویٹیا تکے واسطے قراد دیا جا و سے۔ ہمادا بیم طلب بنیں کہ سب کے مسب مولوی ہی ہوجا دیں اور شدایسا ہو سکتا ہے۔ ہی اگر ان میں سے ایک بھی نیک اور وہ فیر قولو کے ماد کہ ایک اور وہ فیر قولو کے ماد کم ایک وین ہی کی خبر ہو جا و سے گی اور وہ فیر قولو

سیمی یاد دکھنا چاہیے کہ مخالف ندہبوں کے لوگوں سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں بلکہ ان کے سیح فیرخواہ اور ہمسدر دہم ہیں۔ لیکن کیا کریں ہلاامسلک اس براح کی طرح ہے جس کو ایک بچوڑھا کہ اور ہم بیا اور بھر دہ اس پر مرہم لگا تا ہے بیموڈون مریق بچوڑے کے جیرانا پڑ تا ہے حال کہ اگر وہ سمجھے تو اس چوڑے کو چیرنے کے چیرنے

کی اصل غرض اسی کے مفید مطلب ہے کیونکہ جب بلک وہ چیا نہ جا وے گا اور اس کی اور نیا دہ معترا اور بلا جائے گا ہر کریں اور صراط مستقیم اُن کے سلمنے بیش کریں ۔ جب تک وہ صراط مستقیم اختیار نہ کریں گے توکیا بن سکتے ہیں ؟

ایک طرف ایسے ہیں جبنوں نے خدا نغائی کے وجود کا بظاہرا قراد کیا ہے گر وہ مانتے ہیں کا طرف ایسے ہیں جبنوں نغالی کے وجود کا بظاہرا قراد کیا ہے گر وہ مانتے ہیں کہ اس نے کہ میں بینا نہیں کیا ۔ گویا ذرہ فرہ خود مغرا ہے۔ مجمعے تعجب ہے کہ اس پر وہ بیمی اس نے کہ میں بیدا نہیں کرسکتا اس نے کہ کچھ بیدا نہیں کرسکتا کو دوہ دار اور وہ بی کے میں بیمیری گرانی کا درہ نورہ دان دی ہیں ۔ اُن کے خواص اور قوی انا دی ہیں ۔ بیمیری گرانی کی خواص اور قوی انا دی ہیں ۔ بیمیری گرانی خواص اور وہ کی کام ہو سکتا ہے ۔ میرے نزدیک ایسے عقیدہ میں اور وہ راوں کی خواص کا درہ ہر اور کیا کا فرق ہے۔ میراک درحقیقت المدتعالی اور اس کی قدر توں پرایمان کہ در میں ہو سکتا ہے۔ میراک درحقیقت المدتعالی اور اس کی قدر توں پرایمان کے میں در سے در کی خواص کا شدی خدر میں ہو ہے۔

کیردہ میری کہتے ہیں کہ نمیستی سے مہتی نہیں ہوسکتی۔ یہ الیسا بیہودہ ادر خلط اصول ہے کہ اس کے لئے کسی بڑی ولیل کی صاجت نہیں ہے۔ خواب کے نظارے کس فران ہیں دیکھے ؟ یہانتک کرخواب مین مُردوں سے بانیں کرتا اور کھانے پیلنے کی چیزوں سے فائدہ اُنظا تاہے۔ اب کوئی بتائے کہ وہ مہتی کہاں سے ہوتی ہے ؟ کیانیتی سے نہیں ہوتی ؟

اگرعقل ہوتی اور باپ دادا میں رُدھانیت کا اثر ہوتا تو الیبی یاتیں نہ کرتے۔ بیر بانیل کُرِنا نیوں کے اندھے فلاسفروں سے لی ہیں۔ ہو علم دین سے محض بے خبر ہیں۔ علم دین کچ اور حواس عملا کرتا ہے حب کوفلسفی اور طبعی نہیں پہنچ سکتے۔ رؤیا میں سب امور مہست ہوجاتے ہیں بکدلعض او فات رُوحانی امور حبانی دنگ بھی اخت بیاد کر لیتے ہیں مہیسا کم میری دہ دؤیا ہے ہو مُرمَّت ہم اَدیہ میں درج ہے جس میں سیاہی کے بچیننظے کرتے ہم پڑے متے اور دہ کُرتہ اب مک مواد ہے۔ یہ مجیب ورمجیب امراد ہیں جن کا ان پرایما مہیں دہ ایمان ہی کیا ہے ؟

دین وہی ہے ہو رُوحانیت سکھانا ہے اور آگے قدم دکھوانا ہے۔ یں افسوس نہیں کرتا کہ الیبی بڑی صالت کیول ہوئی ہے جو اس وقت نظراً دہی ہے۔ بیرسب اسلام کے کالات کے طبود کی ضاطر ہوا۔ بُت پُرستی سے دمست بردادی کرانے کے لئے المدتسالے نے الیبی قوم پیدا کر دی۔ یہ لوگ اسلام کی ڈیوڑھی پر ہیں۔ ایک فیب کا دھکا لگے گا۔ تو تہادے بھائی ہوجائیں گے۔

(للكيميسلد ١٠ نبره صفى ٢ مورخ ١٠ فرورى المنطلة)

۱۷ دسمبره ۱۹۰۰ مو ا مو

المطیحنرت بجسته الله مسیح موعود علیالعسلوة والسام کی لیک تقریر جو آپ نے مدر دعمیراتعنی میں ذمائی. مدور دعم برهن اللهٔ کو بعد نمازظهر وعصر سجداتعنی میں ذمائی.

وفات پایکے ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی نیا امر ایسا نہیں ہو ہمادے اور ان کے درمیا امولی طور پر سلسلہ کی بعشت کی غرض کا پتر امولی طور پر سلسلہ کی بعشت کی غرض کا پتر مذکف سکتا تھا بھہ ایک امر مشتبہ اور کمزود معلوم ہوتا تھا اس لئے منردری امر تھا کہ آپ اس کی اصلاح فرائے۔ ہج نکہ اس وقت کائی وقت مذبح اس لئے ۲۷ رسمبر کو بعد ظہر وعصر آب نے مناسب سمجھا کہ اپنی بعشت کی اصل غرض پار کھی تقریر فرائی آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی۔ تاہم محص السد نعالی کے نعنل وکرم سے آپنے مندرج فیل تقریف مندرج

نسرایا:-

افدوں ہے اس وقت میری طبیعت بھارہے اور میں کھے زیادہ بول نہیں سکتا۔ لیکن الکے ضروری امری وجے سے چند کھے بیان کونا منروری مجمتا ہوں ۔ کل ہیں نے سندنا مقا کہ کسی صاحب نے یہ بیان کیا تقاکہ گویا ہم میں اور ہمادے مخالف مسلاؤں کے درمیان فرق موت وحیات میسے طیارت ام کا ہے ورند ایک ہی ہیں اور عملی طور پر ہمادے بخالفول کا قدم بھی تی پر ہور کھی طور پر ہمادے بخالفول کا قدم بھی تی پر ہے لینی نماذ ، روزہ اور دو مرے اعمال مسلاؤں کے بیں اور دہ مرب اعمال مسلوؤں کے بیں اور دہ مرب اعمال مسلوؤں کے بیں اور دہ مرب اعمال بھی تھی ہیں۔ مرف صفرت عیسی علیارت ام کی موت کے بادے میں ایک غلطی بی گئی متی جس کے اذالہ کے لئے ضا تعالی نے پر سلسلہ پیدا کیا۔ سویا در کھنا چا ہیئے پر گئی متی جس کے اذالہ کے لئے ضا تعالی نے پر سلسلہ پیدا کیا۔ سویا در کھنا چا ہوئے کہ یہ بات بی تا کہ وگئی پر خیال کرتا ہے کہ میرا دنیا میں آنا صرف آئی ہی ضعلی کے اذالہ کے لئے ہے اور اور کوئی نوا بی مسلونوں میں الیبی نہ متی جب کی اصلاح کی جاتی بلکہ وہ میں الیبی نہ متی جب کی اصلاح کی جاتی بلکہ وہ صلاحتیم پر ہیں تو یہ خیال غلا ہے۔ میرے نزدیک دفات یا حیات مسیح الیبی بات نہیں کہ اس کے لئے العدت الی آئی بطاسلہ تی کم کا اور ایک خاص شخص کو دنیا میں نہیں کہ اس کے لئے العدت الی آئی بطاسلہ تی کم کا اور ایک خاص شخص کو دنیا میں بھیجا جاتا اور العدت الی ان بطاسلہ تی کم کا اور ایک خاص شخص کو دنیا میں بھیجا جاتا اور العدت الی ایر بیاس کو ظام ہرکرتا جس سے اس کی بہت بڑی عظمیت

یائی جاتی ہے لیبنی بدکہ دنیا میں تاریکی کھیل گئی ہے اور زمین لعنتی ہو گئی ہے جصر عیسٰی علیارسّلام کی موت کی غلطی کچه آج پیدا نہیں ہوگئی بلکہ پیغلطی توآنخعنرت ملی اللہ عليه دسلم کی دفات کے نقوٹرے ہی عرصہ بعد بیدا ہو گئی تھتی اور نوام اولیا دالد دسلما اورابل الدمی آتے رہے اورلوگ اس غلی میں گرفت ار رہے۔ اگر اس غلطی ہی کا اذال مقصود بوتا توالىد تعاليے اس وقست بھی كرديتا گرنہيں ہوا۔ اود بپخللي حلي آئي اوربہادا زمانہ آگیا۔اس وقت بھی اگرنری اتنی ہی بات ہوتی توالمدتعالی اس کے لشُرا يك المسلد بيدا ذكرتا - كيونك وفات مسيح اليبى بات تومتى بى بنبي جو بيبل كسى نے تسلیم نہ کی ہو۔ پہنے سے بھی اکثر خواص مبن بر الد تعالیٰ نے کھول دیا۔ یہی مانتے چلے آئے۔ گربات کچھ اُورسے جوالد تعالیٰ نے اس سلسلہ کو ق الم کیا۔ یہ سی ہے کمسے کی وفات کی غلطی کو دُود کرہ بھی اس سلسلہ کی بہبت بڑی غرص بھتی۔ لیکن صرفت آتنی ہی بات کے لئے خدا تعالیٰ نے مجہ کو کھڑا نہیں کیا بلکہ بہت سی باتیں ایسی بیدا ہو بھی مقیں ۔ کداگر ان کی اصلاح کے لئے المدتعالیٰ ایک سلسلہ قائم کرکے کسی كو مامور مذكرتا تو دنيا تباه موجاتى اوداسسام كانام دنشان مدن مبامًا ـ اس ليم اسى مقعد کو دو سرے پیرایہ میں ہم یُول کہہ سکتے میں کہ ہماری بعثت کی عرص کیا ہے ؟ وفات عيني اورحيات كسلام يه دونو مقاصد بالهم بببت برا تعلق ركھتے ہيں اور وفات مسليح كامسئله اس میں حیات اسلام کے لئے صروری ہوگیا ہے۔ اس لئے کہ حیات مسیح سے جو فقت پیدا ہوا سے وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ حیات سیح کے لئے یہ کہنا کہ کیا الد تغالیٰ اس بات بیت در نہیں کہ اُن کو زندہ اُسان پر اُکھا ہے مباتا ؟ ، المد نعب ملے کی قددت اله يد تفظ درامل "حيات" بي جرمهوكيّابت سيد "موت" كمعاكيا بيد (مرتب) ی مبوکت بت سے "مسیح کی حیات کی غللی" ہونا بھا بیٹے (مرتب)

اور اس کی سے نا واقفی کوظا ہر کرتا ہے۔ ہم توسب سے نیادہ اس بات پرایمان واع اورليتين كرت بين كرات الله على كل شائ قد ريرة الدنفك يشك بريات يرتسا درب اوديم ايان ركية بي كرب شك ده يوكي میاب کرسکتا ہے۔ نیکن وہ ایلے امورسے پاک اور منزہ سیے ہواس کی صفات کا طر کے خلات ہوں اور وہ ان باتوں کا وشمن سے ہواس کے دین کے مخالف ہوں پرصنرت عیسلی کی حیات اوائل بیں توصرت ایک خلطی کا رنگ رکھتی سمّی مگر آج بیغلی ایک (رودها بن گئی بعد جواسلام کونیکلنا میابهتی سید- ابتدائی زمانه میں اس غلطی سیدکسی گزندکا اندلیشدند مختا اور و العلی ہی کے دنگ میں تقی ۔ مگرجب سے عیسائیت کا خروج ہوا اور انہوں نے مسیح کی زندگی کوان کی خدائی کی ایک بایی زیردست دلیل قرار دیا توبیه خطرتاک امر بوگیا۔ امہوں نے بار بار اور بھے نورسے اس امرکو پیش کیا کہ اگر مسیح خواتہیں تو وہ موسٹ بر کیسے بیٹھا ہے ؟ اوداگر انسان ہوکرکوئی ایسا کرسکتا ہے کرندہ آسمان ہرمیلا مبا وسے تو میم کیا وجر ہے کہ آدم سے ہے کراس وقت تک کوئی بھی آسان پرنہیں گیا ؟ اس قسم کے دلائل پیش کرکے وہ مفرت میسلی هلیارت لام کوخدا بنانا جاہتتے ہیں اور انہول نے بنایا اور ونیا کے أبك حقته كو كمراه كرديا اورببت سيمسلمان جوتميس لا كهرسے زياوہ بتائے جاتے ہيں اس خعلي ومح عقيده تسليم كرنے كى وجرسے اس نتنه كا شكار بو گئے۔اب اگريہ بات معيم بوتى اور ويتقيقدت بحفرت عيئى عليالت لام ذنده أسمان يرجيع مباستے مبيسا كرھيسائى كېنت جي اود لمان اپٹی خلمی اور نا واقعی سعے ان کی تائید کرتے ہیں تو پیراصل سکے لئے **تو ایک مات**م کا ولن ہوتا - کیونکہ اسلام توڈنیا میں اس لئے آیا ہے تاکہ الدتعالے کی ہستی برونیا کوایک اليان اورلقين بيدا بو اوراس كي توحيد بيعيط - وه اليها مزبب بهي كدكو كي كحزوري اس مي إلى نهيس مباتى اورنبيل بعد وه تو المدتعالي بى كو وحسدة لا تشريك قرار وبتاب كسى دوس ہے اس بھر کہ آبت کی عنعلی سے کوئی نعظ رہ گیا ہے جومکن ہے مُستّست" یا مع صفات " ہو. والداحلم (درت )

یں پیضومیں تسلیم کی جا وسے تو یہ تو العدتعالے کی کسرشان سبے الااسلام اس کو دوا مہیں ایکتا۔ گرمیسائیول نے مسیح کی اس ضومیت کوچیش کرکے دنیا کو گراہ کر دیا ہے اور مسلانوں نے بغیرسوچے سمجھے ان کی اس ہاں جس ہاں ملادی الاداس ضرر کی ہروا نہ کی جواس سے اسلام کی ہنیا۔

اس بات سيكمي وحوكرنيس كهانا جا بيئيج ولوك كمد وسيت بيل كركيا المدتعالي اس بات يق درنبين كمسيح كوزنده آسان برامها العرب وسع بسيشك وه قادر بيرمكروه ابسى باتول كحكمبى دوا نبيين وكمثنا بومبدأ كمشوك بوكركسى كاسشويك البادى عظهراتي بول اود یہ میاف ظاہرہے کہ ایک شخص کو لبعض وجوہ کی خصوصیت وہنا صریحے مبدأ مثرک ہے ۔ لہس مسيح طيالت اميس يرخص محبب تسليم كناكه ووتمام انسانول كيه برخلات اب تك زنده بي اور قاص بنٹري سے الگ ہيں ، يہ اليي ضعوصيت ہے عبس نے عيسائيوں كو موقع وياكہ وہ اُن کی مندائی پر اس کو بطور دلیل پیش کریں۔ اگر کوئی حیسائی مسلمانوں پر یہ اعتراض کرسے کتم ہی بتاؤكم اليي ضوميت اس وقت كسى أوشخص كومبى بى سبعه قواس كاكوئي جواب أن ك یای نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ لیتین کرتے ہیں کرسب انب بیاد علیم انسام مر گئے ہیں گرمسیج کی موت بقول ان مخالف مسلمانوں کے ثابت نہیں کیونکہ تو فی کے مصنے تو آسمان پرنندہ اُمطا بلسف کے کرتے ہیں۔ اس لئے خلبہ ا توفید بنی میں ہی ہی مصنے کرنے ہایں گے کہ جب قرف مجے زندہ اسان پر اُسطا لیا۔ اور کوئی آیت ٹابت نہیں کرتی کداس کی موت میں ہوگی۔ ميرينا وكرأن كانتيج كيا بوكا ؟ المدتعاني ان لوكول كوبدايت دست اوروه اين خلطي كومجيس یں سے کبتا ہوں کہ و نوگ مسلمان کبله کراس عقیدہ کی محرودی اورشناعت کے مکن جانے ہر می اس کونہیں چھوٹ تے وہ وشمی اسلام اور اس کے لئے اراستین ہیں۔

یادرکھو۔ الدتعالیٰ بار بارقران شریف میں مسیح کی موت کا ذکر کرتا ہے اور تا بت کتا ہے کہ دہ دوسرے نیوں اور انسانول کی طرح وفات یا چکے ہیں۔ کوئی امران میں ایسا شرما

د درمرے نبیوں اور انسانوں بیں نہو۔ یہ بالک سیح بے کہ توتی کے موت ہی معنے ہیں۔ کسی لغت سے بیر تابت بہیں کہ تو تی کے معنے کہی اُسمان ہر مع جمع اُمطانے یکے بھی ہوتے ہیں ۔ نیان کی خی لغات کی تومیع ہرہے۔ دنیا میں کوئی گفت ایسی نہیں سے جوصرت ایک کے لئے مواور دوس ہے کے لئے تدہو۔ ال خدا تعالیٰ کے لئے پرضوعیت صرور سے اس لئے کہ وہ دما لاشریک منداسے لغت کی کوئی کتاب میش کروجس میں توقی سکے یہ معفرضوصیّت سے مصرت عبلنی کے لئے کئے ہول کرزندہ آسان پر مع جسم اُمٹا تا ہے ؛ ورسا دسے جہان کے لئے جب یہ لفظ امتعال ہو تواس کے مصنے موت کے ہوں جھے۔اس قسم کی خصوصیت لغت کی کسی کتاب میں دکھا ہُ۔ اور اگر نہ د کھاسکوا ورنہیں ہے تو پھر خدا تعالیٰ سے ڈرو کہ بید میڈ شرک ہے۔اس غلی ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمان عیسائیوں کے حاوِن مغہرتے ہیں آگنیسائی يكيين كريس صال بن تمسيح كونده تسليم كرتے بوكد وہ أنسان برسب اور بيراس كا اتا ميى مانتے ہو اود پرمعی کہ وہ مُعکّم ہو کر آئے گا اب بتاؤ کہ اس سکے خوا ہونے میں کیا سٹ بررہا ببیکه پرہبی ٹابنت دہ ہو کہ اس کوموت ہوگی رہے کتنا بڑا معیبیت کا امرسیے کہ عیسائی صوال کرے اوراس کا جواب من ہو۔

غرض اس فعلی کا اثر بلدا ہے پہال تک بڑھ گیا۔ یہ تو سی ہے کہ دراصل مسیح کی موت
کا مسئلہ ایسا فعلیم الشان نہ تھا کہ اس کے لئے ایک فعلیم الشان مامود کی ضرورت ہوتی۔ گر
میں دیکھٹا ہوں کہ مسلمانوں کی معافرت ہمت ہی ناڈک ہوگئی ہے۔ انہوں نے تسوّل کو کم پہندہ
میں دیکھٹا ہوں کہ مسلمانوں کی معافرت ہم ہوگئی۔ اگران کی عملی معالمت ودست ہوتی اور وہ قرآن کیم
اود اس کی لغات ہر قرجہ کرستے تو ایسے صفے ہرگز نہ کرتے۔ انہوں نے اسی لئے اپنی طرف
سے یہ صفے کر لئے۔ قربی کم نفظ کوئی نرا کا اور نیا لفظ فر تھا اس کے صفے تہم لغت عمرہ
میں خواہ وہ کسی نے کھی ہوں موت کے کئے ہیں۔ بھرانہوں نے مع جسم آسمان پر اُمٹھانے
میں خواہ وہ کسی نے کھی ہوں موت کے کئے ہیں۔ بھرانہوں نے مع جسم آسمان پر اُمٹھانے

اس نفظ کے بی معنے کر یستے کیونکہ ہی نفظ آپ کے لئے بھی تو قرآن شریعی میں آیا ہے *جیسا که فرایا ہے* فیامیّا مزینے کے بعض الذی نعدہ حدم او نشوفیمنّائے۔ اب بتاؤ کہ اگراس لفظ کے مصفے مع جسم آسمان پر اُمطان ہی ہیں توکیا ہمادا میں تہیں کر آپ کے لئے میمی بہی مصنے کریں کیا وجہ ہے کہ وہ نبی ہو انحضرت صلے المدعلید وسلم سے ہزارا درجہ کمتر ہے اس کے لئے جب یہ نفظ اولا جا دے تو اس کے من گھڑت مصنے کرکے نیزہ آسمان پر لے جا ویں لیکن جب سے پیرالا دلین والاً خرین کے لئے یہ لفظ آ وسے تواس کے معنے بجُرا موت کے اور کچھ نہ کریں معالا کھ آپ کی زندگی ایسی ثابت سے کہ کسی اُور نبی کی ثابت نہیں ادراس لئے ہم نور اور دوی سے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی نبی نندہ نبے تو وہ بہارسے نبی کرم صلے الدعليد وسلم ہي ہيں۔ اکثر اکابر سنے حيات النبيّ يركماً بس لكسى بين - اور بهادسے باس المخصرت صعاد دعليه وسلم كى زندگى كے ايسے ذم وست ثونت موجود میں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کرسکتا منجلہ ان کے ایک یہ بات سے کرندہ بی دہی ہوسکتا ہے جس کے برکانت اور قیوش ہمیشہ کے لئے جاری بول اور برم و یکھتا ہیں کہ الد تعالیٰ نے آپ کے زمانہ سے لیکراس وقت تک کہی بھی مسلما نوں کو صنا ٹیے نہیں کیا۔ ہرصدی کے سریراس نے کوئی اُوی پیج دیا جوز مانڈ کے مناسب مال اصلاح لرتا را بہانتک کراس صدی ہے اس نے مجھے ہمیجا ہے تاکہ میں حیات اللّٰبي کا ثبوت دول برام قرآن شرلیت سے مجی تا بت ہے کہ الدتعائی انخفرت صلے الدهلیہ وسلم کے وین کی مخافلت كرًا دا سبت اددكرسدگا جيساكه فرايا سبت اذّا يخسن نزلناالدن كرواناله لميافظكا ييني بيشك بم في سن من اس ذكر كونازل كميا بهت اور بم بى اس كى مفاظلت كري مك - إنّا له لحافظون کا لفظ صاف طود ہر واللٹ کرتا ہے کہ صدی کے مربر ایسے آدمی آتے دمیں بو گھشدہ متاع کو لائیں اور لوگوں کویاد ولائیں۔

بیرتساحدہ کی بات ہے کرجب بہلی صدی گذرجا تی سہے تو بہلی نسل بھی اُکھ جاتی۔

اوراس نسل میں جومالم ، حافظ قرآن ، اولیاء المداور ابدال ہوتے ہیں دہ فوت ہوجاتے ایک ادراس نسل میں جومالم ، حافظ قرآن ، اولیاء المداور ابدال ہوتے ہیں دہ فوت ہو کیونکہ اگر ایک ادراس طرح پر صرورت ہوتی ہے کہ احیاء ملت کے لئے کوئی شخص پیدا ہو کیونکہ اگر دو مری صدی میں نیا بند دلست اسلام کے تازہ دکھنے کے لئے دنہ کرے تو یہ مذہب مر ایک شخص کو مامود کرتا ہے جواسلام کو مرف ہا سے بچا لیتا ہے اور اس کو نمی ڈنل کی عطا کرتا ہے اور دنیا کو ان خلط بول، برحامت ادر خطاتوں اور سنیا ہوتی ہیں۔

بیخصوصیت انخفرت صلیا لدعلیہ وسلم ہی کوماصل ہے اور یدائی کی حیالت کی الیسی ذہر دمست دلیل ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ اس طرح پر آیپ کے برکارش ہ فَيْوْسَ كالسلسلد لا انتها اورغ منقطع سب اور برزان مي كويا امنت آب كا بى فيعن ياتى ہے اور آئی ہی سے تعلیم ماسل کرتی ہے اور الد تعالے کی محب بنتی ہے جمیسا کہ فرمایا ب إن عندة محبون الله فاتبعوف يحببكم الله يس خدا تعالى كإيارظام ب كداس امت كوكسى صدى بيل خالى نهيل عجودياً. اوريبى ايك امرب يو الخضرت صلے اندعلیہ وسلم کی حیات ہر دوشن ڈسل سے۔ با لمقابل صفیت میں کی حیات ثابت نہیں۔ ال کی نندگی ہی میں ایسا فتننہ بریا ہوا کہ کسی اور نبی کی زندگی میں وہ فتنہ نہیں ہوا۔ اور یہی وجہ ہے كدالىدتغانئ كومغرت عيىلنى سيمغالبركزا بطاكدء أنت قلت للنّاس إنتضاوئى و اتحب الله ين ليني كيا توني كها مقاكه عجه ادرميري ال كوضا بنا لو يوجا وت حضرت عيسليّ نے تیاد کی وہ ایسی کرور اور ناقابل احتباد متی کرخود یہی عیسائی میں اس کا اقرار کرتے ہیں ۔ أخيل سے ثابت ہے كدوه باره شاكر د جواك كى خاص قوت قدسى اور تا تير كا بمورد سقے۔ اُن ایس سعه ایک نے جس کا نام بہودا اسکر لوطی مقار اس نے تمیں دویے براینے آت و مرشد کو اللا دوا دود مرے نے جرسب سے اوّل نمبر پرسے اور شاگرد رسٹید کہلاتا تھا اور مس کے ہمتے میں بہشدت کی کنچیاں تقیل لینی لیلرس، اس نے ساھنے کھڑے ہو کر تین مرتبرلعنت کی

جب نود صنرت مسیح کی موجود گی میں ان کا اثر اور فیف اس قدر تھا تواب انہیں سو سال گذر سے کے بعد خود اندازہ کر لوکہ کیا باتی را ہوگا۔ اس کے بالمقابل آخضرت صلے اندائیہ وسلم نے ہوجاءت تیار کی مقی وہ السی صادق اور وفاد ارجاء سے تھی کما ہوں نے اپ کے لئے جائیں دے دیں، وطن جو ڈ دیئے ،عزیزوں اور رشتہ داروں کو جو ڈ دیا۔ غرض آپ کے لئے کسی چیز کی ہدا انہ کی۔ یہ کسی زیر دست تا شرحتی۔ اس تا شیر کا ہمی مخالفوں نے اقساد کیا ہے اور پھر آپ کی تا شیرات کا سلسلہ بند نہیں ہوا بلکہ اب تک وہ پی جاتی ہیں قرآن شرای نے کہ تعلیم میں وہی اثر وہی ہمکات اب میں موجود ہیں۔

الا بجر تاثیر کا ایک اور بھی منونہ قسابل ذکرہے کہ انجیل کا کہیں بتہ ہی نہیں لگتا۔ نود

عیسائیوں کو اس امریس مشکلات ہیں کہ اصل انجیل کونسی ہے اور وہ کس زبان میں تھی اور

کہاں ہے ؟ گر قرآن شریف کی برا برسفاظت ہوتی چلی آئی ہے۔ ایک نفظ اور نقطہ نگ اس

کا ادھراد ھرنہیں ہوسکتا۔ اس قدر رسفاظت ہوئی ہے کہ مبراروں لا کھوں ما فظ قرآن شریف

کے ہر ملک اور مبرقوم میں موجود ہیں جن میں باہم اتفاق ہے ہمیشہ یاد کرتے اور سُناتے

بیں۔ اب بتاؤ کہ کیا ہے آپ کے برکات اور زندہ برکات نہیں ؟ اور کیا ان سے آپ کی
صارت ٹایت نہیں ہوتی ؟

ضابنا رہے ہیں اور عیسائیت نے دنیا کو جو نفع پہنچایا ہے۔ وہ ظاہرام ہے تودعیسائیر فاس امرکو تبول کیا ہے کر عیسائیت کے ذوایعہ بہت ہی بداخلا قیال دنیا ہی ہیں ہیں کیونکہ جب انسان کو تعلیم طے کہ اس کے گناہ کسی دو مرے کے ذمتہ ہو چکے تو وہ گئاہ کسنے پر دلیر ہوجاتا ہے اورگناہ فوع انسان کے لئے ایک خطرناک زمر ہے جو عیسائیت ہے بھیلائی ہے۔ اس صورت میں اس عقیدہ کا ضرر اور کھی بڑھ جاتا ہے۔ میں بہنہیں کہتا کہ جائے میں کے کے متعلق اسی نیا نہ کے لوگوں پر الزام سے نہیں لیمن

میں یہ نہیں کہنا کہ صیاب میں کے متعلق اسی نیان کے وگوں پر الزام ہے نہیں ہیں ہیں ہیں تواب ہی پر دہے۔ کیونکر جہند کے متعلق کھا ہے ہے۔ مگروہ تو اس خلعی جی ہو نہیں تواب ہی پر دہے۔ کیونکر جہند کے متعلق کھا ہے کہ دو نو متعلق کھا ہے کہ اسے بین ہونا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مشیّست این دی نے بہی جا ایما کہ ان سے یہ معاطر تحفی رہے۔ لیں وہ فیفلت میں دہے اور اصحاب کہف کی طرح میں حقیقت اُن ایمنی رہے جا المحاب الله عن والرقیم کا فوا بین میں اسے اور اصحاب الله عن والرقیم کا فوا بین این اسا جباً۔ اسی طرح میں می کی حیات کا مسئلہ میں ایک جیب برتر ہے۔ باوج دیکہ فران شرایین کھول کو میں می کی حیات کا مسئلہ میں ایک جیب برتر ہے۔ باوج دیکہ قرآن شرایین کھول کو میں می کی وفات پر جو آئیت است دلال کے طور پر پڑھی گئی۔ وہ قرآن شرایین کھول کو میں می وفات پر جو آئیت است دلال کے طور پر پڑھی گئی۔ وہ جس اسی کو تابت کرتی ہے۔ گر با ویو داس قدر اشکا دا ہونے کے خدا تھا لی نے اس کو منفی دیکا ۔ چنا بخرجیب وہ آئیا تو اس کو منفی دیکا ۔ چنا بخرجیب وہ آئیا تو اس کو منفی دیکا ۔ چنا بخرجیب وہ آئیا تو اس کو منفی دیکا ۔ چنا بخرجیب وہ آئیا تو اس کو منفی دیکا ۔ چنا بخرجیب وہ آئیا تو اس کو منفی دیکا ۔ چنا بخرجیب وہ آئیا تو اس کو منفی دیکا ۔ چنا بخرجیب وہ آئیا تو اس کو منفی دیکا ۔ چنا بخرجیب وہ آئیا تو اس کو منفی دیکا ہورکیا۔

توٹے عامتعلقہ صفحہ گذرشتہ ،۔ خالباً "کردڑ" کا نفامہوا کھا گیا ہے ہیںا کہ دوسرے مقالت پرصفود علیالت ہ کے افاع ٹیں اس کا ذکر موج دہے۔ یہ نفا کھوٹا نہیں بلکہ ہ لکھ "ہے۔

الدياس سراد كرميسائيول كى تعداد ب واظه اهلم ومرتبى

له (مخم بذا) يد لفظ " صواب " ب بيسكا تبسف مبوا " أواب " لكدويا ب ( رتب)

یدالمدنعالے کی حکمت ہے کہ وہ جب جاہنا ہے کسی بھید کو منفی کر دیتا ہے اللہ جب جاہدات کے است طاہر کر دیتا ہے اللہ است طاہر کر دیتا ہے۔ اسی طریح اس نے اس بھید کو اپنے دقت تک منفی دکھا گھیا اور اس کے المقد میں اس بیتر کی کلید تھی اس نے اسے کھول کر دکھا دیا۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا الاصند کرتا ہے تو وہ کویا المد تعالے کا مقابلہ کرتا ہے۔

غرض وفات مسيح كالمسئلداب السالمسئله بوكياسي كداس مي كسي تسم كا اخفا نہیں رہا بلکہ ہر پیلوسے معاف ہوگیا ہے۔ قرآن شرایف سے مسیح کی وفات ثابت ہوتی ہے احاديث وفات كي تائيدكرتي بين - الخضرت صطال ديليه وسلم كا واقعدمع اج موت كي تعتبر لتاسبے اور آپ گریاحیثم دید شہادت دیتے ہیں کیونکہ آپ نے شب معرائ مصرت علینگا كوم التي يكي ك ساتة ويكها. اوري آيت قل سبعان دبي هل كنت الا بشواً رسوکا اسیع کوزندہ اسمان ہرجانے سے روکتی ہے۔ کیونکرجب کفار نے آپ سے اسما يرير طرح جانے كامعجزه مانكا تو الدنعائى نے آپ كو يہى جااب ويا كر قبل سبھان دبى مل كنت الا بشراً رسوم لديني ميرارب اس وعده خلاتى سے ياك ب موايك مرتب تو وہ انسان کے لئے بیر قرار دے کہ وہ اسی زمین میں بیا بھا ا*وریہ*اں ہی مرے گا۔ فیصا نیون و فیها تسدندن. میں توایک بشررسول ہوں بعنی وہ بشریت میرے ساتھ موج مير وأسان يرتبين ماسكتى - اور دراصل كفاركي غرص اس سوال ميريس متى - بونكه وه یہلے پرسُن چکے تقے کہ انسان اسی دنیا میں جیتنا اور مرتا ہے۔ اس لئے انہول نے موتعها كرسوال كياحس كابحاب ان كو اليسا ديا گيا كه ان كامنصوبه مثاك ييس بل گيايس ر ایک طے شدہ سئلہ ہے کہ سیح وفات یا چکے۔ ال یہ ایک معجزانہ نشان سے کہ انہیں فغلت بين ركها اور موشيارون كومست بنا ديابه

يدى ياد دككوكرى لوكول في يد زمانه نهيل بايا وه معذور بيل ان بدكوني مجتت

پُدی نہیں ہوئی اوراس وقت اپنے اجہادسے ہو کچہ وہ سمجھ اس کے لئے الد تعالیٰ اسے ایج اور تواب پائیں گے۔ گراب وقت نہیں دیا۔ اس وقت الدتعالیٰ نے اس نقاب کو اُسطا دیا اور اس مخفی داز کو ظا ہر کردیا ہے اور اس مسئلہ کے بمسائرت کا بہی ہمقیار افرون کو تم دیکھ دہے ہو کہ اسلام تنزل کی حالت میں ہے اور عیسائیت کا بہی ہمقیار صحیات میں ہے اور عیسائیت کا بہی ہمقیار سے اسائیوں کا شکار ہورہی ہے۔ یس سی کے کہتا ہوں کہ ایسے ہی مسائل وہ لوگوں کو ثنائشا کو برگرشتہ کر رہے ہیں اور دہ تصویرت میں جو ناوانی سے مسلمان اُن کے لئے بجوز کرتے ہیں سکونوں اور کا لجون میں بیش کرکے اسلام سے جو اکر کردہے ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ بیس سکونوں اور کا لجون میں بیش کرکے اسلام سے جو اکر کردہے ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ ایسے مسلمان اُن کے لئے بھورائے دیا ہوں کو مسئم کیا جا دیا ہے۔

پس اس وقت جا ہے کہ مسلمان شنبہ ہوجا دیں کہ تمقی اسلام کے لئے یہ ہولا مہارت خورد یا جا وے اور وہ اس امر کے قائل نہ ہول کہ مسیح نندہ آسمان ہرگیا ہے۔ گر مجھے افسوس سے کہنا ہوئی ہمیں کہ میرے منالف اپنی برشمتی سے اس بیر کو نہیں بھتے اورخاہ نخواہ شور میاتے ہیں ہو کسٹ ہو ہی منالف اپنی برشمتی سے اس بیر کو نہیں بھتے اورخاہ نخواہ شور میاتے ہیں ہو کسٹ ہو ہی مسیم کہ اگر ہم مسب مل کر وفات پر زور ویں گے تو ہیر یہ فرمیب دھیسائیوں سے بوجھ کہ اگر ہم مسب مل کر وفات پر زور ویں گے تو ہیر یہ فرمیب دھیسائیوں سے بوجھ کر دیکھ کو کہ جب بین ثابت ہوجا و سے کہ مسیم نفرہ نہیں بلکہ مرکب ہے تو اُن کے خرمیب کا استیصال کتا ہے ؟ وہ خود اس امر کے قائل ہیں کہ بہی ایک مسلم ہو تقویمت پہنچا رہے کا استیصال کتا ہے گرمسلمان ہیں کہ مسیم کی جیات کے قائل ہو کہ ان کو تقویمت پہنچا رہے ہیں اور اسلام کو نقویمت پہنچا تے ہیں ، ان کی وہی مثال ہے ہے ہو اُن سے برید

شه المكترسلد 1 نمره صفر ۲ - ۳ مورخ عرفرورى الناولة م

حیسالیوں کا بوہمتیار اسلام کے خلاف تقا۔ اسی کو ان مسلانوں نے اپنے ہا تقدیس لے لیا اور اپنی سمجی اور کم فہی سے میلا ویاحس سے اسسلام کواس قدر نقصا ان بہنچا گرخوشی ئی بات ہے کہ دید تعالی نے عین وقت ہراس سے ان کو آگاہ کر دیا اور ایسا ہمتیار عطا کیاج مسلیب کے قرائے کے واسطے بے نظیرہے اور اس کی تائید اور استعال کے لئے اس نے پہلسلہ قائم کیا بچنانچہ العدتعائی کے نعنل اود تائیدسے اس موت سے کے بخیاد نے معلیبی مذہب کوجس تدر کے دورا وارسسست کر دیا ہے وہ اب جہی ہوئی بات نہیں دہی جیسائی خربب اور اس کے حامی سمجہ سکتے ہیں کر اگر کوئی فرقہ اورسلسلمان کے مذمرب کو پاک کرسکتاسے تو وہ کہی سلسلہ سے بینانچر کہی وجر سے کہ وہ مہرایک اہلِ خربب سے مقابلہ کے لئے آبادہ ہوجاتے ہیں گراس سلسلہ کے مقابلہ میں نہیں آتے بشب صاحب کوبرب مقابلہ کی دعوت کی گئی قومبربینداس کولبعض انگریزی اخبادوں نے می پیشش وایا گرمیرمی وه میدان میں بنیں بکا ۔ اس کی وجریبی سے کہ ہمادے یاس عيسائيت كاستيمال كے لئے وہ جقيادين جودوسروں كونيس ديئے كئے اور اُن میں سے بہلا ہضیاد یہی موٹ مسیح کا ہمتیاد ہے۔ موت اصلی غرمن نہیں بیرواس لئے کہ ما يُول كا بعثياد مقابِص سے اصلح كا لقعبان مقا- الدتعا ئى نفى چا { كراس غلطى كا تدادك مع ينانخ برس زود ك سائد اس كى اصلاح كى حثى -

اس کے علاوہ ان غلطیوں اور برعات کو دُور کرنا بھی اصل مقصد ہے جو اسلام میں بیدا ہوگئی ہیں۔ یہ تلّت تر برکا تیجہ ہے۔ اگر بید کہا جاوے کہ اس سلسلہ میں اور دو مرب

" تجب ہے کرمیسائی قرمسلانوں کی گردن کاشنے کے واسطے بہ ہختیار استعال کرتے ہیں اورمسلمان بھی کھڑے ہوجاتے ہیں " ہیں اورمسلمان بھی اپنی گردنیں کٹوانے کے واسطے ان کی احداد ہیں کھڑے ہوجاتے ہیں " (بدرجلد ۲ نمبر ہم صفر ۱۲ مورٹ ۱۲ جندی ستندلیڈ)

سلانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر مزجودہ مسلونوں کے مشتقدات میں کوئی فرق نہیں آیا اور دونون ایکسیری بین تومیر کیا خدا تعالی نے اس سلسلہ کوعبت قائم کیا ؟ ایسا خیال کرنا اس ملسلہ کی سخت ہٹک الدائدتغائی کے تعنولہ ایک جائت اورگستاخی ہے۔الدتعائی نے باربارظا سركياب كدونيا بي بهت تاريكي حياكش بيدعملى حالث كے لحاظ سرمجا وواضفا وي ا کی وجہ سے مجی ۔ دہ توحید حسب سکے لئے ہمیشار نبی اور دسٹول دنیا میں آسٹے اور انہوں سے انتہا عنت ادر معی کی آج اس پر ایک سیاه پرده پال بوا ہے اور لوگ کئی تسم کے مثرک میں میتلا ہو گفے ہیں اتخصارت صلےالد علیہ وسلم نے فرایا مشاکہ دنیا کی مجست نہ کرد گراہب دنیا کی مجست ہر ایک دل پرغلبہ کرس کے اور مس کو مکھو اسی مجت میں عرق سے۔ دین کے افت ایک تشکامجی بن لنف کے داسطے کہا جا وے تروہ سوچ میں پر جا تا ہے اور ہزاروں عذر اور ببلنے کرنے لکٹا سبے۔ مرقسم کی ہٹملی ا در برکاری کوما ٹرسمجہ لیا گیا ہے۔ ا در مرقسم کی نہیات برکھلم کھلا فود ویامیا تا ہے۔ وین بالکل بیکس اودیتیم ہو رہا ہے۔الیبی صودت میں اگر اسلام کی تائیداود نفت اند فرما ئی جاتی تو اور کونسا و تعت اسلام بر کمنے والا بسے بواس وقعت مدد کی جا وسے۔ اسلام تومرنت نام کو ہاتی رہ گیا۔ اب ہی اگر صفاظت نہ کی جاتی تو پیراس کے مٹلنے میں کیاسٹُ موسكتا مقاء ميں سيح كهتا مول كريه صرف قلت تديّر كانتيج بي وكبام ما ي كدومرك مسلانوں میں کیا فرق ہے ؟ اگرصرف لیک بی بات ہوتی تواس قدرمحنت اُمطّانے کی کیا ماجت متی اِلک سلسلہ قَائِمُ كرنے كى كيا صرودت متى ؟ حي مبانيا ہول كه المد تسائى بار باوظام كري كا سبے كه ايسى الديكي حيدا كني بيدكه كيد نظر تهين أمّا وه توحيد رص كالهمين فخر مقا اوراسسام حس ير ناز

قائم کرنے کی کیا صرودت متی ؟ میں مبانرا ہوں کہ الد تعالیٰ بار باد ظاہر کرچکا ہے کہ ایسی کارکی جھاگئی ہے کہ کچھ نظر نہیں ؟ ہا۔ وہ توحید رص کا ہمیں فخر تھا اور اسسام جس پر ناز کرتا تھا وہ صرحت نبانوں پر دہ گئی ہے۔ ورنڈ ملی اور اعتقادی طود پر بہت ہی کم ہوں گے جو توجید کے قائل ہوں۔ آنحضرت صط احد طید وسلم نے فرایا تھا دُنیا کی مجست نرکرنا۔ گراب ہرایک دل اسی میں غرق ہے اور دین ایک بیکس اور پتیم کی طرح دہ گیا ہے۔ آنمین شکیا ہو علیہ وسلم نے صاف طور پر فرایا تھا۔ حب الس نیا دائس کی خطیدہ ۔ یہ کسنا پاک اور سنج کلم ہے۔ گر آج دیکھ اور برایک اس خطی میں مبتواہے۔ ہماں سے خالف آریہ اور عیسائی اپنے خلیم ہے۔ گر آج دیکھ اور برایک اس خطی میں مبتواہد بہا ہا جائے ہیں ۔ عیسائی انجی اپنے خلیم ہی تھیں کہ ان کے خرج ہے اصول و فروع اچھے نہیں ۔ ایک انسان کو خدا بنانا مشیک نہیں ۔ اس نعانہ میں فلسفہ بھیمی اور سائنس کے علیم ترتی کر گئے ہیں اور لوگ خوب میں کھیں نیاں میں میں میں اور لوگ خوب میں کہ میسے بجر ایک ناتوال اور ضعیف انسان ہونے کے کوئی اقت دادی قوت اپنے اندر نہ داکھ تھا اور میں ناتمکن ہے کہ ان علیم کو پڑھ کر خود اپنی ذات کا تجربہ رکھ کر اور سیکے کی کردو پول اور خاتوں کو دیکھ کر یہ اعتقاد رکھیں کہ وہ ضما تھا ؟ ہرگز نہیں۔

غرض مسلما نول میں اندرُونی تغرقہ کا موجب بھی یہی حبّ دنیا ہی ہوئی ہے۔ کیؤکل اگر محض الدلقائے کی دھنا مقدم ہوتی تو اُسانی سے ہجد میں اُسکتا مقا کہ نسلاں فرقے کے امول نیادہ صاحت ہیں اور وہ انہیں تبول کرکے ایک ہوجائے۔ اب جبکہ حُبِّ دنیا کی وج

ہے بے خزابی بیدا ہورہی ہے تو ایسے لوگوں کو کیسے مسلمان کہاجا سکتا ہے جبکہ ان کا تسدم أنحف رت صلے لندعلیہ وسلم کے قدم پرنہیں - الدتعالیٰ نے تو فرایا کھا حل ان کنتہ پھیون الله فاتبسوني يحبسبكم الله لينى اگرتم الدقائي سيعبست كستے ہو توميري ا تباح رو- الدنّعاليّ تم كو دوست دكھے گا - اب اس تُحبّ البركي بجائے اورا تباع د**مُول** البد صليه لدوليه دسلم كى بجائب حرب الدُنيا كومقدم كيا گياسيے كيا بيئ انحفرت صلے لدهليه وسل کی اتباع ہے ؟ کیا آنخفرت صلالدعلیہ وسلم دنیا دار عقد ؟ کیا وہ سُود لیا کہتے عقد ؟ یا فرائض اور احكام اللي كى بجا أورى ميس غفلت كيا كرت سطة ؟ كيا أب مي معاذ الدنفاق مقا ما منه مقا ؟ ونیا کودین پرمقدم کرتے محق ؟ غود کرو . اتباع توید سے کہ آپ کے نقش قدیم ہ عدواود معرد كمعوكه خدا تعالى كيسے كيسفضل كرتا ہے صحابہ نے ووعبن اختياد كيا نغار محمد دكيمه لو کہ المدنعالی نے انہیں کہال سے کہاں پہنچایا۔ انہوں نے دُنیا پر لات مار دی مقی اور بالک مُتِ دنیا سے الگ ہوگئے تھے۔ اپنی خواہشوں پر ایک موت وادد کرلی متی ۔ اب تم اپنی حالت کا ال سے مغابلہ کرکے دیکھ لو۔ کیا انہیں کے قدمول پر ہو؟ انسوس اس وقت لوگ نہیں مجھتے کہ ضوا تعالی ان سے کیا جا ہتا ہے۔ رأس ڪل خطئة نے بہت سے بیتے وسے دیئے ہیں۔ لوئی شخص عدالت بیں بھا تاہیے تو دوا نے لے کر عبوٹی گواہی دسے دینے میں زرا شرح وحیا نہیں کتا۔ کیا وکا اقسم کھا کر کہد سکتے ہیں کرسادے کے سارے گواہ سیجے پیش کرتے ہیں اتھ دنیا کی عالت بہت ناذک ہوگئی ہے جس بہلو اور رنگ سے دکیمو مجوٹے گواہ بنائے علقہ ہیں۔ بھوٹے مقدمہ کرنا تو باست ہی کچے نہیں حجوٹے اسپناد بنا لیٹے مباستے ہیں۔ کوئی امریبال کریں گے توسیج کاپہلو بھا کہ بولیں گئے۔ ایپ کوئی ان لوگوں سے جواس سلسلہ کی ضرورت نہیں لمجھتے پورچھے کہ کیا ہی وہ دین کھا جو آنحصرت صطحالدعلیہ وسلم لے کر اُٹے تھے ؟ الدتعالیٰ نے توجھوٹ *کو نجامست کہا تھا*کہ ا*س سے پرہیز کرد۔ ف*لجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور بت پریتی کے ساتھ اس تعبُوٹ کو طاما ہے جسیبا احمق انسان ا مداتہ

له العمران: ٣١ كم الحج: ٣١

کوچوڈ کر پچٹر کی طرف سرجہکا آپ ویسے ہی صدق ادر داستی کو بچوڈ کر اپنے مطلب کے لئے
جہوٹ کو بُت بنا آپ میں دہرہ کہ الدقعائی نے اس کو بُت پرستی کے ساتھ طایا ا در اس
سے نسبت دی بھیسے ایک بُت پرست بُت سے نہات چاہتا ہے۔ بھیوٹ اللہ کی
اپنی طرف سے بُت بنا آپ اور اس جہتا ہے کہ اس بُت کے ذرایعہ نجات ہوجا دے گی۔ کیسی
خزابی آ کر پڑی ہے۔ اگر کہا جا دے کہ کیوں بُت پرست ہوتے ہو۔ اس نجاست کو بچوڑ دو۔ تو
کہتے ہیں کیو کرچھوڈ دیں اس کے بغیر گذارہ نہیں ہوسکتا۔ اس سے بڑھ کراود کیا بھرستی ہوگی کم
جورط پر اپنا مدار بھے ہیں مگر میں تہمیں ہوسی دوانا ہوں کہ آ فرسے ہی کا میاب ہوتا ہے۔ بھائی
اور فتح اسی کی ہے۔

مجھے یا دہے کہ میں نے ایک مرتبہ امرتسرایک مضمون بھیجا۔ اس کے ساتھ ہی ایک فط بھی مقا۔ رلیا وام کے دکیل ہند اخبار کے متعلق تقا۔ میرے اس خط کو خلاف ڈاکخانہ قراد دے کو مقدمہ بنایا گیا۔ وکلاء نے بھی کہا کہ اس میں بجر اس خط کے مقدمہ بنایا گیا۔ وکلاء نے بھی کہا کہ اس میں بجر اس کے رہائی نہیں جو اس خط سے انکاد کر دیا معا وے۔ گریا جو گوٹ کے سوا بچا دُنہیں۔ گرمیں نے اس کو ہرگز لیند نہ کیا بھر کہ اور الحق ہوں گا۔ آخر وہ مقد کہ بھر کہا کہ ایک ہی ماضر ہوا۔ مجھوسے نہیں بولوں گا۔ آخر وہ مقد کہ مقد اس کے متعلق بوجھا گیا قرمیں نے اس کو جزد مضمون سمجھ میں یہ بات آگئی اور العد تعالیٰ نے اس کو جزد مضمون سمجھ میں یہ بات آگئی اور العد تعالیٰ نے اس کو جود مضمون سمجھ کر اس میں لکھا ہے۔ جمٹر رہے کی سمجھ میں یہ بات آگئی اور العد تعالیٰ نے اس کو بھر وقت دیا۔ وُاکئانوں کے افسر نے بہت زور دیا گراس سے ایک نہشنی اور مجھے رخصت کر دیا۔

ا تخیناً ۲۷ یا ۲۸ سال کاعرصه گذرا ادگا یا شائداس سے کچھ زیا دہ ابوکہ اس عابرنے اسلام کی تا ٹید میں آریوں کے مقابل پر ایک عیسائی کے مطبع میں حس کا نام رلیا وام مقابل مقابد ورامر تسریس رہتا تقابک دوراس کا ایک اخبار بھی نکلتا تقابک دیتیہ ماریک کلتا تقابک دیتیہ ماریک کلتا تقابک

مبدس میں یہ واقعہ نیارہ تفسیل کے ساتھ اوں درج ہے ،۔

میں کیونکر کہوں کہ جوٹ سے بغیر گذارہ نہیں۔ایسی باتیں نری بہودگیاں ہیں۔ سی تو یہ ہے کہ سکا کے بغیرگذارہ نہیں۔ میں اب تک معی جب اپنے اس واقعہ کویا د کرتا ہوں تو ایک مزا آ تا ہے کرخدا تعالیٰ سے پہلوکو اختیادکیا۔اس نے ہمادی دعائت دکھی۔ اور البیجا رعائت رکھی جوبطور نشان کے ہوگئی۔ من پتوکل علی الله فہ و حسب له يتيناً يادر كهوجهور طبعيسى كوئى منحوس چيز نهيل. عام طور يرونيا وار كيت بيل كرسي لنے والے گرفتاد موجاتے ہیں گر میں کیونکراس کو باود کروں ؟ مھر ہرسات مقدسے معنمون بغرض طبع ہونے کے ایک پیکیٹ کی صورت میں جس کی دونوطرفیں کھٹی تقيين بهيجا ـ اود اس پيكٹ ميں ايك منظ بھي دكھ ديا . چونكه منط ميں ايلسے الغاظ بھے جن میں اسلام کی تائیداور دومسرے غلامیب کے بطلان کی طرف اشارہ مختا اور مفتون کے بچاپ وینے کے لئے تاکید معی کتی اس لئے وہ حیسائی مٹالغت مذہب کی وج سے افروضتہ ہوا۔ اور اتفاقا اس کو دشمنانہ عملہ کے لئے بیموقعد ال کرکسی علیجدہ خط کا پیکدے میں دکھنا ضافزاً ایک بڑم متعاجس کی اس مابز کو کچریسی اطلاع ندیتی اور ا پیسے جُم كىسنايىل قانمن ڈاك كى ئەسے پانسوروپير جُراندياج واوك قيدسے مو اس نے مخبرین کرافسران ڈاک سے اس عابز ہے مقدمہ واٹرکا دیا اورقبل اس کے ج مجے اس مقدمہ کی کچہ اطلاح ہو۔ رؤیا میں البدتغائی نے میرسے برظا ہرکیا کہ دلیارام وکیل نے ایک مانپ ہیرے کا ٹنے کے لئے مجھ کی ہیجا ہے الامیں نے اُسے مجھیلی كى طرح تل كروالس بعيجديا سيد مين جانما جول كريداس بات كى طرف اشاره تقا كه آمزوه مقدم ش طرزسے عدالت ميں فيصله يا يا وه ايك ايسى نظير سيے جو وكيلوا محے کام اسکتی ہے۔ غرمن بين اس برُم من صدر صلح كرد البيور مين طلب كيا گيا اور حن جن وكادست مقده کےسلئے مشودہ لیا گیا انہوں نے ہی مشوبہ دیا کہ بجُر دروعگوئی کیے اورکوئی راہ نہی

ہوئے ہیں اور خدا تعافی کے فعنل سے کسی ایک میں بھے جوٹ کھنے کی ضرورت نہیں بڑی کوئی بتا کہ کہ کہ کا میں ایک میں بھی مجھے شکست دی ہو۔ الد تعالی تو آپ سہائی کا مامی اور مددگارہے۔ یہ ہوسکتا ہے کہ وہ راستباز کو مزادے ؟ اگر الیسا ہو تو ورٹ بیں بھرکوئی شخص سے بولئے کی جُڑات نہ کرے اور خدا تعالی پرسے ہی اعتقاد میں جھ جا دی۔ دامنباز تو زندہ ہی مرجا دیں۔

امل بات يرب كرسى إلى سى جومزا بات بين ووسى كى وجرس منبين بوتى.

اوريدصلاح دىكداس طرح إطهاردسع دوكه بمسفيبيكسط مين خط تنبيل والالهارام نے نود ڈال دیا ہوگا اور نیز بطورتستی دہی کے کہا کہ ایسا بیان کرنے سے شہادت بمِ فيعِسله بوبهائے گا اور دوبیار چھوٹے گواہ دے کر بریّت ہو جائے گی ور خصورت مقدم سخت مشک ہے اور کوئی طراتی رائی نہیں۔ گرمیں نے ان سب کوجواب دیا کہ یس کسی حالت بیں داستی کو بچپوڑنا نہیں جا ہتا ہو موگا سو ہوگا۔ تب اسی د ن یا دولت ون مجهد ايك الكريز كى مدالت من بيش كيا كيا اودمير سعمقابل برواكمة نرجات كا ا نسرُ بحیثیت مرکادی مرکی بونے کے حاضرہوا ۔ اس دقت حاکم عدالت نے اپینے التقصير اظبار لكها. اورسب سيديبيل مجرسيري سوال كياكدكيا بدخط تمن ا بنے ہمکٹ میں رکھ دیا تھا اور بہن ط اور یہ بمکٹ تتبادا ہے؟ تب میں نے بلاتھ جواب دیا که به میرا بی خط اور میرا بی سکسط سهے اور میں نے اس خط کومک<sup>وط</sup> کے اندر کے کر روانہ کیا تھا مگریں نے گورینٹ کی نقصاں دسانی محصول کے لئے بنيتى سے بدكام نبيں كيا بلكه ميں نے اس خط كو اس مضمون سے كھے عليحدہ نبس محما ادرىداس ميں كوئى نج كى بات متى اس بات كوشنىتے ہى خدا تعالى نے اس انگريز کے دل کو میری طرف بھیر ویا اور میرے مقابل یر افسرڈا کنانہ جات نے بہت متور , مجایا اودلمبی لمبی تقریری انگریزی بس کیس جن کویس نہیں سمجھتا تقار مگراس قدر میں

وہ سنرا اُن کی بیعض اُور مخفی در نخنی بدکا رلوں کی ہوتی ہیں اور کسی اور حجو ط کی ہوتی ہے خداتعالی کے پاس توان کی برلول اور شرارتول کا ایک سلسله بوما ہے۔ ان کی بہت سى خطائي موتى بين اوركسى مذكسى بين وه سزايا يلت بين میرے ایک استادگل عی شاہ بڑالے کے رہنے والے تقے۔ وہ ٹیرسٹگھ کے بھٹے يهّاب سنگه کويني پرهعايا کرتے تھے۔ انہوں نے بيان کيا کہ ايک مرتبہ شيرشگھ نے لينے باديج کوممض ممک مرج کی زیادتی پربہت ماما قریز کر وہ بڑے سادہ مزاج تقے ابنوں نے کہا کہ آب في بناظم كيا- اس يرشيرسنگه ف كبا مولوى جى كوخرنبين ـ اس ف ميراسو بكرا كهايات اسی طرح ہدانسان کی بدکار ہوں کا ایک ذخیرہ مونا ہے اور وہ کسی ایک موقعہ بر کمیٹا مہاکمہ زایا تاست بو تخص سیائی اختسیاد کرے گاکمی نہیں موسکتا کر ذلیل مواس للے کدوہ خدا سمجتاعة كدبه ايك تقرير كسبعدنهان الكريزى مي وه حاكم أو فوكر ك اس كى سب بالوا کوردّ کردیتا تفا۔ ایجام کارجب وہ افسرمدعی اپنی تمام وجوہ پلیش کریچکا اور اسیفترتام مخاولت تكليكا توما كم فيصله لكعف كمطرت توجركى الاشايد مسطريا فيطع مسطر لكع كرمجه كوكها ا كراجيا آب كے لئے رخصت رير شنكر ميں عدالت كے كمرہ سے باہر ہوا۔ اور اينے محسيحتيتي كانسكر بجالاياحس ف ايك افسر الكريذ كم مقابل برمجه كوسى فتع بخشى اورمي

خوب جانتا ہوں کہ اس وقت صدق کی برکت سے خدا نعائی نے اس بلاسے جھ کو سخوت دی۔ میں نے اس بلاسے جھ کو سخوت دی۔ میں نے اس سے بہتے بیرخواب بھی دکھی متی کہ ایک شخص نے بری ٹوپی آنام کے کیا گئا ہے اس نے اس نے کہاکیا کرنے لگا ہے ؟ تب اُس نے ٹوپی کو ممیرے مربر ہی کیا گئا ہے ؟ تب اُس نے ٹوپی کو ممیرے مربر ہی ایس نے دیا کہ خیرہے۔ (بد درجد ۲ نبر و صفح ۳ مورخ ۲ فرددی سندلیز)

الله مبدد بن ہے

" انسان گناہ کسی اور موقعہ پر کرتا ہے اور پکراکسی اور موقعہ پر جاتا ہے "

" انسان گناہ کسی اور موقعہ پر کرتا ہے اور پکراکسی اور موقعہ پر جاتا ہے "

(بدد مبر۲ نفر ۹ صفی ۴ مورخ ۹ فردری ملته ارد)

قدالے کی مفاظت میں ہوتا ہے اور خدا تعالئے کی مفاظت جیسا اور کوئی محفوظ قلعہ اور مصاد نہیں۔ لیکن ادھودی ہات فائدہ نہیں بہنچا سکتی۔ کیا کوئی کہدسکتا ہے کہ جب بیاسس گی ہوئی ہو تو صرف ایک تطوہ بی لیٹ کفایت کرے گا یا شدت مجوک کے وقت ایک واند یا لیٹھ سے سیر ہوجا وے گا۔ بالسل نہیں۔ بلکہ جسب تک باور اسیر برو کریا نی نہ پہنے یا کھا نا نہ کھا ہے تسلی نہ ہو کہ تمرات اور نسانے پیلا کھا نا نہ کھا ہے تسلی نہ ہوگی۔ اسی طرح پر جب تک اعمال میں کھال نہ ہو وہ تمرات اور نسائے پیلا میں بیل نہ ہو ہونے چا ہیں۔ اندہ وہ بابرکت بہیں ہوئے جو ہے کہ میری مرضی کے موافق اعمال کرو مجر میں برکت موسی جو رہے گا۔

عرص بدباتس ونیادار خود ہی بنا لیتے ہیں کہ جھوٹ اور فریب کے بغیرگذارہ تہیں۔
کوئی کہتا ہے فلال شخص نے مقدمہ میں سے لولا تھا اس لئے چار برس کو دھرا گیا۔ میں بھرکپڑگا
کہ بدسب خیالی باتیں ہیں بو عدم معرفت سے پیدا ہوتی ہیں سے
کہ بدسب خیالی باتیں ہیں بو عدم معرفت سے پیدا ہوتی ہیں سے
کے سال کُن کہ عزیز جہاں شوی

کسب فسال کن کہ عزید جہال سوی

یہ انقص کے نتیج ہیں۔ کال الیسے ثمرات پیدائنیں کی ۔ ایک شخص اگرموٹی سی کھدر کی

جادر میں کوئی توہا بھرے تو اس سے وہ دلڈی نہیں بن جا دسے گا۔ اورید لازم نہ آئے گا کہ

اٹائ دیجہ کے ریشی کیڑے ہی وہ سی ہے گا۔ اگر اس کو ایسے کیڑے دیئے جا ویں تو نتیجہ

بہی ہوگا کہ وہ انہیں برہا دکر دے گا۔ پس الیبی شیک جس میں گند طا ہوا ہوکسی کام کی نہیں

فدا تعالیٰ کے حصنور اس کی کچے قسد رنہیں رئیکن یہ لوگ اس پر ناز کرتے ہیں اوراس کے

فدا تعالیٰ کے حصنور اس کی کچے قسد رنہیں رئیکن یہ لوگ اس پر ناز کرتے ہیں اوراس کے

فراید کہات بھا ہے ہیں۔ اگر اضاص ہو تو المدتعالیٰ تو ایک ذیرہ بھی کسی شیکی کو ضائے۔ نہیں

میں اس نے تو خود فرایا ہے میں یعسل مشقال ذرّ تو خیراً یرز ہے۔ اس ایٹ اگر ذرہ محرشی کی اللہ فران میں مثال کے ایس ایک اگر ذرہ محرشی کی اس نہیں ملا اس کی

وجر یہی ہے کہ اس میں اضاص نہیں آیا ہے۔ انگمال کے لئے اضاص سنسما ہے جیساکہ

وجر یہی ہے کہ اس میں اضاص نہیں آیا ہے۔ انگمال کے لئے اضاص سنسما ہے جیساکہ

فروایا معند سدن که الدین - بیر اضلاص ان لوگول میں بوتا ہے جو ابدالی میں ۔

یہ لوگ ابدال ہو جاتے ہیں اور وہ اس دنیا کے نہیں دہتے ۔ اُن کے ہرکام میں ایک فاوص اور اہلیت ہوتی ہے۔ لیکن دنیا داروں کا تو یہ حال ہے کہ وہ خیرات بھی کرتے ہیں تو اس کے لئے تعرفیت اور تحبین چاہتے ہیں ۔ اگر کسی نیک کام میں کوئی چندہ دہتا ہے تو غرض یہ ہے کہ اخبارات میں اس کی تعرفیت ہو ۔ لوگ تعرفیت کریں ۔ اس نیکی کو خدا تعدلئے سے کیا تعلق ؟ بہت لوگ شادیال کرتے ہیں ۔ اس وقت سارے گاؤل میں روئی دہیتے ہیں گرضا کے لئے نہیں صرف نمائش اور تعرفیت کے لئے ۔ اگر دیا مذہوتی اور محض شفقت میں گرخدا کے لئے نہیں صرف نمائش اور تعرفیت کے لئے ۔ اگر دیا مذہوتی اور محض شفقت میں کوئی تعرب اس کے گئے تو دلی ہوجا تے لیکن چونکہ ان میں کاموں کو خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق اور غرض نہیں ہوتی اس لئے کوئی اور با برکت اثران میں پیدا نہیں ہوتا ۔

تعالى سے دُرتے اوردين سكے سلئے ذرائجى ہم وخم ركھتے توبہت كچے فائدہ أكمنا يليتے -معدى كہتا ہے سه

كرد زبر اذخدا بزمسيد

طاذم لوگ مقودی سی فرکری کے لئے اپنے کام میں کیسے سیّست دچا اک ہوتے ہیں لیکن جب ناز کا وقت آ تا ہے تو ذوا کھنڈا یانی دیکھ کر ہی مدہ مواتے ہیں۔ ایسی باتیں کیول بيدا ہوتى ہيں ؟ اس لئے كہ الد تعالے كى عفلت ول ميں نہيں ہوتى۔ اگرغدا نعالے كى كھے معی عظمت مو اود مرنے کاخیال اوریقین ہو توسادی مسستی اودغفلت جاتی رسے۔ اس ليصفدا تعالى كي عظمت كودل مين دكهنا جا بنيك اوراس سي بميشه ودنا جابيك. اس كى كرنت خطوناك موتى سبعه ووحيثم پوشى كرما سبع اود ودگذر فرماماً سبع ليكن جب كسى كويريا ب تو مجربهت سخت بكراً بع يهانتك كدلا يخاف عقبالها ميروه اس امركى مجى بروانبیں کرتا کہ اس سے بھیلوں کا کیا حال ہوگا۔ برخلاث اس کے جو لوگ المد تعالیٰ سے مْدية اوراس كاعظمت كوول مِين جمكه ديت مِين مندا تعالى أن كوعرّت ديبا اودخود أن ليُّ ايك بير موجاماً سعد مديث من آيا ہے من كان يلله كان الله لذ ليني و عص المدلتعا کی کے لئے ہوجا وے الدتعائی اس کا ہوجاتا ہے۔ گر افسوس یہ ہے کہ بولوگ اس طرف توجریمی کرتے میں اورخلا تعالے کی طرف آنا بھا ہستے میں ان میں سے لٹریبی بیا ستے ہیں کہ تقیلی برسرسول جا دی با دے۔ وہ نہیں جانتے کردین کے کامول میں کس قدرمسرا ور وصلہ کی حاجبت ہے اور تعجب توبیہ ہے کہ وہ دنیاحبس کے لئے وہ دات دن مرتے اود کریں مارتے ہیں اس کے کامول کے لئے تو برسول انتفاد کرتے ہیں کسان بیج بوکر کننے عرصہ تک منتظر دہتا ہے۔ لیکن دین کے کامول بیں آتے ہیں **ت**ے کهته مین کرمیگونک مار کر ولی بنا دو اور پهله بی دن مهاسته مین کر مرسش پریسنه ماوي عالائكه نداس راه مي كوئي عنت اورمشقت أممنًا في اورندكسي ابتوك ينيح آيا

خوب یاد رکھوکہ الد نشالیٰ کا بیق نون اور آئین نہیں ہے۔ یہاں ہرترتی متریجی ہوتی ہے اورمغدا تعالیٰ نری اتنی ہاتوں سے وش نہیں ہوسکتا کہ ہم کبدیں ہم مسلمان ہیںیا مڑت ب*یں بینانچراس نے فرایا ہے* کے سب النّاس ان پہترکوا ان پقولوا اُمنّا وحہ لایغتسنونش لینی کیاب لوگ گھسان کربیعظے ہیں کہ المدتعالیٰ اتناہی کھنے پر دامنی موجاہے اور بدلوگ جھوڑ دیئے مباویں کہ وہ کہدیں ہم ایمان لائے اوران کی کوئی آنمائش مذہور بیر امرستّنت الدركيمغلات سبے كريھُونك ماركر ولى المد بنا ويا جا وسے - اگريهي سُنّت بُوتي تو پھر آنحضرت صلے المدعليه وسلم اليسا ہي كرتے اور اپنے جان نشار صحابة كو پھونك مادكر دلى بنا دیتے۔ان کوامتحان میں ولواکر اُن کے سرند کٹواتے اور خدا تعالیٰ ان کی نسبت بید انفراتا منهم من تعنلى خيبة ومنهم من ينتظر ومابد لوا تبديلك پس جب دنیا بغیر مشکلات اور محنت کے اعمانہیں آتی توعیب سے وقون ہے وہ انسان جودین کو حلوہ سب دُود سمجھتا ہے۔ یہ توسی ہے کہ دین سہل ہے مگر ہنمت شقت کوچامہتی ہے۔ بایں اسلام نے توالیسی مشقت بھی تہیں دکھی۔ مہندووں میں دیکھو کہ ان کے ا جوگیوں اورسنیاسیوں کو کیا کیا کرنا پڑ تا ہے کہیں ان کی کمریں ماری جاتی ہیں۔ کوئی ناخن مطعانا سبے الیساہی عیسائیوں ہیں دہبانبیت معتی۔ اسلام نے ان باتوں کونہیں دکھا بلکہ اس نے يتعليم دى قسده انسلم من ذكر ها العنى نجات پاگيا وه شخص حبس نے تزكيفس کیا لیعنی جس نے ہرقسم کی بدیحت ،نسق وفجود ، نغسا نی میذیات سے خدا تعالیٰ کے سلط ب كرليا اوربرتسم كى نغسا نى لدّائت كويچوڈ كرندا نغا لى كى داہ بين تكاليعت كومقدم كراما الساشخص فى الحقيقت بخات يافتر سع وخدا لعًا لى كومقدم كرتا سع اورونيا اور اس ك المكلفات كومجود ما سك

لم بدرسه

اور بھرنسرمایا قند خاب من دستُ ہاتھمٹی کے برابر ہوگیا وہ شخص حس نے فنس كوالوده كربيا بعيني جوزمين كى طرف حُجِك گيا گويا پيرايك ہى نقره قرآن كيم كى سارى تعليمات كا مناصر سے حس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس طرح خدا نعا کی تک بہنجیا ہے۔ بد بانکل استجی اوریکی بات ہے کہ جب تک انسان قویٰ بشریہ کے بُرے طرق کو نہیں حیواڑنا۔ اس وفت تک خدانهیں ملتا۔ دنیائی گندگیوں سے نکلنا چاہتے ہو اور خدا تعالیٰ کو ملتا ما بیتے ہو توان لذّات کو تدک کرو۔ ورینہ ہے سم خدا خواہی وہم ونیائے وول اس خيال است ومُحال است وجنول انسان كى فطرت ميں دراصل مدى مزىحتى اور نه كوئى چيز بُرى سبے ليكن بداستعالى بُری بنا دیتی ہے۔ شٹا دیا ہی کو لو۔ پہ کھی دراصل بُری نہیں۔کیونکہ اگر کوئی کام محض خدا تعالیٰ کے لئے کرتا ہے اور اس لئے کرتا ہے کہ اس ٹیکی کی تخریک و دسروں کو معبی ہور توبيرريالمعي نيكى سمه ریا کی ووتسمیں ہیں۔ ایک ونیا کے لئے مثلاً کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے۔ اور پیچه کوئی بڑا آ دمی آگیا اس کے خیال اور لحاظ سے نماذ کو کمبا کرٹاسٹ رو*ع ک*ر دیا۔ ایلیسے موقعه پرلیف آدمیول پر ایسا فرعب پڑجا تا ہے کہ وہ بھُول کھُول مباتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم رہا کی ہے ہو ہرو تت ظاہر نہیں ہوتی گرا پنے وفت پر جیسے بھوک کے وقت رو فی کھا ما ہے یا بیاس کے وقت یا نی بیتا ہے۔ گر برخلاف اس کے جوشخص تحض المدتعالي كے لئے خاذ كوسنوارسنوار كر يراحتا بيے وہ رياسي واخل نہيں - بلكه ٔ چا جیئے۔ مغدا تعالے کو ہریات میں مقدم کرنا میا جیئے۔ یہی دین کا خلاصہ سے چنند مر بمرايق بين ان سب كوترك كردينا جا بيئيد تب مندا ملتا بي."

وسیل دجلد منبر ۱ صفی ۳ مودخ و فرددی سندهای )

رصادالی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ غرض ریا کے بھی محل ہوتے ہیں۔ اور انسان ایس بوائع ہے کہ بے مل جیوب پر نظر نہیں کرتا۔ مثلاً ایک شخص اپنے آپ کو بڑا عفیف اور پارسا سمجھتا ہے، ماستہ میں اکیلا جا رہاہے۔ داستہ میں وہ ایک تقیقی جوا ہرات کی پڑی پا آہے وہ اسے دیکھتا ہیں اکیلا جا رہاہے کہ مداخلت کی کوئی بات نہیں۔ کوئی دیکھتا نہیں۔ اگر ہہ اس وقت اس پرگڑی نہیں اور سمجھتا ہے کہ غیر کا حق ہوگا اور روبیہ جو گرا ہوا ہے آخر کسی اور سمجھتا ہے کہ غیر کا حق ہوگا اور روبیہ جو گرا ہوا ہے آخر کسی کا اور کو سودی کراگر اس پر نہیں گرتا اور لا کی نہیں کرتا تو نی الحقیقت ہوری عقیقت اور کا محل جا تھا س وقت اس کی تقیقت کے مقاب اور کا جا ہے۔ وریٹ اگر نوا دعوی ہی ہے تو اس وقت اس کی تقیقت کھٹی جا تھا ہوں ہے گا ور وہ اسے لے لیے گا۔

اسی طرح ایک شخص جس کے متعلق بیر خیال ہے کہ دہ ریا نہیں کرتا ۔ جب ریا کا وقت

ہواور وہ نہ کرے تو قابت ہوگا کہ نہیں کرتا ۔ لیکن جیسا کہ ابھی بیں نے ذکر کیا بعض اوقا

ان ماد توں کا محل ایسا ہوتا ہے کہ وہ بدل کر نیک ہوجاتی ہیں بچنا نی نماز ہو باجماعت

پڑھتا ہے اس میں بھی ایک میا تو ہے ۔ لیکن انسان کی غرض اگر نمائش ہی ہو تو بدلیک

ریا ہے اور اگر اس سے فرض الدادد اس کے دسول کی فرما نبرداری مقصود ہے تو یہ ایک

بھیب فیمت ہے ۔ لیس مسجد دل میں بھی نمازیں پڑھو اور گھردل میں بھی ۔ ایسا ہی ایک

بھی دین کے کام کے لئے چندہ ہو رہا ہو۔ ایک شخص ویکھ رہا ہے کہ لوگ بیدار نہیں ہوتے

اور خاموش ہیں ۔ وہ محن اس خیال سے کہ لوگوں کو تقریک ہو سب سے پہلے چندہ دہتا ہے

اور خاموش ہیں ۔ وہ محن اس خیال سے کہ لوگوں کو تقریک ہو سب سے پہلے چندہ دہتا ہے

افعا ہم رہے ہیں گوگ کیکن ٹواب کا باعث ہوگی۔

اسی طرح خدا نعالی نے قرآن شراعیت میں فرطیا ہے لا تعسش فی الاس صرحاً ذین پراکٹ کر مذجلو کیکن صدیت سے تابت ہے کہ ایک جنگ میں ایک شخص اکو کر اور مجاتی لکال کرجاتا تھا۔ ان محفرت صلے لد طبیہ وسلم نے دیکھ کر فرط یا کہ یہ فعل ناہد شہر لیکن اس وقدت العد فعالیٰ اس کو ہسند کرتا ہے۔ لیس سے

## گر حفظ مراتب مذكني زندلقي

غرض طُلق محل پرمومن اددغیرمحل پر کا فرینا دیتا ہے۔ بیں پہلے کہہ چیکا ہوں کہ لوئی فُلق بُرا نہیں بلکہ براستعالی سے بُرے ہوجانے ہیں۔

مصرت عمرضی العدتعالے عنہ کے عُصّہ کے متعلق آیا ہے کہ آپ سے کسی نے

پوچیا کہ قبل اذاسلام آپ بڑسے فعتہ ودیقے بصفرت عُمُّر نے جواب دیا کہ غعتہ تو دہی بیے۔ البندیہ ہے مشکا نے چلتا تھا مگراپ ٹھکانے سے چلتا ہے۔ اسلام مبر ایک

قوت کو اینے مل پر استعال کرنے کی ہدایت دبتا ہے۔ بس بیکھبی کوشش مت کرو

كەتتبادىپ قۇئ مبات رىيى بلكدان قوئى كانتىچىج استغال سىكھو.

یرسب بھٹوٹے اور خیا کی عقائد ہیں ہو بہتے ہیں کہ ہماری تعلیم ہیر ہے کہ ایک گال

برطانچہ کھا کر دوسری پھیر دو ممکن ہے بہتعلیم اس وقت مختص المکان اور ختص الزمان

کی طرح ہو ہید شد کے لئے یہ قب اوّن نہ کہمی ہو سکتا ہے اور نہ بہ چہل سکتا ہے۔ اس

لئے کہ انسان ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں بیاروں طرف بھیلی ہوئی ہیں۔

اگر اس کی ایک ہی شاخ کی پروا کی جا وے تو باتی شاخیں نباہ اور برباد ہو جائیں گی بیسا فری کی شاخیں نباہ اور برباد ہو جائیں گی بیسا فری کی شاخیں نباہ اور برباد ہو جائیں گی بیسا فری کی اس تعلیم میں جو نقص ہے وہ بخوبی ظاہرہے۔ اس سے انسان کے تنام قوئی کی اس کی وکہ کہ سے داکر صرف درگذر ہی ایک عمدہ چیز ہوتی تو بھرائی قوت اس کی تو توں میں کیوں رکھی گئی ہے ؟ اور کیوں بھراس درگذر کی تعلیم پڑمل نہیں کیا اس کی قوتوں میں کیوں رکھی گئی ہے ؟ اور کیوں بھراس درگذر کی تعلیم پڑمل نہیں کیا جانا ؟ گرب خلاف اس کے کا مل تعلیم وہ ہے جواسلام نے ہیں گی اور جو آنحف ہے ملی اس کے کا مل تعلیم وہ ہے جواسلام نے ہیں گی اور جو آنحف ہے ملی اس کے کا مل تعلیم وہ ہے ہواسلام نے ہیں گی اور جو آنحف ہے میں اس کے کا می تعلیم وہ ہے ہواسلام نے ہیں گی اور جو آنحف ہے میں خواسلام نے ہیں گی کی ور جو آنحف ہے میں اس کے کا می تعلیم وہ ہے جواسلام نے ہیں گی اور جو آنحف ہے میں ہے ۔

جزواسيئلة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجر كاعطا الله

ینی بری کی بیزا اسی قدر بدی ہے ہو کی گئی ہو۔ نیکن جوشخص گنا ہ کو بخش دے اور ایسے موقعہ پیخش دے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو، کوئی شتر پیدا نہ ہوتا ہو تو اس کا اجرالد تعالی برہے اس سے صاف طور پرظام رہوتا ہے کہ قرآن کریم کا مرگزیہ مفشانہیں کہ خواہ ضرور ہرمقام پر تشرکا مقابلہ نہ کیا جا وے اور انتقام تدلیا جا و الملامنشاوا آئی یہ ہے کہ محل اور موقعہ کو دیکھنا چا ہیئے کہ آیا وہ موقعہ گنا ہے کہ خش دینے اور معاون کر دینے کا میں اور اگر عفوکا مسل ہے قرسسندا کا خیال تو اس قدر منزا دی جا و سے جو منزا وار ہے اور اگر عفوکا مسل ہے قوسسندا کا خیال حجود دو ۔

بر خوبی ہے اس تعلیم میں کیونکہ وہ ہر بہلو کا لحاظ رکھتی ہے۔ اگر انجیل برعمل کے ہر شری اور بدمعاکش کو چھوڑ دیا جا دے تو دنیا میں اندصیر مج جا وے ۔ پس تم مبیشدیبی خیال رکھو کہ تمام تویٰ کو مُردہ مت تصود کرد۔ بمباری کوشنش بیر ہو کہ محل یر استعال کرو۔ میں لقیب ناکہتا ہول کہ پہتعلیم ایسی ہے حس نے انسانی قریٰ کے نتشه کو کھینچ کر دکھا دیا ہے۔ گرافسوس ہے ان لوگوں پر بوعیسائیوں کی مسیقی میں میں باتين مسنك فرايفة بوجائ بي اوراسلام عيى نعمت كواعة سي حجول بيطة بين -ممادق ہرحالت میں دومروں کے واسطے شیری ظاہر نہیں ہوتا بحب طرح کر مال ہ وقت نیچے کو کھانے کے واسطے سبرینی نہیں دےسکتی بلکہ وقت منرورت کاوی روا ئی مبی دینی سے۔ ایسا ہی <sub>ایک</sub> صا دق مصلح کا حال سے۔ یہی تعلیم ہر پیلو پرمبالک تعليم ہے۔ خدا ابسا ہے کہ سچا خدا ہے۔ بہاںسے خدا پر عیسائی بھی ایمان لاتنے ہیں۔ بوصفات ېم خدا تغالے کی مانتے ہیں وہ سب کو ماننے پڑتے ہیں۔ یا دری فنڈدایک مُكُرابِني كَمَابِ مِن لكحمّا بِ كَمُ الْحُرِكُو في البسائيزيرة بوجهال هيسائيت كا دعظانبين بيني توقیامت کے دن ان لوگول سے کیا سوال ہوگا ؟ تب خود ہی جواب دیتا ہے کہ ان سے بیسوال نہ ہوگا کہتم بیٹوع ہدادداس کے کفادہ پر ایبان لائے ستے یا نہ لائے تقے بلکہ ان سے یہی سوال ہوگا کہ کیا تم خداکو مانتے ہو ہو اسلام کی صفا کاخدا

واحدا شريك ہے۔

اسلام کا خدا وہ خدا ہے کہ ہرایک بھٹل ہیں رہنے والا فطرتا مجبورہے کہ اس پر ایمان لائے۔ ہرایک شخص کا کاشنس اور نور قلب گواہی دیتاہے کہ وہ اسسا می خدا پر ایمان لائے۔ اس حقیقت اسلام کو اور اصل تعلیم کوجس کی تفصیل کی گئی ، امہال کے مسلمان مجول گئے ہیں اور اسی بات کو مجعرت کم کر دینا ہمادا کام ہے اور مہرد کی خلیم ، اشار ہرق میں سرحس کی کرکھ آ ٹرین

بہی ایک خلیم الشان مقعد سے حس کولے کریم آئے ہیں۔ ان امود کے علاوہ ہو اُویر بیان کئے گئے اُور تھی عِلمی اعتقادی غلطیال مسلمانو مے درمیان بھیل رہی ہیں جن کا دُور کرنا سادا کام ہے۔مثلاً ان لوگوں کا عقیدہ ہے لرعيلى اوراس كى مال مس شيطان سے ياك بين اور باتى سب نوذ بالىد ياك نہیں ہیں۔ بدایک صریح خلطی ہے بلکہ گفرسے اور اس میں انحضرت صلے الدعلیہ وسلم کی سخت کا نت ہے۔ان لوگوں میں ذرّہ مین غیرت تہیں ہواس قسم کے مسائل گھڑ یلیتے ہیں اود اسلام کو ہے عرّت کرنے کی کوشسٹ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام سے بہت دُور میں۔ اصل میں بیرسئلہ اس طرح سے سے کر قرآن شرایف سے تابت ہوتا ہے رپیدائش دونسم کی ہوتی ہے۔ ایک متب رُوح القدس سے اورایک متب سٹیطان سے تمام نیک اور راستیاز لوگول کی اولادمش رُوح القدس سے بوتی ہے اور جو اولاد بدى كانتيجه بوتى سبع وومسِّ شيطان سيع بوتى سبع - تمام انبسيادمسّ دُوح القدس سے پیدا ہوئے تنے گرچ کا مضرت عیلی کے متعلق کہود لول نے بداعترا من کیا تا که وه نعوذ بالد ولدالزما بین اور مرم کا ایک اودسسیاسی پندارا نام کے ساخت تعلق أناجائزكا فديعدين اورمبّ شيطان كانتيج بين اس واسط الددتعالى ف الصك ذمّ مصے یہ الزام دُود کرنے واسطے ال کے متعلق ببر شہاددی تھی کہ ان کی پریدائسشس بیمس دُون القدس سیدمتی بچزکد بهادسے نئی کریم صط اندعلیہ دسلم اور ونگرافییا

کے متعلق کوئی اس قسم کا اعتراض شرکھا۔ اس واسط ال کے متعلق ایسی باست بیان کرنے

کی ضرورت میمی نه پیری .

ہمادےنی کریم صلے الدعلیہ وسلم کے والدین عبدالدد اور آمنہ کو تو پہلے ہی سے ہمیشہ عزّت کی ٹرگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان کے متعلق ایسا خیال وگان ہمی کھی کسی کو نہ ہوا

عُوْت کی محکاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان کے معلق ایسا حیال و حان بھی ملمی ملتی و مرہوا۔ علا ایک شخص جو مقدیمہ میں گرفتار ہوجا تا ہے تو اس کے واسطے مبعانی کی شہادے کی مروز

پر بی ایسا بی ایش مقدم میں گرفتاری نمیں ہوا۔ اس واسط صفائی کی شہادی کھ منود ہی نہیں ایسا ہی ایک اُور غلطی ہومسلا فول کے درمیان پڑا گئی ہوئی ہے وہ معراج کے

منعاق بدر بهادا ایمان به کدا مخصرت صلے اسطید وسلم کومعرائ ہوا مقاد مگر اس بیں موجعت بھا مقادمگر اس بیں موجعت ایک معمد لی خواب مقا سوید عقیدہ خلط ہے۔

اورجن وگون کاعقیدہ ہے کہ معراج میں انخفرت صلالد دلیم اسی جسد فقری کے ماتھ اسمان پر بھلے گئے تھے سو یہ بھی خلط ہے۔ بلکہ اصل بات ادر میج عقیدہ یہ سے کہ معراج

کشفی رنگ میں ایک فُرانی وجود کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ایک وجود تھا مگر فورانی ، اور ایک

بیداری متی مگرکشنی اور فورانی جس کو اس دنیا کے لوگ نہیں سجد سکتے مگر وہی جن پر دہ

کیفیت طاری ہوئی ہو ورنہ ظاہری جسم اور ظاہری بیداری کے ساتھ آسمان پر جانے کے واسط قرآن شرایت میں کہا گیا واسط قرفود میرد اول سرایت میں کہا گیا

تقاقل سبعان ربى مل كنت الآبشرا رسولاً كرد ميرارب اك ب

یں توایک انسان دسُول بول۔ انسان اس طرح اُڈ کرکھبی آسمان پرنہیں جاستے۔ یہی مُنّدت الدرّب یم سے جادی ہے۔

ایک ادر غلمی اکثر مسلمانوں کے درمیان ہے کہ وہ صدیت کو قرآن مشرلیت پر مقدم کرتے ہیں سالاکہ پر غلط بات ہے۔ قرآن شرایت ایک بینتینی مرتبہ رکھتا ہے اور صدیث کا مرتبہ طنی ہے۔ صدیث قاضی نہیں بلکہ قرآن اس پر قاصنی ہے۔ اِس صدیث قرآن مشرایت کی تشریح ہے۔ اس کو اپنے مرتبہ پر رکھنا جا ہیئے بعدیث کو اس حد تک ماننا ضروری ہے کہ قرآن مشریع ہے۔ اس کے مخالف نہ پڑے اور اس کے مطابق ہو۔ لیکن اگر اس کے مخالف برگھنا جا ہے۔ اور اس کے مطابق ہو۔ لیکن اگر اس کے مخالف برگھنا ہو۔ کی قرآن نثرین کے سمجھنے کے واسطے حدیث خرود کی ہے۔ قرآن شریف میں جو احکام اللی نازل ہوئے۔ آخضرت صلے الدهلید ملم نے اس کو عملی دیگ میں کرکے اود کرا کے دکھا دیا اور ایک نمونز ت نم کردیا۔ اگر بر نمونہ مذہوتا تو اسوام سمجھ میں مذا سکت لیکن اصل قرآن ہے۔ بعض اہل کشف ان خضرت صلے الدعلیدوسلم سے براہِ میں مذا سکت الیک اصادیث کی اصدیق کر لیستے ہیں جو دومرول کو معلوم نہیں ہوئیں یا موجودہ اصادیث کی تصدیق کر لیستے ہیں۔

غرض اس تسم کی بہت سی باتیں ہیں جو کہ ان لوگوں میں یا ٹی جاتی ہیں جن سے خدا انعالی ناداض ہے اور جو اسلامی رنگ سے بائل مخالف ہیں۔ اس داسطے السد تعالی اب ان لوگوں کو مسلمان بہیں جانتا جب تک کہ وہ خلاعقا کر کو چھوڈ کر راہ داست پر نہ آ جب ویں اور اس مطلب کے واسطے خدا نعالی نے مجھے مامور کیا ہے کہ میں ان سب غلیبول کو دور کرکے اصلی اسلام بھر دُنیا یون افر کوں۔

یہ فرق ہے ہمارے درمیان اوران لوگوں کے درمیان۔ ان لوگوں کی مالت عا نہیں دہی جو اسلامی مالت متی۔ بیرمثل ایک ٹڑاب اور نکتے باغ کے ہو گئے۔ ان کے دل ناپاک ہیں اور خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک نئی قوم پیدا کرے جوصد تی اور رامتی کو اختیا کرکے سیجے اسلام کا نمونہ ہو ہ

والمسكم صبلد ١٠ نمبرا٢ صغم ٣٠٣ مودخ ١١ جون منشقلة)

صرت ولوى عبدالريم صاحب

بالبرشتى مقبره مين حضرت مولوى عبدالكريم صاحب كا وكر كفا فسرمايا :-

وہ اس سلسلہ کی مجبت میں بالکل محو تھے۔ جب ا دائل میں میرسے یاس آئے تھے تھ حيدا حد کے معتقد متھے کہ بھی کہ ہی ایسے مسائل پر میری ان کی گفتگو ہوتی ہوسے تد احمہ مے خلاعقا کہ میں تنقے۔ اور لعفن دفعہ بحث کے دنگ تک نوبت پہنچ جاتی۔ گر تقوری بی مدت کے بعد ایک دن علانیر کہا کہ آپ گواہ رہیں کہ آج میں نے سب باتیں جھوڑ دیں. اس کے بعدوہ مہادی محبت میں ایلسے محو ہو گئے تقے کہ ہم دن کو کہتے کہ ستادے ہی اود دات کوکھتے کرشورج ہے تو وہ کہمی مغالفت کرنے والے نہ تھے۔ ان کوہارے مساتمة ایک پُودا امتحاد اور پُوری موافقت حاصل تقی-کسی امرییں بہادسے ساتھ خلات الملث كرنا وه كفرسجيت محقه ان كوميرس سائق نهايت درجه كي محبت بفي اوروه امحالف مِن سے بوگٹے مقے جن کی تعربین خدا تعالیٰ نے پہلے سے اپنی وحی میں کی متی۔ اُن کی م ایک مصوریت کے دنگ میں گذری متی اور دنیا کی عیش کا کوئی حصتہ انہوں نے نہیں لیا تقا۔ نوکری بھی انہوں سنے اسی واسطے چیوڈ وی تھی کہ اس ہیں دین کی ہتکب ہوتی ہے۔ مجید دنوں میں ان کو ایک نوکری دوسو رویعے ماہوارکی منتی تھی مگر انہوں سف مها من انکاد کردیا۔خاکساری کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گذاد دی مصرف عربی کتا ہوں کے . ويكيف كانثوق ركھنة بحقه اسلام يرسجوا ندرُوني مبروني حملے بِرُست بحقے ان كے اندفاع م عربسر كردى . با وجود اس قدر ببيارى ا ورضعف كے مبيشدان كى تسلم حلتى رہتى متى . أن كي تعلق أيك خاص المبام بهي مقا " مسلما فول كا ليثرر"

غرض میں جانتا ہوں کہ ان کا خاتمہ قابل رشک ہوا کیونکہ ان کے ساتھ وُنب

طُونی ندمتی حس کے ساتھ دُنیا کی طُونی ہوتی ہے اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ انجام دیک ان کا ہوتا ہے جو فیصلہ کر لیعظ میں کہ ضرا تعالیٰ کو رامنی کرنے میں خاک ہو جائیں گے۔ ہمیں کسی کے رہاتھ لغض وعداوت نہیں۔ بہادا مسلک مب کی خیرخواہی سے ۔ اكرم أراول ياعيسانول كريفات كوكلفت بين تو ووكسى دلى عناد ياكينه كانتيم بنين ہوتا۔ بلکداس وقت بہاری مالت اس براح کی طرح ہوتی ہے ہو کھوڑے کو چرکراس يرمرهم لكا ماسيد ادان بير مجمعتاسي كريدمها وتمن سيدادداس وكاليال ويماسيد ركر براح کے دل میں نرفصر سے ندر نج ۔ نداس کو گالیوں پر کوئی غضب آ تاسید وہ تھناست دل سے اپنی فررخوامی کا کام کرتا میلا جا تا ہے۔ مددسد کا ذکر مدرسد کا ذکر تقارف بریاما :-اس مگرطلب دکا کاکر بی صنا بهت صرودی سے۔ بوشخص ایک بفت بهادی صحبت میں آکوںسیے۔ وہ مشرق ومغرب کے مولوی سے بڑھ حالے گا۔ جاعث کے بہت سے لوگ بہمادسے روبرو ابلیے تیاد ہونے بیامئیں ہج آئٹ رہ نسلول کے واسطے واعمظ او معتم مبول اور لوگول كوداه دامست بيدا وير. ودسيه وحيلد ٢ نمير٢ صفحه ٣ مورض ١٢ رجنود كاستنهايش

## ٢٩ دممره ١٩٠٠

مسيح نوشيك مبان خامة جديدي ملسله عاليه احديدكي لك عام محلس بوئي رحس قدر نہان مخلف مثیروں اورتقبوں سے آئے ہوئے کتے وہ سب کے سب موہود پتے جناب خاجر كمال الدين معاصب في ايك لمبي تقرير فرما كي - اس تقرير كا مغبوم بريفا كريو كرحضرت اقدس عليالعساؤة والسلام كى غرض اورخايت يدسي كراسسلام كى هام اشاهت اوتبليغ بواود بهادسے يهال ايک اليي جاعث پيدا ، توجوليني على اورعملى قاطيتول كى وجرسع ممتاذ بوكراس خدمت كومسرانجام وسداس للتقين دن سے مدرسر کے جدید اُتھام کے مسئلہ پرفود کیا جاتا رہا ہے اور اُخرید فیصلہ ہوا ہے کہ مدرسہ بعدودت موجودہ ہی قائم رہے اورمبلغین اور واعظین کے لئے لیک الگ جاویت کھولی جا وے ماس کے لئے رویہ کی صرورت سے پنواج معاصب نے تشرح<sup>و</sup> بسط کے ساتھ بران کیا کہ وٹیا کی کامیابراں بھی دین ہی کے مابخت ہیں اور دین سے الگ بوکر دنیا کی کوئی کامیا بی بہیں ہوسکتی ۔غرض ٹواجہ صاحب کی تقریر کا خلصہ سلسلہ کی ضروریات اوران کی شکمیل کے کئے قوم کے اپنے فراکفن مقا۔ اور اس میں صحابہ کرائم کے زمانہ کا اس زمانہ سے مقابلہ کرکے بتایا کہ انہوں نے تو مانیں فسدا کردیں۔اس وقت ما نون کی ضوددت نہیں اس سلٹے کہ خوا کے مسیح نے جباد کی مُرمدت کا فتوی شائع کردیا ہے۔ اب اگر ضرودت ہے تو مال خرچ کرنے كى ضروديت بيرواس ليشركوني مشتقل فنال بمونا بعابيثيرر

خاجرما حب بنی تقریر کری رہے سے کھے کہ صفرت اقدس علیالعسلوۃ والسلام ہمی تشریب السیار میں تشریب السیار کے استان کا ذکر کرکے جامحت کو متوجہ کیا۔ ان کے بیٹھ مبانے پرضوام نے عرض کی کہ صفود کچے ارشاد فرائیں جس پر صفود کے ارشاد فرائیں جس پر صفود سنے مندرجہ ذیل تقریر فرائی :۔

وکیعو ہو کچھ ٹو اجرصاص نے بیان کیا ہے یہ سب کچھ سے اور درست ہے۔ لیکن میں مجھ نے اس خاص کے بیان کیا ہے یہ سب کچھ اور درست ہے۔ لیکن میں مجھ ناچا ہے کہ ایک طرف المدن الى اس جاعمت کو حسکم دیتا ہے کہ ایک طرف المدن الى کو تکہ جب تک عملی سے کہ اپنی اپنی عملی معالت ، قوت ایمانی کو درست کر کے وکھا دیں کیو تکہ جب تک عملی رنگ میں ایمان ثابت نہ ہو صرف زبان سے ایمان المدن الى کے نزویک منظور نہیں اور وہ کچھ نہیں ، ذبان ہیں تو ایک مخلص اور منافق یکسال معلوم ہوتے ہیں ۔ ہر ایک شخص ہو اپنا صدق اور ثبات قدم ثابت کرنا چا ہتا ہے اُسے چا ہیئے کہ عملی طود پر ظاہر کرے۔ بہب تک عملی طود پر تسدم آگے نہیں دکھنا آسمان پر اس کومومن نہیں کہا ہوا تا۔

بعض شخصوں کے دل میں خیال پیدا ہوسکتا ہے کہ آئے دن ہم بڑیکیں لگائے مبات ہیں کہانتک برداشت کریں۔ میں مبانتا ہول کہ مبرخص ایسا دل نہیں رکھتا کی کی ایک طبیعت کے ہی سب نہیں ہوتے۔ بہت سے تنگدل ادر کم ظرن ہوتے ہیں اور اس قسم کی ہاتیں کر بیٹے ہیں مگر دہ نہیں جانے کہ المد تعالے کو ان کی کیا پروا ہے۔ ایسے شبہات ہمیشہ دنیا داری کے دنگ میں پیدا ہوا کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو تو نیق مبی نہیں ملتی۔ لیکن جو لوگ محض خدا تعالی کے لئے تسدم اُسطا تے ہیں اور اس کی مرضی کو ہی مقدم کرتے ہیں اور اس کی مرضی تعالی خود انہیں توفیق دسے دیتا ہے اور اعلاء کھت الاسلام کے لئے جن اموال کو دہ خرج کرتے ہیں ان میں برکت رکھ دیتا ہے اور اعلاء کھت الاسلام کے لئے جن اموال کو دہ خرج کرتے ہیں ان میں برکت رکھ دیتا ہے۔ اور اعلاء کھت الاسلام کے لئے جن اموال کو دہ خرج کرتے ہیں ان میں برکت رکھ دیتا ہے۔ اور اعلاء کی کا وصرہ سے۔ اور جو لوگ صد قدم اُسطاح نے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح پر اندر ہی اندر انہیں توفیق دی جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح پر اندر ہی اندر انہیں توفیق دی جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح پر اندر ہی اندر انہیں توفیق دی جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح پر اندر ہی اندر

وه شخص بوا نا دان سیے جویہ خیال کرتا ہے کہ آئے دن ہم پر بوجہ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار باد فرماتا ہے ۔ ویڈٹہ خزائِن السیدونت والادصیٰ۔ لیعنی خواتعالیٰ کے پاس آسمان وزمین کے نزانے ہیں۔ منافق ان کوسم پر نہیں سکتے لیکن مومن اس پر ایمان لاتا اورلیتین کرتا ہے۔ بیں سے سے کہنا ہول کہ اگر سب لوگ ہواس وقت موہود ہیں اور اس سلسلہ بیں داخل ہیں بہت ہوکہ آئے دن ہم پر بوجھ پڑتا ہے وہ دست بردار ہو حبائیں اور بُخل سے یہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے توخدا تعالیٰ ایک اور قوم بیدا کر دے گاہو اِن سب اخراجات کا لوجھ ٹوشی سے اُمطائے اور بھر بھی سیسلسلہ کا احسان مانے۔

الد نعالی نے ادادہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلہ کو بڑھائے۔ لیں کون ہے جوائیسے
دوک لے ؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بادشاہ سب کچہ کر سکتے ہیں۔ پھر وہ ہو زبین اسمان
کا بادشاہ ہے کب عقک سکتا ہے۔ آج سے ۲۹ برس بلکہ اس سے بھی بہت پہلے ضلا
نعالی نے مجھے خبردی ایسے وقت میں کہ ایک شخص بھی ممیرے پاس مذہ تھا اور کھی
سال بھر میں بھی کوئی خط مذا تا تھا۔ اس گھنا می کی حالت میں میں نے جو دعوے کئے
ہیں وہ براہیں احمد بیر میں چھپے ہوئے موجود ہیں۔ اور یہ کتاب مخالفوں موافقوں کے
پاس موجود ہے۔ بلکہ ہندو وُل عیسائیوں تک کے پاس بھی ہے۔ مکم ، مدینہ اور تسطنطنیہ
کی بھی پہنچی۔ اسے کھول کر دیکھوکہ اس وقت خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے

عالم الغیب ہونا ثابت ہونا ہے۔ ایسی خبر بغیر عالم الغیب خدا کے کون دے سکتا ہے۔ مذ کوئی منجم مذکوئی خراست والا کہ سکتا ہے۔

ان حالات پرجب ایک معید مومن خور کرنا ہے تو اسے لذّت آتی ہے۔ وہ یقین کرنا ہے کہ ایک خداہم ہو ایک معید مومن خور کرنا ہے خوض اس خبر بیں اس نے کشرت کے ساتھ مہانوں کی آمدورفت کی خبر دی۔ بھر جو نکہ ان کے کھانے پیلنے کے لئے کا فی سامان چاہئے تھا۔ اور ان کے فروکش ہونے کے لئے مکا نوں کا انتظام ہونا چاہئے تھا۔ پس اس کے لئے بھی ساتھ ہی خبر دی یا تنبا مین کل فیجے حیت ۔

اب غود کرو کرجس کام کوالد تعالی نے تُود کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور ارادہ کر لیا ہے، کون ہے ہواس کی داہ بین دوک ہو۔ وہ خود ساری صرور تول کا تکفل اور تہیں کرتا ہے۔ بیر بات انسا فی طاقت سے با ہر ہے کہ اس قدر عرصہ پہلے ایک واقعہ کی خبر دے کہ ایک قدر عرصہ پہلے ایک واقعہ کی خبر دے کہ ایک بیٹے ہوئی پیدا ہو کرصا حب اولاد ہو سکتا ہے۔ بیر فعدا نفائی کاعظیم انشان مہجرہ ہے۔ میں وجہ ہے ہو فدا نفائی کی کتا ہوں میں لکھا ہے کہ صاوق کی نشانی پیٹے گوئی ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا نشان ہے جس پرغور کرنا چا ہیئے۔ قرآن شریب سے معموم ہوتا ہے کہ ایمان تدبّر اورغور سے بڑھت ہے ہو لوگ الد نفائی کے نشانوں پرغور نہیں کرتے ہے کہ ایمان تدبّر اورغور سے بڑھت ہے۔ یہ بائکل سچی بات ہے کہ انسان اپنے ایمان میں اس وقت تک ترقی نہیں کرسکتا بہب تک خدا نفائی کے اقوال ، افعال اور قدر تول

پس بیرسلسلہ اسی غرص کے لئے فائم ہوا ہے تا المد نعالے پر ایمان بڑھے بہ نشا بو میں نے ابھی بیش کیا ہے خدا نعالے کی طرف سے ہے اور الیسا زبر دست ہے کہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ برخلاف اس کے کسی دوسرے غربب والے کو بہ حوصلہ اور ہمت کہاں ہے کہ وہ اکیسے تازہ بتازہ نشان بیش کرے بجاعت کے لوگ خوب سمجھ سکتے میں کہ کس قدر نشانات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ بیمض خدا نغالیٰ کا کا روبار ہے کسی اور کواس میں دخل نہیں

یقیناسمچھوکہ المدتعالیٰ ان پیشگوئیوں کے ساتھ دکھاتا ہے کہ ایمانی قرت بڑھ جا د اور بہ قوت بغیرا یسے نشانوں کے بڑھ نہیں سکتی۔کیونکدان میں خدا نعالیٰ کا زمر دست ہاتھ انمایاں طور پر نظرا آما ہے۔ انسان ایسا جا نداد ہے کہ جب کک خدا تغلیلے کی طرف سے تربیت ایمانی کے لئے فیوض و برکات نہوں وہ ٹو دبخود یاک صاف نہیں ہوسکتا۔ اور حقیقت میں پاک صاف ہونا اور تقویٰ پرت رم مارنا اِسان امر نہیں بلکہ خدا تھا لیٰ کے نضل اور تائيد سے بيرنعت ملتي ہے اور سيا تقويٰ حبن مص مندا نغالے دامني ہو۔ اس يحيطال كرنے كے لئے بادباد العرنعائی نے فرمایا پاتھا اكندین احنوا انتعا اللّٰہ اور كيريه هي كبا- إن الله مع المناين انتوا والكناين هم محسنون ولين المد اتغالی ان کی حمایت اور نصرت میں ہونا ہے جو تقوی اخت یاد کریں تقوی کی کہتے ہیں بدی سے پر بہز کسنے کو اور محسنون وہ ہوتے ہیں جو اتنا ہی نہیں کہ بدی سے پر میز کریں۔ إلمكرنبي يمبى كربق اودمهر بيرميني فرطيار يلكن ين احسىنوا الحسدني يجينى ال نبيكيول كويمي منوادسنواوكر كرت بي - مجه به وحى باد بار بوئى ات الله مع الذين القوا و الذين هم مستون واوراتني مرتبد ہوئي ہے كريس كن نہيں سكتا خداجاتے وو ہزاد مرتبہ ہوئی ہو ۔ اس سے غرض ہی ہی ہے کہ تا جاعیت کو معلوم ہوجا وسے کہ صرف اس بات پرسی فرلفته نہیں ہونا جا سیئے کہ ہم اس جاعت میں شابل ہو گئے ہیں یا صرف خشک خیالی ایمان سے داحنی بوجاؤ۔ اید نغالے کی معبیت اود نفرت اسی وقت ملیگی جب سيانقوي مواور بيرنسكي ساته مور

ید فخر کی بات نہیں کہ انسان آئی ہی بات پرخش ہو جا مسے کہ وہ زنا نہیں کرتا۔ یا اس نے ٹون نہیں کیا ۔ چودی نہیں کی ۔ یہ کوئی نصیدات ہے کہ مُسے کاموں سے پہلے کا

نے اور مار ہے ؟ در اصل وہ مبانتا ہے کہ جوری کرے گا تو ہاتھ کا نا جا دے گا موجودہ قانو کی *ٹروسے زیزان میں جا دے گا۔* العد نعالیٰ کے نزدیک اسلام البیی چیز کا نام نہیں ہے لم برے کام سے ہی برہبر کرے۔ بلکر جب نک بدلیاں کو تھیوڈ کرنیکیاں اختیار نہ کرے وہ ا**س وُدمانی زندگی میں زن**دہ نہیں رہ سکتا۔ نیکیاں بطور غذا کے ہیں۔ جیبیے کوئی شخص بغیر فذا کے زندہ نہیں دوسکتا اسی طرح بجب تک نیکی اختیاد نہ کرے تو کھر نہیں۔ قرَان مشربیت میں ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ دوحالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت تو وہ محتى ہے كم يشوبون من كاس كان مزاجها كا فوساً. يعنى ايسا نثريمت بي يليت ہیں جس کی طونی کا فرہو۔ اس سے بیرمطلب سے کہ دنیا کی محبت سے دل طفنڈا ہوجاتا بے۔ کا فور معنڈی چیزہے اور زہروں کو دیا لیتا ہے۔ ہمبضہ اور وبائی امراض کے لئے مفید ہے۔ بیں پہلا مرحل تقویٰ کا وہ ہے جس کو استعارہ کے رنگ میں پشر اون کا ساً کان مزاجها کا فوساً و ایسے لوگ جو کافوری شریت بی پستے میں وان کے ول سرتسم کی خیانت بظلم، مراوع کی بدی اور برُے قریٰ سے دل مطناے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ان مین طبعًا اور فطرتًا پیدا ہوتی ہے مذکر تکلّف سے وہ ہرقسم کی بدلوں سے میزار ہوماتے ہیں۔ یہ سی بیے کہ بیمعولی بات نہیں۔ بدلوں کا چھوڑ دینا آسان نہیں۔ انجیل کا اکثر عصد اسحا سے پُرہے کہ بُرے کام نہ کرد۔ گریہ پہلا ذینہ سے تکمیل ایمان کا۔ اسی یہ قانع نہیں ہوجانا جا ہیئے۔ باں اگر انسان اس برعمل کرسے اور بدلیوں کو بھوڑ دے تو دو سرے تصد کے لے العدنغالیٰ آپ ہی مدد دیتا ہے۔ یہ بات انسان منسصے تو کہہ سکتا ہے کہیں بدلع سے پر ہمیزکرنا ہوں لیکن برب مختلف قسم کے بڑے کام سامنے آتے ہیں۔ تو بدن

بعمل گناہ موٹے موٹے ہوتے ہیں مثلاً حجوث بولنا، زنا کرنا، خیانت ، حجوثی گواہی دینا اور اتلات حقوق ، شرک کرنا وغیرہ۔ لیکن بعض گناہ ایسے بادیک ہوتے ہیں۔

كرانسان ان مين مبتلا بوناسيد اور محمتنا بي نبين بيوان سد بوزها بوجاتا ب مركب أيترنهس لكنا كدكناه كرتاب يدمثلا كلدكرني كى عادت بوتى بيد ايسے لوگ اس كو بالكل الك معولى اور يهو في سى بات مجصة بين مالاكد قرآن شرايب في اس كوبهت بى راله قرادویا ہے جنانچرفزایا ہے آ پحب احدکدان یاکل لحم اخید مید تا محمد نعالی اس سے ناداص ہونا ہے کہ انسان ایسا کمہ زبان پر لاوے حس سے اس کے مجافی کی تخفیر ہو ادر البسی کادروا کی کرہے حس سے اس کوحرج پینیے۔ ایک بھائی کی نسبت ایسا إيبان كرنائس اس كاحبابل اورنادان بونا ثابت بويا اس كى عادت كيمنعلق خبيطوريد يغيرتي يا دشمنى ببيدا موريدسب برُسے كام بي اليابى بُن غِضب بيسب بُرے كام بيں ليي الدقيا لي كياس، ارشاد کے موافق پہلا ورجہ بہر ہے کہ انسان ان سے برمیز کرے ادر مرقسم کے گناہو سي جونواه أنكمعول سيمتعلق بول ياكانول سه. المفول سه يا يا وك سه بينا رب كيونكم فرمايا سبصه وكاتقت ماليس لك ببه علمدان السسع والبصر والمفواد كل اولتُك كان عنه مستركة ليني حبس بات كاعلم نهين - تواه نخواه اس كى بيروى ست كرو - كيونكركان ، آنكم ، ول اور سرايك عفوسي يُوجيما مها دسي كا- بهست سي بدیاں صرف برطنی سے ہی پیدا ہوجاتی ہیں ۔ ایک بات کسی کی نسبت سُنی اور جعرف یقین کرلیا - بد بهت بُری بات سے حس کا قطعی علم اورلیتین نه بُو اس کو دل میں جگر مت دو بداصل برطنی کو دُورکرنے کے لئے سے کہ جب تک مشاہدہ اودفیصل صحیح نه کرے بند دل میں جگر دسے اور بندائیی بات زبان برالے۔ بیرکسی محکم اورمضبوط بات ہے۔ بہت سے انسان ہی ہوزیان کے ذربعہ کرطے مائیں گھے۔ یہاں دنیا میں بھی دیکھاجاتا ہے کہ بہت سے آدمی محض زبان کی وجہ سے پکرسے جانے ہیں اور انہیں ببت كيونداميت اودنقصان أكفانا يرآبي دل میں جو خطرات اور مرسری خیال گذر جاتے ہیں۔ ان کے لئے کوئی مواً

که انتخاب ۱۰ نبر ۱۶ صفر ۱۰-۱۰ مورفه ۱۲۲ پون مستقلم . بخته الحجوات ۱۳۱ که مین اسوائس ۲۲:

نہیں ۔ مشلا کسی کے دل میں گذرہے کہ نسلال مال مجھے مل جا دے تواجھا ہے۔ بر ایک قىم كالالج توسيه ليكن محص اتنے ہى خيال پر ج طبعي طور پر دل ميں ٱئے اور گذر ما و لوئی مؤاخذہ نہیں۔لیکن جب ایلیے خیال کو دل میں مبگہ دبتا ہے ادر پیرعزم کر تا ہے کہ نسی نرکسی جیلے سے وہ مال صرور لیبنا بھا ہیئے۔ تو پھر بیرگناہ قابل مواُخذہ ہے بخرض جب ول عزم کرلیتا ہے تو اس کے لئے مشعرارتیں اور فریب کرنا ہے۔ توبیرگناہ قابل مواخبذہ کھاجا تا ہے۔ لیس یہ اس قسم کے گناہ ہیں جو بہت ہی کم توجی کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں۔ اور بیرانسان کی ہلاکت کا موجب ہو مباتے ہیں۔ بڑے بڑے اور کھیے گن ہوں سے تو اکثر پرہیز کرتے ہیں۔ بہت سے آدمی ایسے ہوں گے جنہوں نے کہمی خون تنہیں کیا۔ نقب زنی نہیں کی ۔ یا ا دراس قسم کے بڑے بڑے گناہ نہیں گئے۔ لیکن سوال بیر ہے کہ وہ لوگ کتنے ہیں جنہوں نے کسی کا گلرنہیں کیا یا کسی اپنے معائی کی ہتک کرکے اس کو ریج نہیں بهنیایا با جورت بول کرخطانهیں کی ؟ یا کم از کم دل کے خطرات پر استقلال نہیں کیا ؟ میں یقیناً کهرسکتا ہوں کہ ایسے لوگ بہت ہی کم جوں گے جوان باتوں کی رعایت رکھتے ہول ا درخدا تعالیٰ سے ڈرتے ہول ۔ ورند کثرت سے ایسے لوگ ملیں گے ہو نقریباً جموٹ بولتے بي اوز بروقت ان كى مجلسول مي دومرول كاشكوه شكائت موتار بتناسه وروه طرح طرح سے اسے کمزور اورضعیف بھائیول کو دُکھ وستے ہیں۔ أس لئے خدا نعالیٰ فرما تاہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان تفوی اختسار کم میں اس وقت بُرے کاموں کی تفعیل بیان نہیں کرسکتا۔ قرّان شربیٹ میں اوّل سے آخر تک ادام اور لواہی اور اسحکام الہٰی کی تفصیل موجود ہے۔ اور کئی سو شاخیں مختلف قسم کے احکام کی بیان کی ہیں۔ خلاصتہ بر کہنا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو سر کھ فنظور نہیں کہ زمین پرفساد کریں ۔ الدنعالے دُنیا پر وصدت بھیلانا جا ہتا ہے۔ لیک*ی واشخ*ص اینے مبعائی کو ینج پہنچاتا ہے۔ نکیلم اور خیانت کرتا ہے، وہ وحدیث کا دشمن ہے۔ جب تک پیر برخیال

دل سے دُور نہ ہول کہجی ممکن نہیں کہ سچی وحدرت پھیلے۔ اس لئے اس مرحلہ کو سب سے

إقل ركعاء

امراد کے لئے پہلا انعام شریت کا فوری ہے۔ اس شربت کے پینے سے دل بُرے کا موالا اللہ کے لئے پہلا انعام شربت کا فوری ہے۔ اس شربت کے پینے سے دل بُرے کا موالا کے سے مفنڈ ہے ہوجاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے دلوں ہیں برائیوں اور بدبوں کے سلئے کھیک اور جوش پیدا نہیں ہوتا۔ ایک شخص کے دل ہیں بیرخیال تو آجاتا ہے کہ بیرکام اچھا نہیں بہا نتک کہ بچود کے دل ہیں جونیال آئی جا تا ہے کہ بیرکام اچھا نہیں بہا نتک کہ بچود کے دل ہیں بھی بہ خیال آئی جا تا ہے مگر مبذبا دل سے وہ بچودی بھی کہ ان کی بیرحالت ہوجاتی ہے کہ ان کی بیرحالت ہوجاتی ہے کہ ان کی بیرحالت ہوجاتی ہے کہ ان کے دل ہیں بدی کی تحریک ہی پیدا نہیں ہوتی بلکہ دل بُرے کاموں سے بیزادا ور محتفظ کو ہوجاتا ہے۔ گناہ کی تقالے کے موالا سے بیرادا ور محتفظ ہوتا ہے۔ گناہ کی تقالے کے نعم ان کو معتمل کو ان محتفظ انتا گئے کے نعم ان کو معتمل کو ان محتال کی محتاج کو ان محتال کو ان محتال کو ان محتال کی محتال کو ان محتال کا ان محتال کو ان محتال کا ان محتال کو ان محتال کا انہیں نوم کو اندال میں داخل فرانا ہے۔ اور یہی شدیلی ہے اندال کی محتیفت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور ایسے کا فود کی جاملے دور ان محتال کو ان محتال کی محتیفت کو ظاہر کرتی ہے۔

ید مجی عموماً دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ ایک مجلس میں بیعظے ہوئے جب اس قسم کی باقول کو سُنستے ہیں تو اُن کے دل متاثر ہوجاتے ہیں اور وہ اچھا بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن جب اس محلس سے الگ ہوتے ہیں اور اوستوں سے طبتے ہیں تو مجر دہی رنگ اُن مجلس سے الگ ہوتے ہیں اور اپنے احباب اور دوستوں سے طبتے ہیں تو مجر دہی رنگ اُن میں آبیا نا اُن ہے اور اُن سُنی ہوئی باتوں کو یکدم بھول جاتے ہیں اور وہی پہلا طرز عمل اختیاد کرتے ہیں۔ اس سے بچنا چا ہیئے جن صحبتوں اور مجلسوں میں الیبی باتیں بیدا ہوں اُن سے الگ ہوجانا ضرودی ہے اور ساتھ ہی یہ بات بھی یادر کھنی چا ہیئے کہ ان تمام بڑی باتوں

کے اہراد کاعلم ہو کیونکہ طلب شئے کے لئے علم کا ہونا سب سے اوّل صروری ہے۔ جب کی اہراد کاعلم ہو کیونکہ طلب شئے کے لئے علم کا ہونا سب اوّل صروری ہے۔ جب پہل مار قرآن شرایت نے بار بار تفصیل دی ہے ہیں ، قرآن شرایت نے بار بار تفصیل کی ہے جا وہ بہل بار فرآن شرایت کو پڑھو۔ اور تمہیں جا ہیئے کہ بُرے کا موں کی تفصیل کی ہے جا وہ اور می ہو اور کی مرحلہ ہوگا جب تم الیہ سے کوشش کرد کہ ان بدلوں سے پہلے دہو۔ یہ نفوی کا بہلا مرحلہ ہوگا جب تم الیہ سعی کرد گے تو المدتعالیٰ بھر تمہیں توفیق دے گا اور وہ کا فوری شریت تمہیں ویا جا وے گاجس سے تمہادے گناہ کے بعد نبات بائکل مرد ہوجائیں گے۔ اس کے بعد نبیاں ہی سرزد ہوں گی۔ جب تک انسان شقی نہیں بنتا بہجام اُسے نہیں دیا جا تا اور دما وُں میں قبولیت کا رنگ بیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ المد نعالیٰ ذباتا ہے۔ انسان شقی نہیں بنتا بہجام اُسے نہیں دیا جا تا اور اس کی عبادات کو قبول ہوتا ہے۔ کو قبول ہوتا ہے۔ کو قبول ہوتا ہے۔ کہ بیدا دور اس سے مُراد کیا ہے ؟

سو یاد رکھنا چا جیئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نساز قبول ہوگئی ہے تو اس سے ہم مراد ہوتی ہے کہ ناز کے افرات اور برکات نمانہ پڑھنے والے میں پیدا ہو گئے ہیں بجب تک وہ برکان اور افران پیدا مذہوں اس وقت تک فری اکریں ہی ہیں۔

اس نمازیا روزہ سے کیا فائدہ ہوگا ببکداسی مسجد میں نماز پڑھی اور وہیں کسی دوگر کی شکایت اور گلہ کر دیا۔ یا دات کو پوری کر لی ۔ کسی کے مال یا امانت میں خیانت کر لی کسی کی شان پر جو خدا تعالیٰ نے اسے عطاکی ہے بُخل یا حسد کی وجہ سے حملہ کر دیا۔ کسی کی آبرد پر حملہ کر دیا ۔ غرض اس قسم کے عیبول اور بُرائیوں میں اگر مبتلا کا مبتلا دا تو تم ہی بتاؤ۔ اس نمازنے اس کو کیا فائدہ پہنچایا ؟

حیاہیئے تو یہ مقا کہ نماذکے سابھ اس کی بدباں ادر بُرائیاں جن میں وہ مبتلا تقا کم ہوجاتیں ادر نماز اس کے لئے ایک عمدہ ذرایعہ ہے۔ پس بہلی منزل ادر مشکل اُس انسان کے لئے جو مومن بننا چاہتا ہے ، یہی ہے کہ بڑے کاموں سے برہمیز کرے۔ اسی کانام لقو کی ہے۔

ادر بہ بھی یا در کھو کہ تقویٰ اس کا نام نہیں کہ بوٹی موٹی بریوں سے پرمیز کرے۔
بلکہ بادیک در بادیک بداوں سے بچتا رہے مثلاً تطبیعے اور نسی کی مجلسوں بیں بیٹنا یا
ایسی مجلسوں میں میٹنا بہاں المدتعالیٰ اور اس کے رسول کی ہتک ہویا اس کے بھائی
کی شان پرحملہ ہو رہا ہو اگرچہ ان کی ہاں میں ہاں بھی نہ طائی ہو۔ گر المدتعالیٰ کے زدیک
یہ بھی بُراہے کہ الیسی ہاتیں کیوں شنیں ؟ بدان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں مرص
ہے کیونکہ اگران کے دل میں بدی کی پُوری حسّ ہوتی تو وہ کیوں ایسا کرتے اور کیوں ان
مجلسوں میں جاکہ الیسی ہاتمی شینے ؟

یہ بھی یاد دھوکہ الیسی بائیں سُننے والا بھی کرنے دالا ہی ہوتا ہے۔ جو لوگ زبان سے الیسی باتیں کرتے ہیں دہ توصریح مواخذہ کے نیچے ہیں کیونکہ انہول نے از کاب گناہ کا کیا ہے لیکن جو چیکے ہوکر: بیطے رہے ہیں وہ بھی اس گناہ کے خمیبازہ کا شکار ہوگئے۔ اس حقنہ کو بڑی توجہسے یا درکھو اور قرآن شریب کو بار بار پڑھ کر موتی۔

یہ تو وہ پہلا حقد ہے تکی کا عگر نیکی اسی پرختم نہیں ۔ بعض لوگ ہندو دُل، عبدالی اور دوسری قومول میں بھی پائے جاتے ہیں ہو لبعض گناہ نہیں کرتے ۔ مثلاً بعض عجو دے نہیں لولتے کسی کا مال ناحق نہیں کھاتے ۔ قرضہ دبانہیں لیتے بلکہ والیس کرتے ہیں ۔ معاطات معاشرت میں بھی پکے ہوتے ہیں ۔ مگر خلا تعالیٰ فرماتا ہے کہ آئی ہی بات نہیں صبت وہ داختی ہوجا دے۔ بدلول سے بچنا چاہیئے اور اس کے بالمقابل نیکی کرنی چاہیئے۔ اس کے بغیر مخلصی نہیں ۔ جواسی پر مغرور ہے کہ وہ بدی نہیں کرنا۔ وہ نادان چاہیئے۔ اس کے بغیر مخلصی نہیں ۔ جواسی پر مغرور ہے کہ وہ ور فرنسفیس پوری کرنا وہ ہے۔ اسلام انسان کو اسی حد تک نہیں بہنیا اور چھوڈتا۔ بلکہ دہ دو فرنسفیس پوری کرنا جات کے اس کے درجبتک

يد دونوباتي نه مول تجات نهين موسكتي.

مجھے ایک مثال کسی نے منائی سنی اور دو سیح ہے۔ کہتے ہیں۔ ایک شخص نے کسی کی دعوت کی اور بڑے تکقف سے اس کی تواضع کی بوب دہ کھانے سے فراخت پا پیکا تو اس سے نہایت عجز د انکساد سے میزبان نے کہا کہ میں اکپ کی شان کے موافق می دو وست ادا نہیں کرسکا۔ آپ مجھے معاف فرائیں۔ مہان نے سمجا کہ گوبا اس طرح پر احسان جتا تا ہے۔ اُسے کہا کہ وہ کونسی نیکی ہے ؟ تو کہا کہ جب تم مہمان داری میں مصروف محقے تو میں اس نے کہا کہ وہ کونسی نیکی ہے ؟ تو کہا کہ جب تم مہمان داری میں مصروف محقے تو میں مہادے گھر کو آگ لگا سکتا محقا گر میں نے کس قدر احسان کیا ہے کہ آگ نہیں لگائی۔ میہ بری کی مثال ہے۔ گوبا آگ لگا کو خطرناک نقصان نہیں کیا۔ بہت سے لوگ الیسے ہوئے ہیں بی بری کی مثال ہے۔ گوبا آگ لگا کو خطرناک نقصان نہیں کیا۔ بہت سے لوگ الیسے ہوئے ہیں جو بدی نر کرنے کا احسان جتا تے ہیں۔ ایسے لوگ جیوانات کی طرح ہیں۔ العد تعالیٰ میں جو بدی قبل قدر دہی لوگ ہیں جو بدی سے پر میز کرکے ناز نہیں کرتے بلک نیکی کے خود دیک قابل قدر دہی لوگ ہیں جو بدی سے پر میز کرکے ناز نہیں کرتے بلک نیکی کے خود کہیں سے بھی کچھ نہیں سمجھتے۔

غرمن پہلی حالت تو وہ کا فوری مشربت کی تھی اور دو مرا مرحلہ ریجیدلی مشربت کا ہے پیٹانچہ فرایا۔ بستفون فیدھا کاسٹاکان مزاجھا زیجدبدلاً۔ اور الیسے حبام انہیں بلائے ماتے ہیں جو زیجبیلی شربت کے ہوتے ہیں۔

انسان کو یہ کہ پی خیال تہیں کرناچا ہیئے کہ ابسا مرتبر معاصل ہونا ناممکن ہے۔ یہ سب کچھ مل سکتا ہے اور ملتا ہے جن لوگوں نے یہ مراتب اور مدارج معاصل کئے وہ بھی

توانوانسان بى عقے۔

اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے اس کے جزائم کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے تو وہ اسے دیکھ کر گھبراہا تا ہے ا در سمجھتا ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہے یگر بیراس کی انسانی کر وری کا نتیجہ ہے۔ بہت سے لوگ یورپ میں بھی اس خیال کے موجود ہیں ہویہ کہتے ہیں کہ انبیار علیہ السلام کی تعلیم کا فقط اتناہی منشاد ہے کہ انسان سے یہ اقراب کرنے ہیں کہ انبیار علیم السلام کی تعلیم بیشل کرنے کے ناقابل ہے یا اس پرق در نہیں۔ ایسے لوگ السر نعالے کی قدرت اور طاقت سے محف ناواقت ہیں۔ اور انہوں نے خداتعالی کی قدرتوں پرغور نہیں کیا۔ اگر وہ خود انسان کی اپنی حالت اوران انقلابات پر ہی خور کہ تقدیم کا کلمہ منہ سے نہ نکا لیے۔ مگران کے مسلم میں منہ سے نہ نکا لیے۔ مگران کے علم ادر معرفت کی کمزوری نے انہیں ایسا خیال کرنے کا موقعہ دیا۔

علم ادر معرفت کی گزوری نے انہیں ایسا خیال کرنے کا موقعہ دیا۔

دکیو انسان پرکس قدر انقلاب آئے ہیں۔ ایک زمانہ انسان پر وہ گذراہے کہ وہ صوف نطفہ کی حالت میں مختا اور وہ وہ حالت بھی کہ کچے بھی چیز نہ تھا۔ اگر زمین یا کپڑے پرگرتا تو چند مندہ کے اندو خشک ہوجاتا۔ پیرعلقہ بنا۔ اس بیں ذرابت گئی پیدا ہوئی۔
اس وقت بھی اس کی کچہ بستی نہ تھی۔ پیرمضغہ ہوا۔ پیرائیک اور زمانہ آیا کہ جنبین کی مورت میں اس میں جان آئی۔ بعداس کے پیدا ہوا۔ پیر شیرخوار سے بلوغ کے پہنچا۔ وغیو وغیو۔
میں اس میں جان آئی۔ بعداس کے پیدا ہوا۔ پیر شیرخوار سے بلوغ کے پہنچا۔ وغیو وغیو۔
اب غود کرد کر حس قادر خلانے انسان کو ایسے ایسے انقلابات میں سے گذاد کر
انسان بنا دیا۔ اور اب ایسا انسان سے کہ گویاعقل حیران سہے کہ کیا سے کیا بن گیا۔ ناک مفسہ دیسے اور دو مرسے توئی اور طاقتیں اس کوعطا کیں۔ بین خدائے قادر نے اس زمانہ خسسہ دیسے اور دو مرسے توئی اور طاقتیں اس کوعطا کیں۔ بین خدائے قادر نے اس زمانہ خسسہ دیسے اور دو مرسے توئی اور طاقتیں اس کوعطا کیں۔ بین خدائے قادر نے اس زمانہ حسے کہا یہ شکل ہے کہا کہا توں پر غور مالت میں لے جا و سے جو اور جذبات سے انسان بنا دیا۔ کہا یہ شکل ہے کہا کس کو پاک

إِنَّ اللَّهُ عَلَى حُلِّرَ شَدِي تَدِيرُ وَ

الد تعالی نے قرآن شرلین میں فرمایا ہے کہ جب گنہ گار لوگ جہتم میں ڈلے ج<del>ائیک</del> اوالد تعالیے فرمائے گا کہ تمہالا ایک ہی گناہ بہت بڑا ہے کہ تم نے خدا پر بدللنی کی۔

رسے گا وہ بے اختیار موکر کہد اُسطے گا:-

گریوطنی نہ کرتے تو کامل اور مومن بن کر آتے چھیقت میں بہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہو انسان المدتعالي يربدنن موجافے۔ باتی جس قدرگذاہ ہیں وہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں اگر المدتعالی کوحقیقی دازق یعین کرے تو بھر جوری ، بد دیانتی اور فربیب سے لوگوں کا مال كيول مادس ؟ افسوس نادان انسان مجمتاب. اببيرجبان محقا الكلكس فے ڈِرمٹا۔ بیمی خدا تعالیٰ پر بدظنی ہے۔ اگراسے صادق یعبن کرتے تو ہے نہ کہتے بلكه يركجتے كم

## ونها روزے بیند آخر با خسداوند

دنیا کویپندروزیقین کریکے اس کی عمارتوں اور اُساکشوں اور ہرتسم کی دولتوں سیسے دل نہ لگاتے۔ بلکہ ہروقت موت کے فکر میں لرزاں ترساں رہ کرعاقبت کا منیال کرتے اوراس کا بندولست کرتے کہ آخرم کر ا در تعالیٰ کے معنورجا ناسے۔ گر اب تو برمالت ہے کہ حام طور پر ایک غفلت حیائی ہموئی ہے اور لوگ اس طرح پر مصروت اور ولدادہ دنیایں گویا انہوں نے کعبی پہال سے جانا ہی نہیں اور موت کوئی چیز ہی نہیں۔ یا كم ازكم اس كا اثر أن يركيه عبى بون والانهين ريد بدينيالى ، بدغفلت اورخود دفتكى ليول بيدا ہوتی ہے ؟ اس كى جرائمى دہى خدا تعالے ير برطنى ہے -اس كوصاد ق یقین نہیں کیا۔ انسان کی مادت ہے کہ حس کام پراس کی آنکھ کھل جا دے اورکسی امرکو یہ اپنے لئے مفید سمجھ لے وہی کرتا ہے۔ ایک تابیر کومعلوم ہو جا وسے کرنسلال ملک میں اگر اس کا مال جا دے تو اسے اس قدر فائدہ ہوگا توضرور وہاں اپنا مال لے یے گا۔ ایسا ہی ایک ذمیر خوار اور دومرسے اہل موفہ کرتے ہیں ۔ اسی طرح پراگرانٹ کی آنکه کمٹل جا دیے اور حاقبت کا فکر اسے دامنگیر ہوا ور دہ ایک بقین اپنے اندریبدا الرام كد تغدا تعالى كے مفتور جرايره بونا بعد تواس كى اصلاح بوسكتى بند الدتعالى ف قرآن شراهی مین ظاہر فرمایا سے کہ اگر مجہ برنیک ظن ہوتا تومشکل کیا تفا ؟ کیا یائ

دقت نماز پڑھنامشکل مقا؟ ہرگز نہیں. فدا تعالیٰ کا فوت جب فالب ہو تو آدمی کیسا ہی مصروت ہو۔ اسے چھوڑ کر کھی ادا کرسکتا ہے۔ اس وقت ہم سب یہاں بیسے ہیں اور ایک کام میں مصروت ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس وقت زلزلہ آجاوے قریم میں سے کوئی یہاں مصرت ہے ؟ سب کے سب لوگ بھاگ جا دیں یہاں تک کہ مریض اور ضعیف بھی دوڑ پڑیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نخوت کے ساتھ ایک قوت آتی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ پر برظنیٰ نہ ہوتی تو طاقت آجاتی اور اس کے احکام کی کمیس کے لئے ایک جوش اور اضطراب پریدا ہوجاتا۔

غرض برظنی تمام بُرائیوں کی جڑہے جو نیک طنی سے خدا تعالے کی کتاب یر ایمان لادیں توسب کچھ ہوسکتا ہے۔ اللہ تعالے کی قدر نوں پر ایمان ہو تو پھرکیا ہے جونہیں مہوسکتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلال گناہ کیونکر چیوٹ سکتا ہے۔ بیہ باتیں اسی وج سے بیرا ہوتی ہیں جوالد نعالے کی فدر توں اور طاقتوں پر کامل ایمان نہیں ہوتا بچ کداس گڑچہ سے نامحرم ہوتے ہیں اس لئے ایسے اوام طبیعت میں پیدا ہوتے ہیں۔ مگر میں کہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ خداحیں نے نطغہ ہے انسان کوبٹا دیا ہے وہ اس انسان کو ہرتسم ے پاک تغیرات کی توفیق عطا کرسکتا ہے اور کرتا ہے۔ اِس منرورت ہے **طلب گارول کی** میں بھراصل مطلب کی طرف رمجُوع کرکے کہتا ہوں کہ انسان کا اتنا ہی کھال نہیں ہے کہ بدیا ل بھوڑ دے۔کیونکہ اس میں اُور بھی متر کیے۔ ہیں یہانتک کہ حیوانات مھی بعض امور میں نٹریک ہوسکتے ہیں۔ بلکہ انسان کامل نیک تب ہی ہوتا ہے کہ مذصرت بدیو*ل کوترک* یے بلکراس کے ساتھ نیکیوں کو بھی کا مل درجہ تک پہنچا وے۔ پس جب تک ترک تنہ لتاہے توالمدنعالیٰ اُسے کافوری شربت بلانا ہے بھی سے یہ مراوہے کہ وہ حوش ادر تحریکیں جو بدی کے لئے پیدا ہوتی تقیں سسرد ہوجاتی ہیں اور بدی کے مواد دب معانے ہیں۔ اس کے بعد اس کو دوسرا شریت پلایا مبانا ہے ہو قرآن کریم کی اصطلاح میر

مربت ويجبلى بريميها كرفرايار يسقون فيها كاساكان مزاجها زنجب يلأ بجبیل مرکب ہے زینا اور جبل سے۔ زینا الجبیل کے یہ معنے ہیں کہ ایس حرار اورگری پیدا ہوجا دے کر پہاڑ پر سے اھر جا وے۔ زنجبیل میں سوارت غریزی رکھی گئی سے اوراس کے ساتھ انسان کی حوادت غریزی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ الدنعالے فرما تا ہے کہ بڑے بڑے کام تو میری راہ میں کئے مباتے ہیں جیسے صحائبہ نے کئے بہانتک ہ انہوں نے اپنی جا نوں سے وریع نہیں کیا۔ خدا تعالے کی داہ میں مرکٹوا دینا اُسان امرنہیں ہے جس کے نیچے مجھوٹے چھوٹے ادر بیری جوان ہو جب نک کو ٹی خاص گرمی اس کی مُدح میں بیدا نہ ہو کیونر انہیں میتم اور بیوہ مجھوڑ کر سرکٹوا ہے۔ میں صحابہ سے بڑھ لركونى نمونه بيين نهيس كرسكتا - آنحضرت صطا سرعليه وسلم كانمونه اعلى درجه كى قوست فرسی اور تزکیبرنفس کی طاقت کا ہے اور صبحالیہ کا نمویذ اعلیٰ درجہ کی تبدیلی اور فرمانبرداما ا ہے۔ بس ایسی طاقت اور یہ قوت اسی آنجبیلی مثمر مبیث کی تاثیرسے پیدا ہوتی ہے ورحقیقت میں کافوری شریت کے بعدطاقت کونشو دنما دیننے کے لئے اس ججیملی م مشرمت کی منرورت بھی مقی۔ او لیار اور ابدال ہو خدا تعالے کی راہ میں سرگری اور ہوش د کھاتے ہیں۔اس کی دجریبی ہوتی ہے کہ وہ ریجبیلی جام پینے رہتے ہیں۔ أتخصرت صلعالدعليه وسلم في جب دعوى كيا توغور كروكركس قدر مخالفت كا باذادگرم تغا۔ ایک طرف مشرک ہتھے ۔ دوہری طرف عیسائی بیے معربوکنش دکھا دہے تھے جنهوں نے ایک عابز انسان کوخدا بنا رکھا تھا اور ایک طرمث پہودی سبیاہ دل تھے بيهي اندرس اندر درنشه دوانيال كرتے اور مخالغول كو كساتے اور انجھادتے حضے۔ غرض ص طرف دیکھو مخالف ہی مخالف نظر آتے تھے۔ قوم دشمن ، پرائے دشمن ، جد هر نظر امطاؤ رشمن بی دشمن تقے۔ ایسی حالت اور صورت میں وہ رسجیبیلی تشری<del>ث</del> ہی تفاجو آپ کو اپنے بیغام درالت کی تبلیغ کے سلنے آگے ہی آ گے ہے جاتا تھا۔

کسی قسم کی مخالفت کا ڈر آپ کو ہاتی مذرہ مخا۔ اس راہ میں مرناسہل اور اُسان معلوم ہوتا تخا بینانچپرصحالیُّز اگرموت کو اس راہ میں اُسان اور اُرام دہ چیز رنسمجھ لیننے تو کیول رند سے مصر سیک ترویا کی سے کی سے بیٹر یہ تائید سے میں میں کر ماری رین

جائیں دیتے۔ میں سے کہتا ہوں کہ جب تک یہ شریت نہیں پیتا ایمان کا تھکانا نہیں۔
فصور میں ایک شخص فادر بخش تھا۔ بڑا موحد کہلاتا تھا۔ گور نمندٹ کی اس وقت اس
فرقہ پر ذرا نظر تھی۔ ڈپٹی کمشنر نے اس کو ذرا دھمکایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گھر آکر ائسس
نے دنڈیوں کا ناچ کرا دیا اور اپنے تمام طربق بدل دیئے۔ اس غرض سے کہ تا ظاہر ہمو
جادے کہ میں اس فرقہ سے الگ ہوں۔ اب بتاؤ کہ ایسا ایمان کیا کام دے سکتا ہے ؟
دہ انسان بھی کچھ انسان ہوسکتا ہے جو خداسے انسان کو مقدم کر لیتا ہے۔ میں یقیبناً

کہتا ہوں کداس کا ایمان ایک کوڑی قیمت نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے ہو ایمان کے برکات اور تمرات نہیں ملتے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کر نماذ روزہ کی وجہ سے برکات حاصل نہیں ہوتے۔ وہ خلط کہتے ہیں۔ نمین اور اسی دُنیا ہیں مطلق ہیں۔ لیکن کہتے ہیں۔ لیکن مناذ اور دُوسری عبادات کو اس مقام اور جگہ تک پہنچا ناچا ہیئے جہال وہ برکات دینتے ہیں۔ صلح الدعلید وسلم کی کابل اور ہجی انتہاج دینتے ہیں۔ صلح الدعلید وسلم کی کابل اور ہجی انتہاج کہ و۔ بھرمعلوم ہوگا کہ کیا کہیا برکات طلتے ہیں۔

میں صاف صاف کہتا ہول کہ صحائم میں ایسا ایمان تقا ہوئم میں نہیں انہوں نے مغرا تعالیٰ کے لئے اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایسے لوگ قبل از موت مُرجاتے ہیں اور قبل اس کے کہ قربانی دیں وہ سمجھتے ہیں کہ دے چھے۔ آنحفزت صلے الدعلیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا الوبکر ( رضی الدعنہ) کا درجہ نماز ، روزہ ، صدقات اور خیرات کی وجہ سے ہے جنہیں۔ بلکہ اس جیز کے ساتھ اس کا درجہ ہوا ہے ہو اس کے دل ہیں ہے مقبقت میں وہی بات ہے ہوان اعمال کا بھی موجب اور باعث ہوتی ہے۔ حبس قدل

لوگ اہل المد گذرہے ہیں ان کے مدارج نِرسے ان اعمال کی وجرسے نہیں ہیں ان ائمال میں اُورمھی سشریک ہیں۔ مسجدیں بھری پیٹری میں۔ ان لوگوں کی زندگی سفلی ہوتی ہے۔ بیر دنیا اور اس کی گندگیوں کو عپوڑ کر الگ نہیں ہوتے۔ ان کے اعمال میں زیدگیا کی ُوج نہیں ہوتی ۔ لیکن جب انسان اس سفلی زید گی سے نکل آیا ہے تو اس کے اعمال يين اخلاص بوتا بعد وه برقسم كى ناياكيول سع الك بوجانا بعد يهرأسده قوت ادر طاقت ملتی بیری که وه شنی اور امانت السرسس کو اُتطانامشکل بیر وه اُتطالیتا بیما حس کی اطلاع فرشتوں کو تھی نہیں ہوتی۔ وہ تھی یہی نمازروزہ کرتے ہیں اور د نیا تھی یمی کرتی ہے۔ مگراُن کی نماز اور ونیا داروں کی نماز میں زمین اور اُسان کا فرق ہے۔ معنرت ميّدعيدالفا درحبلاني دصى البدنعا كأعند يؤسي مخلص اورشان كيه لائق عضر-لیا ان کے عبد میں لوگ نماز روزہ یہ کرتے تقے ؟ پیمران کوسب پرمبنفت اورفضبلتا كيون بيد ؟ اس لف كر دوسرول بين وه بات ندمتى جواُن بين متى ديد ايك رُوح ہرتی ہے جب پیدا ہوجاتی ہے تو ایسے شخص کو العدنعائی ایسے برگزیرو ل پیش مل كرليتاسيه ليكن وه ملعُوني زند كي ضرا لعّالية كومنظور نهبين جونماز اور دوزه كي حالت اورصورت میں ریاکاری اورتعمنع سے آدمی بنا لیتا سے۔ ایسے اوگوں میں زبان کی بیالاکیاں اور منطق بڑھ حیاتا ہے۔ خدا نغالے کو لاٹ و گزاف بسند نہیں وہ نارامن بوصاتا ہے۔ المد تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز، دوزہ اور ذکوۃ و صدقات کسی وقعت اور قدر کے لاکق نہیں جن میں اخلاص نہ ہو ملکہ وہ لعنت ہیں۔ بیراسی وقت با برکت بويت بين جب دل اور زبان مين پورې صلح بو-

خوب یاد دکھو کہ المد تعالے کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا۔ وہ دل کے نہاں در نہال امرارسے داقف ہے۔ انسان ہو محدود العلم ہے ادرس کی نظر و بین کہ المسکم جلد ۱۰ نمبر ۲۷ معنی ۳-۲ مودشہ ۱۰ جولائی کشنطائہ ۹

نہیں ہے دھوکا کھاسکتا ہے۔ ہمارے دوست سیٹھ عبدا ارحمٰن صاحب ہو بیاے مخلص اور میک دی ہیں۔انہوں نے ایک مرتبہ ایک ہمرے کے متعلق دصو کا کھا یا سیپھے صاحب یہاں قادیان ہی میں میرے پاس موجود مقے۔ ایک شخص کابل کی طرف کا رہینے والاچنڈ کمرے مخفر کے بہال لایا اور ظاہر کیا کہ وہ ہمیرے کے مکنسے ہیں۔ وہ بیھر بہت حکیلے اور آبداد تق سیش صاحب کوده پسندا گئے اور وہ ان کی قیمت میں یا نسو رویے دینے کو تیاد بموگئے اود پھیس دویے یا کچہ کم وبیش ان کو دیے بھی دیسئے۔ پیرا آغا تّا مجہ سے مشورہ كياكه ميں في بيرموداكيا ہے، آپ كى كيا رائے ہے۔ ميں اگريد ان ہيرول كى شفاخت ام امليت سے ناوا تف مقاليكن رُوحاني بيرے جو ونيا ميں كمياب ہوتے ہيں يعني ياك حالت کے ابل الدحن کے نام پرکئی جھوٹے پیٹر یعنی مزوّد لوگ اپنی چمک دمک دکھا کر لوگوں کو تباہ کرتے ہیں۔ اس بوہ برشناسی میں مجھے دخل متعا۔ اس لئے میں نے اس مجر کواس جگر برنا اورسیمٹرصاحب کوکہا کہ ہو کچہ آپ نے دیاہیے وہ تو واپس لیناشنگ ہے لیکن میری دائے یہ سے کہ پانسوروپیہ دینے سے پہلےکسی اچھے اور قابل ہو ہری کویہ میم د کھلا بلینے جاہلیں۔ اگر درحقیقٹ میرے ہوئے تو روسیہ دے دینا۔ چنانچہ وہ بی تر مداس میں ایک بوہری کے مشغانفت کرنے کے لئے بھیچے گئے اور دیا فیت کیا گیا کہ ان کی لیا قیمت سے۔ وہاں سے جواب آیا کہ یہ تمدے پھر ہیں ہیرے بنیں ہیں۔ اور اس طرح براس دحوکا سے سیٹھ معاہدے بھے گئے۔

غرض بات بیر ہے کہ جس طرح دنیوی امور میں دھو کے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح بران گری نشینوں اور علمار کے دھو کے ہیں جو اس سلسلہ کی مخالفت میں مختلف قسم کی دھ کیس بیدا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو سادہ دل ہوتے ہیں اور ان کو پوری واتفیت اس سلسلہ کی نہیں ہوتی اُن کو دھو کا لگ جاتا ہے اور وہ ناداستی کے دوست ہو جاتے ہیں بہی تعدانعالیٰ کا فصل ہی ہو تو انسان رُدحانی طور پر جو ہرسٹ ناس ہو جا کیں۔ بہت ہی كم لوك بوتے بيں جواس بو مروشناخت كرتے ہيں۔

بہرطال میرامقعداس سے یہ ہے کہ نما بدیوں سے بچنا کوئی کال بنیں ۔ ہماری جماعت کوچا ہیئے کہ اس پرلس نہ کر ہے۔ نہیں بلکہ انہیں دونوکوال حاصل کرنے کی سعی کمنی چاہئے جس کے لئے مجاہدہ اور دھاسے کام لیں لیعنی بدیوں سے پچیں اور نیکیال کریں ۔ ہماری جماعت کوچا ہیئے کہ وہ خوا کو سادہ نہ سمجھ لے کہ وہ کرو فریب بیں آ جائے گا۔ بو شخص سفار طبع ہو کر خوا تعالیٰ کو دھو کہ ویٹا جا بہتا ہے اور نیکی اور راستیانی کی چا در کے نہیے فریب کرتا ہے وہ یاو رکھے کہ خوا تعالیٰ اُسے اُور کھی رسوا کرسے گا۔ فی تعلیم مرض فراد ھم ادلیٰ موضاً ہے۔

ایسے ہی لوگوں کے لئے فرایا ہے۔ نفاق اور دیاکادی کی زندگی احتی زندگی ہے در پیرسخت ذلیل کرتی ہے۔ معدا تعدالے کسی پیرپی ہیں۔ آخر فاہر ہوکر دہتی ہے اور پیرسخت ذلیل کرتی ہے۔ فعدا تعدالے کسی پیرپی کو بند بری کو مد بری کو ۔ سپے نیکو کا داپٹی ٹیکیوں کو چھپاتے ہیں مگر خدا تعالیٰ انہیں فاہر کر دیتا ہے۔ معدرت موسی علیہ استام کو جب حکم ہوا کہ تو پیغبر ہوکر فرطون کے پان بیا تو انہوں نے عند ہی کیا۔ اس میں برتر یہ مقاکہ جولوگ خدا تعالیٰ کے لئے پُورا پان بیان بات کہ جولوگ خدا تعالیٰ کے لئے پُورا اضلاص دیکھتے ہیں وہ غمو و اور دیا سے بائکل باک ہوتے ہیں۔ سپے اضلاص کی کہانت فی اسلام کی کہانت فی اسلام کی کہانت فی اسلام کی بروا ہی نہیں ہے۔ کہ کھی خیال نہ آ دے کہ و نیا ہمیں کیا کہتی ہے۔ بوشخص اپنے دل میں اسس امرکی کروا ہی نہیں ذرا ہمی شائبہ درکھتا ہے وہ بھی سٹوک کرتا ہے۔ سپا جمعی اس امرکی پروا ہی نہیں درا کہی شائبہ درکھتا ہے وہ بھی سٹوک کرتا ہے۔ سپا جمعی اس امرکی پروا ہی نہیں درا کہی شائبہ درکھتا ہے۔ وہ بھی سٹوک کرتا ہے۔ سپا جمعی اس امرکی پروا ہی نہیں کرتا کہ و نیا اُسے نیک کہتی ہے یا بد۔

یں نے تذکرہ الاولیاء میں دیکھاہے کہ ایک ٹیک آدمی جب بھیپ کرمناجات کرتا ہے تو اس کی عجیب معالت ہوتی ہے۔ وہ اپنے ان تعلقات کو جوخدا لقالے سے رکھتا ہے کہی ظاہر کرنا نہیں جا ہتا۔ اگر اس مناجات کے وقت الفاق سے کوئی آدمی آجا دیے تو وہ ایساسٹرمندہ ہوتا ہے بھیسے کوئی زناکارعین معالت زنا میں پکڑا جاوے یہ بالک سچی بات ہے کہ ہرنیک آدمی جس کے دل میں اخلاص مجرا ہواہے۔ دہ طبعًا اپنے آپ کو پدرہ میں رکھنا جا ہتا ہے ایسا کہ کوئی پاک دامن عودت بھی ایسا نہیں رکھتی۔ یہ امران کی فطرت ہی میں ہوتا ہے۔

یہ مت سمجھ کہ انبسیاد ورسل اپنے مبعوث ہونے کے لئے درخوامت کرتے ہیں ہرگر نہیں۔ وہ توالیت کرتے ہیں ہرگر نہیں۔ وہ توالیت زندگی اسر کرنا بیا ہتے ہیں کہ بالکل گسنام دہیں اور کوئی ان کو مزجانے مرضا نعائی زورسے اُن کو بجروں سے باہر نکا لذا ہے۔ ہرایک بنی کی زندگی الیبی ہی متی اسے مخترت صلے الدعلیہ وسلم تو وہ نیا سے پوسٹیدہ دہنا جا ہتے ہی وج متی ہو وہ فار حوا میں چھپ کر دہتے اور عباوت کرتے دہتے۔ ان کو کہی وہم بھی مذا آ ما متا کہ وہ وال سے نیک کرکہیں د۔

يا ايّعا النّاس انّى رسُول الله اليكرجيعًا له

آپ کا منشادیمی تھا کہ پورشیدہ ذندگی بسرکریں۔ گرالد تعالی نے یہ نہ چاہا۔
اور آپ کو مبعوث فرما کر باہر کالا۔ اور یہ عادت الدہد کہ ہو کچھ بننے کی آرڈو کرتے
ہیں وہ محودم رہتے ہیں اور ہو چھپنا چاہتے ہیں اُن کو باہر کالا اور مسب کچھ بنا ویتا
ہے۔ پس یقینا سمجھ کہ میں بھی تنہا کی کی زندگی کو پسند کرتا ہوں۔ وہ زمانہ ہو مجھ پہ
گذواہد اس کا خیال کرکے مجھے اب بھی لذّت اُتی ہے۔ میں طبعا طوت پسند کھا گر
مذا نعالی نے مجھے باہر نکالا۔ بھر اس ملم کو میں کیو کر دد کر سکتا تھا ؟ میں اس منود
اور نمائٹ کا ہمیشہ وشمن دیا۔ لیکن کیا کروں۔ جب الد نعالی نے یہی پسند کہا تو میں
اس میں داختی ہوں اور اس کے حکم سے منحرف ہونا بھی پسند نہیں کرسکتا۔ اس پر وُنیا

میہ خوب سمجہ رکھو کہ سیجے موحد وہی ہیں جو ذرّہ مجر نیکی ظاہر نہیں کرتے اور مذسیجائی اے قبول کرنے میں دُنیا سے ڈرتے ہیں۔ اگر دُنیا ان کے کسی فعل سے بدکتی ہے، تو

انہیں بدوانہیں ہوتی بعض کتے ہیں کہ محابہ جس قدر مجاہدہ کرتے تھے یا روزہ رکھتے يقحدا تخفزت صليالدعليه وسلم سبعه ايساثابت نهيس معائبٌ ميں سي لبعن لبعن قريب قریب ربهبانیت کی زندگی کے پہنچ جاتے۔ اس سے بہنتیج نہیں بکلتا کہ وہ آنحصرت ملی السا علیہ وسلم سے (معاذالد) بڑھے ہوئے تقے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انحصرت صلے اللہ عبيه وسلم كو توالىدتغالي ني جبرو اكراه سع باسرنكالا كفا- آپ كى وه عادبت جو اخفار کی تھی دورنہ ہوئی تھی کسی کو کیا معلوم ہے کہ آپ پوشیدہ طور پرکس قدر مجاہدات ادر عبادات ميل معروت ربيت كقر إيك مرتبه حعرت حائشه دصى الدنغا لي عنها فرماتي بيس که آنحضرت صلے الدعلیہ وسلم کی میرے گھرمیں باری مقی۔ دات کو جب میری آنکھ کھٹی قو يس ف ديكها كدا تحضرت صلح الدعليد وسلم تنهيل بين - بين بهست حيران موفى اوراب كوتلاش كيا . جب كبيس بنته مذلكا تو آپ كو ايك قبرستان ميں يا يا كه نهايت الماح كم ساتقمناجات کردہے تھے کراے میرے خدا! میری روح ، میری جان ، میری لمُربِول، ميرست بال بالسن تتجع مجده كياراب اگرمائش دمنى الدتعالئ حنباكواس معاطر کی خبر نہ ہوتی توکس کومعلوم ہوتا کہ آپ ایسے رب کے ساتھ کیا معا طرکر دسے ہیں۔ اسی طرح آب کے مجاہرات وعبادات کا حال تفاریو کدا سد تعالیٰ ان لوگوں کی حادث میں لکھ دیتا ہے کہ وہ اخفا کرتنے ہیں۔ اس لئے دنیا کو پورے مالات کی خربھی نہیں ہوتی۔ وہ دُنیا کے لئے تو کچھ کرتے ہی نہیں جس سے معاملہ اورتعلق موماس وه برجگه جانماس اور دیکه اسد

پس مومنول کو بھی دوہی قسم کی زندگی بسر کرنے کا حکم ہے۔ بسراً و علانبیۃ بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ علانبیۃ بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ اس کی دہم اسے دومروں کو بھی تخریک ہو اور وہ بھی کریں جماعیت مخافہ علانیہ ہی ہے اور اس سے دومروں کو بھی تخریک ہو اور وہ بھی پڑھیں۔ اور ہش اس لیٹے سے خرض یہی ہے کہ تا دوسروں کو بھی تخریک ہو اور وہ بھی پڑھیں۔ اور ہش اس لیٹے

ربپخلصین کی نشانی سے جیسے نہجد کی نماذ ہے۔ پہانتک بھی مترا نیکی کرنے والے ہوتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے خیرات کرے اور دو مرے کوهم مذہور اس سے براھ کر ا عُلاص مند ملنامشکل ہے۔ انسان میں برہبی ایک مرض ہے کہ وہ جو کچھ خرچ کتا ہیے وہ جا مِنا ہے کہ لوگ بھی اسے مجیس۔ گریں خدا تعالیٰ کا شکر کمتا ہوں کہ میری جاحت میں ایسے بھی لوگ بیں کہ جو بہت کچے خرج کرتے ہیں مگر اپتا نام تک ظاہر نہیں کرتے بعض آ ذمیول نے مجھے کئی مرتبہ پارسل بھیجا ہے اورجب اسے کھولا ہے تو اندر سے وفے کا کموا انکا ہے یا کوئی انگشتری نکی ہے اور بھیجنے والا کا کوئی پترہی نہیں۔ کسی انسان کے انداس مرتبہ اور مقام کا پیدا ہونا جھوٹی سی بات نہیں اور ند مرشخص کو بد مقام میشرآ تا ہے۔ بیرمالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کامل طور ہر العد تعالیٰ کے دیود اور اس کی صفات ہر ایمان لاتا ہے اور اس کے ساتھ اسے ایک صافی تعلق پیدا ہونا ہے۔ دنیا اور اس کی چیزیں اس کی نظریس فنا ہوماتی ہیں اور اہل دُنیا کی تعربیت یا مذمّدت کا اُسسے کوئی خیال ہی پیدا بہیں ہوتا۔ اس مفام پرجب انسان پیخیّا بے تر وہ ننا کونیادہ ہسندگرتا ہے اور تنہائی اور تخلید کوعزیز د کھتا ہے۔ غرض بديول كے مرك يراس قدر ناز ندكر و رجب تك شكيوں كو يورسے طور ير ادا نه کردسگے اور نیکیاں معی الیبی ٹیکیاں جن میں ریاکی طوفی نم مواس وقت تک سلوک کی منزل طے نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھو کہ رہا دحسنات کو ایلیے مبلا دیتی ہے میسے آگ خس دخاشاک کو۔ میں تہیں سے سے کہتا ہوں کہ اس مرد سے بڑا ہ کر هر ج فرا ندیا دُ کے بوئیکی کتابے اور جابتا ہے کہ کسی پر ظاہر مذہور ایک بونگ کی محکایت تکمی ہے کہ اُسے کچے صرودت تھی۔ اس نے وحظ کہا اور وودان وعظیں یہ بھی کہاکہ مجھے ایک دینی صروںت بھیش آگئے ہے۔ گر اس کے واسطے رویبر نہیں

ك المكم بلد النبر ١٥ مغ ٧ معرف ما يوا في النوارة ٠

ہے۔ ایک بندہ خدانے ببرم نکر دس ہزار روبیہ رکھ دیا۔ اس بزدگ نے اُٹھ کر اس کی بڑی تعرلین کی اورکبا کہ پیشخص بڑا ٹواپ یا نے کا بجب اس شخص نے ان با تو ں کوسٹ نا نووہ اُکھ کرمیا گیا اور کفوڑی دیر کے بعد دالس آیا اور کبا کہ یا حضرت محص اس موسیہ کے ویسے میں بوی علطی ہوئی۔ وہ میرا مال ند مقا بلکہ میری مال کا مال سبے اس لٹے وہ والیں دے دو۔ اُس بزدگ نے تو اُسے دوپیہ دے دیا مگر لوگوں نے رطی لعن طعن کی اور کہا کہ یہ اس کی اپنی بدنیتی ہے۔معلوم ہوتا ہے پہلے وعظ مشنکر پی شن اگیا اور دوییه دے دیا اوداب اس دوبیه کی محبت نے مجبود کیا تو بد عذر بنالیاسے غرض وہ روپیہ لے کرچیلا گیا اور نوگ اُسے بُرا بھلا کہتے رہے اور وہ مجلس برخ است ہوئی ۔جب آدھی دات گذری تو وہی شخص دویر سلتے ہوئے اس بزرگ کے گر پہنچا اور اکر انہیں اُواز دی۔ وہ سوئے ہوئے تھے۔ انہیں بنگایا اور وہی دس ہزار دوپیدد کھ دیا اور کہا کہ صنرت میں نے یہ دوبیداس وقت اس لٹے نہیں دیا تھا کہ أب میری تعربیت کریں۔میری نیتت تو اُودیقی ۔ اب میں آپ کوتسم دیتا ہول کہرنے نگ اس کا ذکر نہ کریں ۔ بیرمشنکر وہ بزرگ رو پڑھے۔ اس نے پوچھا کہ آپ روئے ليوں ؟ توانپوں نے جواب دیا کہ مجھے ردنا اس لئے گیا ہیے کہ تو نے اہبا اضفاء لیا ہے کہ جب تک یہ لوگ دہیں گے تجھے لعن طعن کریں گئے۔غرض وہ بھلا گیا اور أتضفدا تعالى في اس امركوظامركر ديا.

ہوشخص خدا تعالی سے پرشیدہ طور پر شکے کر لیتا ہے۔خدا تعالی اُسے عزت دیتا ہے۔ بدمت خیال کرد کہ ہوگا۔ لیا اُسے عزت دیتا ہے۔ بدمت خیال کرد کہ ہوکام تم چھک کرخدا کے لئے کردگ وہ محفی دہے گا۔ لیا اسے برط ھے کرنیکیوں کا دشمن کوئی نہیں ریا کاد کے دل میں کھبی کھنڈ نہیں پر تی ہے۔ جب تک کد بُورا مصد مذ لے لے۔ گر ریا ہرال کو جلا دہتی ہے اور کی میں باتی نہیں ارتبتا بوش قسمت وہ انسان ہے جو ریا سے نیچے۔ اور جو کام کرے وہ خدا تعالیٰ کے

لئے کرے۔ ریاکا دوں کی حالت بجیب ہوتی ہے۔خدا نعالیٰ کے لئے جب خرج کرنا ہوتو وہ کفایت شعادی سے کام ایتا ہے۔لیکن جب ریاکا موقعہ ہو تو بھرایک کی بجائے سو دیتا ہے اور دوسرے طور پر اسی مقصد کے لئے دو کا دیناکا نی سمجھتا ہے اس لئے اس مرض سے پچنے کی دُھاکرتے رہو۔

اس کے اس مرص سے پیچنے ی دعا رہے دہو۔
ہو کوگ اس بات پر ایمان نے نے ہیں کہ المد تعالے سمیع اور بصیرہ دہ ان
ہاتوں کی پروا نہیں کرتے۔ انہیں اس بات کی غرض ہی نہیں ہوتی کہ کوئی اُن کے
دیئے ہوئے مال کا ذکر بھی کرے۔ دنیا مردعہ انٹرنٹ ہے لیعنی آخرت کی گھیتی
ہے ہو کے مال کا ذکر بھی کرے۔ دنیا مردعہ انٹرنٹ ہے لیعنی آخرت کی گھیتی
ہے ہو کچ بنانا ہے اسی دنیا میں بناؤ ہو شخص رُوسانی مال دولت اور جائداد بہال
جمع کرے گا وہ نوستمال ہوگا، ورنہ یہاں سے منالی اُن تھ جانا ہوگا اور براے عذاب
میں مبتلا ہونا پڑے کے اس وقدت نہ مال کام آئے گا نہ اولاد اور نہ دو سرے عزیز

اب یاد دکھو۔ وہی خداص نے تیرہ سوبرس پہلے اس زمانہ کی خبر دی عقی وہی خبر دیتا ہے کہ زمانہ قرمیب آگیا ہے۔ اور بڑے بڑے حوادث ظاہر بول گے۔ اگر ان نشانوں کا انتظارہے اور ان کے بعد جوش پیدا ہوا تو اس کا ٹواب ایسانہ ہوگا جیسا آئے ہے۔ بلکہ المدتعالیٰ نے یہ بھی فرطیا ہے کہ اس وقت اگر کوئی ایمان پیش کرے گا تو ذرہ برابر اس کی قدر نہ ہوگی۔ کیونکہ اس وقت تو کا فر سے کا فربھی سمجہ لے گا کہ ونیا فانی ہے۔

بیں نے سُنا ہے کہ طاعون کے ذور کے دنوں میں ایک جگہ ایک بوامتمول سندہ مرگیا۔ مرتے وقت اس نے اپنے مال و دولت کی گنجیاں اپنے بھائی کو دیں۔ وہ بھی مرگیا۔ اوراس طرح پر ان کا سادا خاندان تباہ ہوگیا اور آخری شخص نے مرتے وقت ولاں کے ایک زمینداد کو گنجیاں بیش کیں۔ اس نے ابحاد کر دیا کہ میں کیا کموں گا۔

بالأخروه مال واخل شزانه سركار بوا.

یہ سچی بات ہے کہ جب خوت کے دن آتے ہیں تو ہڑے برطے پاجی اور خبیث لوگ بھبی صدقات وخیرات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس دفنت بد باتیں کام نہیں آتی ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کاغصنب بھڑک چکا ہوتا ہے۔ لیکن جوشخص مغذاب کے آنے سے پہلے خدا

تعالیٰ سے ڈرتا اور اس سے صلح کرتا ہے وہ بچالیا جاتا ہے۔

بِس خدا تعالے کو راضی کرنے کے یہی دن ہیں۔ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ خدا تعالی نے جس قدرا پنی ہمستی کا ثبوت مجھے دیا ہے میرے پاس الفاظ نہیں جن میں ہیں گھے خلاسر کرسکوں۔ وہی خدا ہے جس نے براہین کے زمانہ میں ان تمام امور کی ہو آج تم دیکھ دیے ہو خبردی۔ اُن ہندوؤل سے ہو ہمارے جدّی دشمن ہیں پُوچھ لو کہ اسس زمانہ میں اس جملوہ قدرت کا کہاں نشان تفاریجب دہ ساری ہاتیں پُوری ہو چکی ہیں۔ پھر ہو باتیں آج دہ بتا تا

اس خدانے مجھے خبر دی ہے کہ عنقر بب خطرناک وقت آنے والا ہے۔ زلانل انجی کے اور موق آنے والا ہے۔ زلانل انجی گئی گے۔ اور موق آنے والا ہے۔ اور موق آنے این ان سے پہلے کہ وہ خطرناک گئی کا آجا ہے۔ اور موت اپنا مُنہ کھول کرجملہ شردع کر دے تم نیکی کرو اور خدا تعالئے کو توسش کرلو۔ میں بیر بھی تہیں لیقین دلاتا ہوں کہ اس زمانہ کی تمام نمبیوں نے خبر دی ہے۔ بیر آخری ہزار کا زمانہ آگیا ہے اور دیکھو بہ وہ وقت ہے جس کے لئے گیارہ سو بہت کہ کہا اول میں لکھا تھا کہ مہدی کے وقت رمضان میں کسو ون خسو ف ہوگا اول میں بہلے کی کتابوں میں لکھا تھا کہ مہدی کے وقت رمضان میں کسو ون خسو ف ہوگا اول میں بہت وقت تک کبھی بہ نشان طاہر نہیں ہوا۔ وہ نشان تم نے دیکھولیا پھر یہ کیسے جہوں کے دیا ہے دیا ہے۔ بعض جائل احتراض کرتے اور بہانہ بناتے ہیں کہ بیوریث منبیت ہے۔ احق آنا نہیں جانے کہ جس حدیث نے اپنے آپ کو سچا کر دیا ہے وہ کیسے جموط ہو سکتی ہے۔

عِیْنُ اهول کے طابق سی اور صحیح حدیث قو وہی ہے جو اپنی سیائی آپ فاہر کردے اگر بیر مدیث ضعیف ہوتی قو بھر اُوری کبوں ہوتی ؟ دو مرتبہ کسون خسوف ہوا۔ اس ملک میں بھی اور امریکہ میں بھی۔ اگر بیر صدیث منعیف ہے قو بھر اس کی مثال بیش کریں کہ کسی اور امریکہ میں بھی ہوا ہو ؟ بہ صدیث اہل مُنت اور شیعہ دونوں کے ہاں کتا ہوا میں اور کے زمانہ میں بھی ہوا ہو ؟ بہ صدیث اہل مُنت اور شیعہ دونوں کے ہاں کتا ہوا میں موجود ہے۔ بھر اس سے انکار کیونکر کیا جا سکتا ہے۔ یہ آسمان کا نشان مقالہ اور زمین کیا نشان وہ ہے جو طاعون کی صورت میں منودار ہوا۔ قرآن مشرایت میں آیا ہے۔ وَإِنْ مَن قَسَ بِنَةِ الله نحن سعد کس قبل بوم القیامة اوم حدیّ ہُو ھا عدا اباً شد بداً کمان ذلك فی المصتاب مسطوع اً۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب قیامت کریب آجا ہے گئی قومام طور پر موت كا دروازہ كھولا جا وے گا۔ اور یہ صدیث کستو ف خریب آجا ہے گئی قومام طور پر موت كا دروازہ كھولا جا وے گا۔ اور یہ صدیث کستو ف خریب آجا ہے گئی قومام طور پر موت كا دروازہ كھولا جا وے گا۔ اور یہ صدیث کستو ف خریب آجا ہے گئی قومام طور پر موت كا دروازہ كھولا جا وے گا۔ اور یہ صدیث کستو ف خوری می قرآن مشرایت کی قرآن میر لیف سے بھی چھی آبت بوچکی ہے۔

طاعُون کے متعلق شیعہ کی گنا ہول میں قریمانتک کھھا ہے کہ الیبی طاعون ہوگی کہ جہال دس آدمی موں گئے اس میں سے سات مرجا دیں گئے۔ اور تقیقت میں بیر الیبی بُلا ہے کہ خاندانوں کے خاندان اس سے رسط گئے اور بے نام ونشان ہو گئے۔ کون جاننا ہے کہ کُل کیا ہوگا ؟ اس قدر سردی کی شدت میں طاعون تمد تی کردہی ہے۔ امرت سریں فدور شود ہے۔ امرت سریں فدور شود ہے۔

جبکه مون کا بازاد گرم سے تو کیا اطاک اور جائیداوی سر پر اُنظا کر لے جاؤگے؟ برگزنهبی ۔ پھراگران نشانات کو دیکھ کر بھی تبدیلی نہیں کرتے تو کیونکر کہدسکتے ہو کہ ضلا تعلیا پر ایمان ہے۔

ہم اپنے نفس کے لئے کچھ نہیں جا ہتے۔ بارہ بیرخیال کیا ہے کہ اپنے گذارہ کیسلئے تو پانچ سات روپیر ماہوار کافی بین اورجائیداد اس سے زیادہ ہے۔ بھر بین جو بار بار تاکید کرنا ہول کہ خدا تعالیٰ کی راہ بین خرج کرد۔ بیرخدا تعالیٰ کے حکم سے ہے کیونکہ اسلم اس وقت تنزل کی حالت میں ہے۔ بیرُونی اور اندُدُونی کم ورلیوں کو دیکھ کر طبیعت بہت قراد ہوجاتی ہے۔ اور اسلام دو سرے مخالف خرامیب کا شکار بن رہا ہے۔ پہلے توصرت عیسائیوں ہی کاشکار ہور ہا تھا گر اب آدیوں نے اس پر وانت تیز کئے ہیں اور وہ مجبی جاہتے ہیں کہ اسلام کی ترقی کے اینے ہم تدم نہ اُنظائیں ؟ خدا نعالی نے اسی خرص کے لئے تو اس سلسلم اسلام کی ترقی کے لئے ہم قدم نہ اُنظائیں ؟ خدا نعالی نے اسی خرص کے لئے تو اس سلسلم کی قدتی ہے اس کی ترقی کے لئے سعی کرنا یہ المد تعالیٰ کے عکم اور منشاء کی تعیل ہے۔ اس لئے اس داہ ہیں ہو کچے ہی خرج کرد کے وہ سم مع ویصیر ہے۔

یہ وعدسے می الدتعالے کی طرف سے ہیں کہ چشخص خدا نعالیٰ کے لئے دسے گا

میں اس کو چندگنا ہرکت دُول گا۔ وُنیا ہی میں اُسے بہت کچے سے گا اور مرفے کے جعد
آخت کی جزا بھی دیکھ لے گا کہ کس قدر آدام میسرآ تا ہے۔ غرض اس وقت میں اس ام

کی طرف تم سب کو قرحہ ولا تا ہول کہ اسلام کی ترقی کے لئے اپنے مالول کو خوج کرو۔
اسی مطلب کے لئے یرگفتگو ہے۔ اس وقت جیسا کہ میں شاگنے کہ چکا ہوں المد تعالے
نے مجھے خبر دی ہے کہ تیری وفات کا وقت قریب ہے جبیبا کہ اس فرمایا۔ قرب اجلک المعقد د۔ و لا نہنی لک من المخن یادت ذکھا ۔ اس وعی سے معلوم ہوتا
اجلک المعقد د۔ و لا نہنی لک من المخن یادت ذکھا ۔ اس وعی سے معلوم ہوتا

ہے کہ المد تعالیٰ کوئی ایسا ذکہ باقی نہ دہنے دسے گا جوکسی قسم کی نکتہ چینی اور خزی

وشمن براندیش اودمرلین قلب والول کے لئے بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور انبیاد اور رُسل کی تو تسمت ہی ہیں اور انبیاد اور رُسل کی تو تسمت ہی ہیں اعتراض ہوتے ہیں۔ دیکھو آنحصرت صلے الدعلیہ وسلم پرکس قد اعتراض ہوئے اور اب تک کئے جائے ہیں۔ کیاکسی معولی زندگی کے انسان پرمجی کئے جائے ہیں ؟ کہمی نہیں .صدیا انسان ایسے ہول گے ہومعولی زندگی کے انسان کی تعرایت کریں گے۔ گرجب انبسیاد ورسل کا ذکر آئے گاتو ماں اعتراض کے لئے نبان

دوتسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک نکت چین اور معترض بیر ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔
دوسری تسم کے دو لوگ ہوتے ہیں ہو ضعا تعلیا کی تائید اور نصرت اور نبی کے صدق اُ
دفا کو دیکھتے ہیں۔ دہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر خدا تعلیا کی تدرقوں کے عبائیا
مشاہرہ کرتے ہیں۔ دہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر خدا تعلیا کی تدرقوں کے عبائیا
مشاہرہ کرتے ہیں۔ دہ اس کے ساتات سے خبر پاتے ہیں اور انہیں صابحت نہیں
ہوتی کہ کچے اور دکھیں۔ بر بخت نا اہل وہ باتیں دیکھتے ہیں جن سے شقاوت برشھ۔
میں نے تذکرة الاولیاء میں ایک لطیفہ دیکھا کہ ایک شخص ایک بروگ کی نسبت
میں نے تذکرة الاولیاء میں ایک لطیفہ دیکھا کہ ایک شخص ایک بروگ کی نسبت
میں نے تذکرة الاولیاء میں ایک لطیفہ دیکھا کہ ایک شخص ایک بروگ کی نسبت
میں نے تذکرة الاولیاء میں ایک لطیفہ دیکھا کہ ایک شخص ایک بروگ کی نسبت
میں میں ہم تاتے ہو۔ گر بھر دیکھتے ہو کہ خدا تعالے مجھے خرق نہیں کا ۔ گوالی کی بستی تباہ ہوئی۔ عاد و قمود و فیرہ تباہ ہوئے۔ گر مجھ پر فیصنب نہیں آتا۔ کیا یہ تیرے
کی بستی تباہ ہوئی۔ عاد و قمود و فیرہ تباہ ہوئے۔ گر مجھ پر فیصنب نہیں آتا۔ کیا یہ تیرے
کی بستی تباہ ہوئی۔ عاد و قمود و فیرہ تباہ ہوئے۔ گر مجھ پر فیصنب نہیں آتا۔ کیا یہ تیرے

بات بڑی تطبیعت ہے۔ لینی عیوب پیدا کرنے والے لوگوں کو پدیھی تو پیگا روہ دیکھیں کردہ شخص ہو منہانب العَدِّجونے کا دعویٰ کرتاہے اور مسب پراس قدر

عترامن ادوزنځته چینیاں کی ماتی ہیں۔ وہ ہو ہلاک نہیں ہوتا کیا خدا بھی اس سے دھوکا بى بى را ؟ عيسائيول نے أخفرت صلى لدعليد دسلم كى يبى حيقت سمجى كرمعاذا آب انتراکرتے تھے۔ مگرخدا نعالی نے آپ کو وہ لفرت دی اور وہ فعنیلت دی کہ ا دم سے اخیر تک کسی کو دہ کامیا بی کہمی نصیب نہ ہوئی بلکہ آپ کے متعلق ایک الیسانکته سی بوآپ کی عظمت کو اور تھی بڑھا دیتا ہے۔ اور وہ ببر ہے۔ کہ آپ ا يسے وقت تشريف لائے جبکہ ظهم الغساد نی البرّ والبَسْ کا وقت بمقابینی اہل کتاب مبی بگڑیکے تھے ادر غیراہل کتاب مبی بگڑے ہوئے تھے۔ اور بد بات مغالغول کی تصدیق سے میں تابت ہے۔ پنڈت دیانندصاصب کہتے ہیں کہ آریہ ورت میں بُت پرستی ہورہی تھی اور اس طرف عرب میں بھی تادیکی پھیلی ہوئی تھی۔ عیسائیوں کے مزمب کا خاصریہ رہ گیا مقا کہ ایک عاجز انسان کوخدا بنایا گیا تھا۔ غرمن جس طرف ديكمعوليك تاريكي حيائى بوئى تقى اور خدا تعالى سع بالكل غفلت اور ادرلایدوانی بویکی متی ادر وه و قت پکار پکار کرکبدر با مقاکدایک عظیم الشان مسلح کی صرورت سے اور بیرستم بات ہے کہ صرورت علوم کی مال ہوتی ہے۔ برقتم کا علم مزدرت سے پیدا ہوا ہے۔ لمب، طبعی ، میسئت ، جغرافیہ وفیرہ تمام مسلوم کی مال صرودت ہی ہے۔ پس اگرسمجد وادمو توسمجد لے کہ اس دلیق دمعرفت کی ماں بھی کوئی عظیم الشان صرورت ہے۔ بہت سے محابط اپ یہ ایمان لائے پیر دیکھ کر کہ آپ ایسے وقت آئے ہیں ہوسخت ضرورت کا وقت ہے۔ اگرآپ ش آتے توشاید نوح کی طرح ایک طُوفان آکر دُنیاکو ہلاک کر دیتا۔ میں یقیٹ عاشا ہول اور دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آپ کے لئے ایسا اعلیٰ اور اسفیٰ نظامہ ضرور توں کا ہے کہ کسی دومرے کے لئے وہ میستر نہیں اود حضرت عیسی کے لئے تو کھ بھی نظ له يعنى الخفرت معلى الدعليدوسلم كى بعثت (المرمير الحكم)

نہیں آتا۔ فقیہ اور فرلیں موجود سے جو موسی علیات م کی گدی پر بیطے سے۔ اس لئے
انہوں نے کسی نئی شریعت کا دعویٰ ہی نہیں کیا اور پھر جبکہ یہود اول کے اس قدل
گدوہ موجود سے قرنہیں کہرسکتے کہ مسب منحوث سے ابعض عابل بھی سے اور وحی اور
البام کا بھی دعویٰ کرتے سے کیا ان میں کوئی ایسا سخا ہوانسان کوخدا بناتا ہوہ وہ
قوموجودہ عیسائی مذہب سے بھی اچھے سے۔ موصد سے۔ میں نے زبن الدین ابراہیم
کی معرفت ببیئی میں ایک یہودی عالم سے دریا فت کیا کہ کیا نتہاد ہے کہیں یہ بھی کھا
جے کہ انسان خدا ہوگا۔ اس نے قسما کہا کہ ہرگز نہیں۔ ہم قواسی خدا کو مانتے ہیں ہو
قرآن میں بیان ہوا ہے۔ ہم انسان کو خدا کہنا گؤر بھے ہیں جو تمام لوازم منعف ، ناوانی
بیمادی کے دکھتا ہے۔ یہ لعندی مذہب سے جو انسان کو خدا بناتا ہے۔
بیمادی کے دکھتا ہے۔ یہ لعندی مذہب سے جو انسان کو خدا بناتا ہے۔

بے کہ کسی دو مرسے نبی کا ذمانہ الیسی نظیر نہیں ہوئے جب تک الید حد اکسلت لکہ
دیسٹ کشک آ واز نہیں سن کی۔ اور اخاجاء نسب الله والمفتر و را بیت المناس بیں خلون نی دین املہ افراخا جاء نسب الله والمفتر و را بیت المناس بیں خلون نی دین املہ افراخا کا نظارہ آپ نے نہیں دیکھ لیا۔ یہ آیت نہ قو توریت میں جن الجیل میں۔ قوریت کا قویہ حال ہے کہ موسی علیہ السلام داستہ ہی میں فرت ہوگئے اور قوم کو وحدہ کی سرزمین میں واخل نہ کرسکے بصرت عیدی علیہ السلام فوت ہوگئے ہیں کہ بہت سی باتیں بیان کرنے کی تقیل کی کو تکمیل آٹھ زت محالہ کی کو تکمیل آٹھ والم مدت قعنی خوبہ اگریہ اور بھر ان کی نسبت درضی ادلله عند مدت قعنی خوبہ آ الدیم اور بول کی نسبت درضی ادلله عند م

سب کو معلوم ہے کہ جابج ان کو لا لمی اور کم ایمان کباگیا ہے اور عملی دنگ ان کا یم ہے کہ اُن ہیں سے ایک نے تئیس دو ہے لے کر پکڑوا دیا اور پھرایک نے سامنے لعنت کی۔ انصاف کرکے کہو کہ یہ کسی تکمیل ہے۔ اس کے بالمقابل قرآن شریف صفا کی تعریف سے بھرا پڑا ہے اور اُن کی الیسی تکمیل ہوئی کہ دو ہری کوئی قوم اسس کی تعریف صفا نظیر نہیں رکھتی۔ بھراُن کے لئے العد تعالیٰ نے جزا بھی بڑی وی۔ یہا نتک کہ اگر باہم کوئی رئیس صفی ہوگئی تو اس کے لئے فرایا و نزعنا مافی صدن ورجہ مدن باہم کوئی رئیس صفی ہوگئی تو اس کے لئے فرایا و نزعنا مافی صدن ورجہ مدن باہم کوئی رئیس می ہوگئی تو اس کے لئے فرایا و نزعنا مافی صدن ورجہ مدن گئیا۔ جنب وہ ت کم نہ الماتو کھو کہ بارہ تختوں کا وحدہ دیا تھا۔ گروہ ٹوٹ گیا۔ کیوکہ بارہ تختوں کا وحدہ تھا گریہ وہ ااسکر پڑھی کا فرٹ گیا۔ جب وہ ت کم نہ الماتو اوروں کا کیا بھرومہ کریں۔ گرمسمائی کے تخت قائم دہے۔ و نیا ہیں بھی دہے اور اگرت ہیں بھی دہے اور اگرت ہیں بھی دہے اور اگرت ہیں بھی۔ غرض بدا ہمت المیوحہ اکملت ایک مسلمانوں کے لئے کیسے فنرکی است ہے۔

اب ان باتوں کو طلا کو در کہ آپ آئے ایسے وقت جبکہ بالکل تادیکی بھائی ہوئی متی جیسا کہ فرمایا اتنا انزلندہ کی لیداہ المقدل ﴿ ایک لیبت القدل تو وہ ہے ہوئی متی جیسا کہ فرمایا میں ہوتی ہے جبکہ الد نقالے جبی فرمایا ہے اور ہا تھ پھیلا تا ہے کہ کوئی دُھا کرنے والا اور استغفاد کرنے والا ہے جو میں اس کو قبول کرول۔ لیکن ایک مصفاس کے اور میں جس سے برقسمتی سے علماء مخالف اور منکر ہیں۔ اور وہ یہ میں کہ ہم نے قران کو ایسی دات میں اتا را ہے کہ تادیک و تادمتی اور وہ ایک مقتم مصلح کی خوالا سے خدا تعالی نے انسان کوعبادت کے مصلح کی خوالا سے جبکہ اس نے انسان کوعبادت کے مخالفت الجن والانس الا لیسعبد وق میں بڑا رہے۔ ایسے زمانے کے لئے پیدا کیا ہے۔ برنہیں ہو سکنا کہ وہ تادیکی ہی میں بڑا رہے۔ ایسے زمانے میں بالطبع اس کی ذات ہوش مارتی ہے کہ کوئی مصلے پیدا ہو۔ پس انا انزلناہ فی لیلہ میں بالطبع اس کی ذات ہوش مارتی ہے کہ کوئی مصلے پیدا ہو۔ پس انا انزلناہ فی لیلہ میں بالطبع اس کی ذات ہوش مارتی ہے کہ کوئی مصلے پیدا ہو۔ پس انا انزلناہ فی لیلہ

القده راس نداند صرورت بعثت أنحفرت صط الدعليه وسلم كى ايك أوردليل باوا النجام الميده اكدملت لكدين فرا ديا . گويا بير باب نبوت كى دوسرى نصل بداكمالی سي مطلب نهي كه مُورِين أمّادي بلكه يحيل نفس اور تطبير قلب كى - وشيول سيانسان بهراس كے بعد عقلمند اور با افعاق انسان اور بهر با فدا انسان بنا ديا اور تطبير فنس بميل اور تهذيب نفس كے مدادج مط كوا ويئے . اور اسى طرح بركتب الدكو بهى بوُدا اور كال كويا - يہانتك كه كوئى سيائى اور صدا قت نهيں جو قرآن شراعيت بين لذ ہو بين ف المنى بوترى كو باد باكما كہ كوئى اليسى سيائى اور صدا قت نهيں جو قرآن شراعيت بين لذ ہو بين ف المنى ايسا بين ايک نداند مجم برگذوا ب كرين سنے بائمل كوسائے وكھ كر ديكھا جن با توں پرعيب كى اور نهايت بى المن طور برقرآن جيد ميں موجئ باتوں برعيب كئي تاؤ كو توبر نهيں وہ قرآن شراعيت برقد تر تر بي نهيں كوت بين برگرافسوس ہے كہ مسلمانوں كواس طوت توجر نهيں - وہ قرآن شراعيت برقد تر تر بي نهيں كي تنظير اور نهان كو ايسا فركا مقام ہے كہ اس كى نظير اور نهان كول بين بين بين كوتر نهيں وہ تيا سى نظير دونروں بين سعيدي نهيں -

غرض اليومد اكسلت اكدد بدنگرى أيت دوببلوركه ي ايك كرنبادى تطهير كريكا - دوم كاب كمل كريكا - كهت بين جب يه آيت أترى ده مجمعه كادل مقا بمقرت مم رفي الد تعالى عند سه كسى يهودى في كها كه اس آيت كه نزول كودن عيد كريلية - دفن الد تعالى عند سه كسى يهودى في كها كه اس آيت كه نزول كودن عيد كريلية - معزت عرض في كها كه اس عيد سه به فيربين - معزت عرض في كريا السويدى بروا نهيس كرت اور شيل كهيل كيرول كوس من الدي كيل كيرول كورس عيدول سه افعنل مها - اس عيد كريك المورس في الديك من والمنان اس عيد كودت ادريد عيد اس في كما وقت ادريد عيد اس في المورك وقت المورك والمورك والمورك

کہتے ہیں جب یہ آیت اُتری تو الوبکر رو پڑے۔ کسی نے کہا اسے بٹرھے کیول
روتاہے ؟ آپ نے بواب دیا کہ اس آیت سے آخصرت صلے الدهلیدوسلم کی وفات کی
او آتی ہے۔ کیو کلہ بیر مقرد شدہ بات ہے کہ جب کام ہوچکتا ہے تو اس کا بُورا ہونا ہی
وفات پر دلالت کرتا ہے۔ جبیسا دنیا میں بند دبست ہوتے ہیں ادر جب وہ ختم ہوجا تا
او بگر والا تصدیث تا تو فرطیا سب سے مجمدار الوبکر شہد واریہ فرطیا کہ اگر دنیا میں کسی
او بگر والا تصدیث تا تو فرطیا سب سے مجمدار الوبکر شہد واریہ فرطیا کہ اگر دنیا میں کسی
کودوست دکھتا تو الوبکر کو دکھتا اور فرطیا۔ الوبکر شاکی کھڑی سب دمیں کھٹی رہے باتی سب
بندکر دو۔ کوئی پوچھے کہ اس میں مناسبت کیا ہوئی ؟ تو یاد رکھو کہ مسجد خانہ خدا ہے ہو
بندگر دو۔ کوئی پوچھے کہ اس میں مناسبت کیا ہوئی ؟ تو یاد رکھو کہ مسجد خانہ خدا ہے ہو
بندگر دو۔ کوئی پوچھے کہ اس میں مناسبت کیا ہوئی ؟ تو یاد رکھو کہ مسجد خانہ خدا ہے ہو
بندگر دو۔ کوئی اوبھی کھڑی رکھی جا وسے۔ یہ بات نہیں کہ اور صحابہ محروم سے بلکہ
الوبکر کی فضیلت وہ فراقی فراست بھی جو سے ابت نہیں کہ اور صحابہ محروم سے بلکہ
انتہار میں بھی گویا الوبکر کا وجود مجموعة الفراستین تھا۔

امہاریں کی۔ ویا ابوہر کا وبود ہوگھ الفراھین تھا۔
اب ہیں پھریہ ذکر کرکے اس کوختم کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے بہاں ہمری دفات کی خبردی ہے۔ یہ مجی نسر مایا ہے لا نہق للٹ میں المعزیات ذکراً۔ جوما مود ہوکراً تاہے بڑا امحراض عقلمندوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مُرگیا کام کیا کیا ؟ یہ مہذب لوگ کہتے ہیں کہ اشا بڑا دعویٰ کی مشا کہ کسر معلمی ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ مگراب مامی کی مالت میں چلے گئے۔ اس میں المعد تعالیٰ پیشگوئی فرماتا ہے لا نہ قداد میں المعندیات خلائے۔ اور سیجے آ دمی کوخم بھی ہی ہوتا ہے۔ جیسے آنحصرت صلا الدعلمیہ دسلم کو فرمایا کہ تیرے ہو ہوگا۔ کرتیرے ہو جو کوجس نے تیری پہی تھو توڑ دی تھی اُسٹا دیا۔ وہ بھی علت عالی کا بوجھ کے۔ غرض المد تعالیٰ نے اس وحی میں بشادت دی ہے گیا اس کو اپنے اہتھ میں ہے۔ غرض المد تعالیٰ نے اس وحی میں بشادت دی ہے گیا اس کو اپنے اہتھ میں لے لیا ہے۔ اب سُنو اِ بجکہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ سے گیا اس کو اپنے احتمالی کا یہ وعدہ سے گویہ ہوکہ رہے گا۔

دسم به في المركب المركب والمارك المركب والمارك المارك الما

رست مرسم وی عالبتلام کی میس می ایک سرکھ مصرت میں موثود کی پیسلام کی میس میں ایک سرکھ اور ایک آریبہ

برسال دسمبرک آخری ہفتہ بیں احدی احیاب مختلف شہروں سے محضرت میسے موعود علیالعسلوۃ والسلام کی خدمت بیں عاضر ہوتے ہیں اور قادیان میں ایک بعلسہ کا رنگ ہو جا آ ہے۔ اسی واسط آزیوں نے بھی چند سالوں سے قادیا میں سالانہ جلسہ کرنے کی بچویز کی ہوئی ہے۔ پہلے تو جھو ٹی فیریں آڑایا کرتے سے کہ مرزا صاحب کے ساتھ مباحثہ ہوگا اس واسط دور و زدیک کے آریہ تماش بینی کے واسط آبیاتے ہے۔ گر اب بھی خصوصاً ایلے آریہ تباسٹ لیکچار جی ہو بھا جاتے ہیں کہ اسلام کو گا لیاں دینے میں خاص مشق اور ملکہ دکھتے ہیں۔ اسواسط جاتے ہیں کہ اسلام کو گا لیاں دینے میں خاص مشق اور ملکہ دکھتے ہیں۔ اسواسط آریوں کی خوش ہوجا نے کا کچھ سالمان بل ہی جاتا ہے۔ ان باہر سے آنے والے میالیسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر جون کرتی ہے کہ ہم تو زیادہ تر آپ کے درشوں کے داسط آریے کے اور ایلے لوگ عمواً نبایت اوب کے ساتھ بیٹے اور صفور کی باتیں سُنے ہیں۔ چینانچ اس دفعہ بھی جلسہ آدیے کی چند جب حتی میں مقتری اور تھی دی باتیں سُنے ہیں۔ چین جو اس میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتی دیاں۔ لیک دن ان ہیں ہے دن ان ہیں ہے دن ان ہیں ہے دن ان ہیں ہے دن ان ہیں ہی میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتی دیاں۔ لیک دن ان ہیں ہے مساتھ بیٹے میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتی دیاں۔ لیک دن ان ہیں ہی میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتی دیاں۔ لیک دن ان ہیں ہی میں میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتی دیاں۔ لیک دن ان ہیں ہے مساتھ بیٹے میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتی دیاں۔ لیک دن ان ہیں ہے میں حاضر تر آ دیاں ہیں ہے دن ان ہیں ہے میں حاضر تر آ دیاں۔ لیک دن ان ہیں ہے میں حاضر تر آب ہیں ہے میں حاضر تر آب ہیں ہے دن ان ہیں ہے میں حاضر تر آب ہیں میں حاضر تر آب ہیں میں حاضر تر گی خدمت میں حاضر تر آب ہیں میں حاضر تر آب ہیں ہے دن ان ہیں میں حاضر تر آب ہیں ہیں ہیں جو تو تر آب ہیں میں میں میں جو تو تر آب ہیں ہے دن ان ہیں میں ہے دن ان ہیں ہی ہے دن ان ہیں ہے دن ان ہیں ہے دن ان ہیں ہے دن ان ہی

ایک آدید کے ساتھ معترت کی کھر گفتگو ہوئی جس کا اندواج دلجسپی سے خالی در ہوگا۔

آربیرسے گفتگو کرنے کے وقت درمیان میں ایک سکھ بول اُکھا اور اُسٹے
جا اُک حفرت کے ساتھ اس کو کہا کہ
ہم تہاد کی عرّت کرتے ہیں اور تہاںسے ساتھ ہمادا کوئی مباحثہ نہیں کیونکہ ہم
باوا ناٹک کو ہندو وُل کے درمیان ایک او تار اور بندگ مانتے ہیں اور اس کو ایک
پاک آدمی مجھتے ہیں۔ بس جبکہ تمہارے مقصد کو ہم پہلے سے ہی مانتے ہیں تو تمہالے۔
ساتھ مباحثہ کرنے کی ہمیں ماجت نہیں۔

اس کے بعد آپ آدیہ کی طرف مخاطب ہوئے حس کا نام پون چند مقا ہو کہ پوشنیاد پوڈ کے دہنے والے ایک صاحب سختے۔

صفرت اقدس - آربول میں جو لوگ برطسے براسے لیکچ دیتے ہیں اور قوم کی ہست
مالت کو ترتی دینا چاہتے ہیں ، اُن کی طلّت غائی کیا ہے ؟ ہر ایک قرم
ایف لئے ایک انتہائی مقصد رکھتی ہے۔ سودہ انتہائی مقصد تتہاں سے دیفاد مرول
کا کیا ہے ، لیکن مسلمین کے مقاصد دوقتم کے ہوتے ہیں ۔ ایک وہ ہوتے
ہیں ہو دنیوی امود کی طرف قوج دیکھتے ہیں ۔ ایک وہ ہوتے ہیں ہو دینی امود
کی طرف قوج دیکھتے ہیں ۔ میرامطلب اس دقت دینی امود میں اصلاح کرفے
والوں سے ہے کہ دہ اپنا انتہائی مقصد کیا دکھتے ہیں۔

اً الربیر - ہمادے مزدیک دین دُنیا سے ملیحدہ نہیں ۔ دینی لوگ ہی وُنیا کے کاموں کو ایچی طمح سمجہ سکتے ہیں اور عمدگی سے کر سکتے ہیں۔ اس واسط ہم دونوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ ہم دُنیا دادی کی اصلاح دین ہیں شائل رکھتے ہیں۔

تحضرت اقدس. می قبول كرة بول كرجس شخص كى دين مين آنكه كفلتي ب وه دُنيا

کے معاطات میں بھی دانستی اور دیانت اختسیاد کمتاہیے ا ور اس کے بغیروشیانہیں ا سنورتی۔ نیکن میرامطلب اس جگه صرف وین کے متعلق سوال کرنے اور دنیا کوعلیمدہ ر کھنے سے یہ ہے کہ دُنیا کے واسطے ایک مناص عقل میں ہوتی ہے۔ مثلاً مانی کا کام ایس تہیں جانتا میں اس کے کام مرکوئی احتراف نہیں کرتا نہ اس کے کام کی اصلاح ئرتا ہول۔ اگر گود ننسط کو ڈاکٹر کی ضرور دت ہوتی ہے تو وہ ایسا اُدمی طازم رکھتی ہے جس نے اس نن میں بہت محنت اور کوشش کرکے ایک استعداد سعاکی ہوئی ہوتی بے۔کیسا ہی کوئی دحرم آتا ہو۔ اگر وہ سرکاری قافون سے آگاہ نہیں تو بچے نہیں بن سکتا۔ اس طرح و نیوی اصلاموں کی ایک علیمدہ مشاخ سیے جیسا کہ لوگ نئی نئی قسم کی ایجادی کرکے پہلے سے بہتر گاڑیاں اور اوزار اور سامان بناتے ہیں۔ بد مجی ایک اصلاح ہے۔ ال نیک دل لوگ بھی اصلاح کے واسط ہی آتے ہیں۔ کیکن وُنیوی امود میں ان کا وضل ایک حام اتفاق تک ہوتا ہے کہ برمینی ثل مباجے اودلوگ تمام کام نیک نیتی سے پُورے کریں۔ باتی علوم وفنون ونیاوار می مبانتے ایں - دینی مصلح ایک عام اصلاح کرابید بودفاه عام کے متعلق ہو۔ آلیم. ببیسا که تمام استنیاد قدرت نے ہم کو دی ہیں ہو ہماری دومری مزور قول کو بودا کرتی ہیں۔ ایسا ہی گیان سکے واسط بھی قدارت سنے ہم کوایک شنے دی ہے اور وہ وید ہیں۔ أديدسان كايدكام سيعكروه وبدول كي تعليم كويهملالس مضرت افترس وه انتهائى نقتله كونسا بصحي كى طرف ويدول كى تعليم ليعاتى بيع أليم عجم كاترق ساج كى ترقى اور دوح كاترق. حضرت اقدس - أدماني ترتى كياب، أومير موكش يانا (مخات مامل كنا) له پنجابی زبان میں داج ، معاد کو کھتے ہیں۔ (مرتب)

کفرت افدال دید تو سب کا دی گی ہے۔ لیکن ایک ادحائی دیگ ہوتا ہے جو صرف خیالی انگ اور وہم تک محدود ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے۔ لیکن اس میں ایک استیازی دنگ ہونا چا ہیئے جس سے تمیز ہو جا وے کہ اس میں مخات ہے اور اس میں نہیں بخیراس وقت ہم دیدوں کی تعلیم پر حملہ نہیں کرتے۔ فرض کرو وہ سب تعلیم عمدہ ہے۔ لیکن مکس ہے کہ وہ کسی کی نقل ہو۔ مثلاً جاپان اس وقت ایک طاقت بن گئی ہے لیکن ان کی سب باتیں اُورپ کی نقل ہیں۔ ایساہی پارسی کہتے ہیں کہ ڈرندو وست ویدوں سے بھی پُرانے ہیں اور ویدوں کی بعض باتیں اس سے علی بھی ہیں۔ اس لئے اب سوال ہے ہے کہ اگر ایک شخص دید کی باتول پرعمل کرے۔ فلسفیام دیگ میں اس کو علم کی طرح حاصل کرے لیکن ویدوں کو البامی کتاب نہ طرفے تو کیا وہ موکش ماس کی ساتھ کوئی تعلق رکھے تو کیا وہ موکش ماس کرسکتا ہے وہ جیسا کہ دُنیوی عوم و فنون کے واسط صروری نہیں ہوتا کہ اُستاد کی منہ میں موبول کی ساتھ کوئی تعلق رکھے تو کیا وہ موکش ماس کرسکتا ہے وہ جیسا کہ دُنیوی عوم و فنون کے واسط صروری نہیں ہوتا کہ اُستاد کی با عیسائی ہو یا و ہرتے ہوسب مدرسوں میں موبول کی میں موبود ہوتے ہیں۔

آرییر۔ ال موکش کے واسطے وید کو البامی ماننا صروری نہیں جومثالیں آب نے دی ہیں وہ دوست ہیں اور جیسا کہ اقلیدس کی شکیں ہیں ہرایک اس کوسیکہ اور سکھا سکتا ہوئین اُریرسان ان اسکوں کو دوست مالت ہیں رکھتی ہے۔ باقیوں نے خلطیاں ملادی ہیں۔ اگر وید پراسلام عمل کرے تو دہ اچھا ہے برنسبت اس بہند کے بونہیں کتا۔ مصرت اقد میں۔ ہمادا سوال تو صرف اتناہے کہ اگر کوئی شخص وید کو خدا تعالیٰ کا کلام نہیں ماننا گراس کی باتوں پرعمل کرتا ہے تو کیا وہ مکتی یائے گا؟

(مب درجب لدم نمبر۳ صفم ۲ مودخه ۱۹ ببنود کا النظام)

## الرجنوري للنظامة

صبح کو صفرت میسی موفود علیدانصلوق والسلام مع خدام میرکدنے کے واسطے ہاہر اسلام مع خدام میرکدنے کے واسطے ہاہر اسکے تو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب مرحم کی قبر پر تشریف سے گئے جہاں آپ فیے ورج نے ایک ایک ایک شخص نے بعد سوال کئے ہو درج کرنے کے لائق ہیں ۔

سوال. قرر کرے ہو کی پامنا جا ہیے؟

ا اسطے میں تہ کے واسطے دھا کہنی چاہیئے کہ خدا تھائی اس کے ان تصوروں اور گٹن ہوں کو بخشے ہو اُس نے اس دُنیا میں کئے بھے اور اس کے لیس ماندگان کے واسطے بھی دُھا کہ نی میاسئے۔

موال- دُما مِن كونسى آيت پڙھنى چاہيئے ۽

مچواہب۔ یزمکفات ہیں۔ تم اپنی ہی ذبال میں جس کو بخوبی مبانتے ہو اورجس میں تم کو جوش پیدا ہو تا ہے میںت کے واسطے دُعا کرد۔

موالى . كيايت كوم يترخيات الدقران شرايدك بالمعنابه في سكتابيد ؟

کوامید. میّنت کو صدقه خیرات بواس کی خاطر دیا جا دے بہنے جاتاہے لیکن قرآن شرایت کی بیٹا جاتاہے لیکن قرآن شرایت کا بڑھ کر بہنچانا حضرت رسول کریم صلے المدعلیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی بجائے دُھاہے جو میّنت کے حق میں کوئی چاہیئے۔ میّنت سے کے حق میں صدقہ خیرات اور دُھا کا کرنا ایک لاکھ چوہیں ہزاد نبی کی سُنّت سے ثابت ہے۔ لیکن صدقہ بھی وہ بہترہے جو انسان اپنے ہاتھ سے دے جائے۔ کیونکہ اس کے ذرایعہ سے انسان اپنے ایمان یا فیمرنگاناہے۔

(بسبلادم سلد۲ نمبرس معفر ۲ مودخه ۱۹ چنودی ل<sup>ینوا</sup>نر)

## ه ارجنوري المنافعة

ایک خادم ہو باہرسے آیا مقامعنود کی مذمت میں اس البام کا ذکر کرکے کہ آپ کی وفات کے دن قریب ہیں رو ہڑا ۔

نسرلمایا :-

یہ وقت تمام انبسیاد کے متبعین کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اوداس میں ایک نشان خدا تعالیٰ دکھاتا ہے۔ بنی کی وفات کے بعداس سلسلہ کو قائم دکھ کہ المد تعالیٰ یہ دکھانا جا ہتا ہے کہ یہ سلسلہ دراصل خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے بیعنیٰ نا وان لوگ بنی کے ذمانہ میں کہا کرتے ہیں کہ یہ ایک ہوشیاد اور جالاک آدمی ہے اور ڈکان دار ہے۔ کسی اتفاق سے اس کی دکان جل پڑی ہے۔ لیکن اس کے مرفے کے بعد یہ سب کاروبار تباہ ہو جا دے گا۔ تب المدتعالیٰ نبی کی وفات کے وقت ایک زبر وست المحقال ہو اور اس کے مرف کے اور است المحقول ہو جا دے گا۔ تب المدتعالیٰ نبی کی وفات کے وقت ایک زبر وست المحقول ہو جا دراس کے سلسلہ کو نئے سرے سے پھرت کم کی اسے ۔ آنمین اس کے مرف دو مسجدول ہیں مرت ہوگئے ہے۔ آنمین اس محماکہ یہ بے وقت موت ہے۔ صرف دو مسجدول ہیں مرز ہوگئے سے۔ لوگوں نے سمجا کہ یہ بے وقت موت ہے۔ صرف دو مسجدول ہیں کاروباد اسی طرح جاری را اور تمام کی وفات کے بعد ہو تمون ہوتا تو اس وقت ادھودا رہ جاتا کی کاروباد ہوتا تو اس وقت ادھودا رہ جاتا کی اور تمام کی ایسا می ہوگئی ۔ تب خدا تعالیٰ نے الجو کرکو اُسٹیالیا۔ اور تمام کاروباد ہوتا تو اس وقت ادھودا رہ جاتا کی اور تمام کی وہ کو کئی نظیر ہی موجود کہنیں ، اور تہا ہی اور پر لیشانی کا ایسا می آمت نے دیکھ خوال اس کی تو کوئی نظیر ہی موجود کہنیں ،

الدنعالی اپنی فددت نمائی کا ایک نموند دکھانا جا ہتا ہے کہ نبی کے ذمانہ میں اُن نمام کامول کی تکمیل نہیں کرتا۔ سُنٹت الدہمیشہ اسی طرح سےجاری ہے کہ لوگوں کا خیال کسی اَورطرف ہوتا ہے اور خدا تعالے کوئی اَور بات کر دکھلاتا ہے۔ حب سے بہتول کے واسطے صورت ابتلا پیدا ہوجا تی ہے۔ اُنھنرت صلے الدعلی وسلم کے متعلق تمام بہلول کو یہی دھوکا رہا کہ دہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا ہوئے۔ عیلی کے متعلق الیاس کا دھوکا آبتک یہودلوں کولگا ہوا ہے۔

ی ہے سے کہ ایک بود کو است یہ وری کو اور ہوں ہے۔

کھاہے کہ ایک بودگ بوب فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جب تم بھیے

دفن کر بچو تو وہاں ایک سبز پڑایا آئے گی جس کے سرپر وہ پڑویا، بیطے وہی میرا

غلیفہ ہوگا۔ جب وہ اس کو دفن کر بھے تو اس انتظار میں بیسطے کہ دہ پڑویا کب آتی

ہے اور کس کے سرپر بیسٹی ہے۔ بڑے بڑے گہانے مُرید ہو بھے اُن کے ول

میں خیال گذرا کہ بچلیا ہمارے ہی سرپر بیسٹے گی۔ مقوری ہی دیر میں ایک بڑیا خاہم

ہوئی ادر وہ ایک بقال کے سرپر آبیعٹی ہو اتفاق سے سٹویک جنازہ ہوگیا مخذ تب

وہ سب جیران ہوئے نیکن اپنے مرشد کے قول کے مطابق اس کو لے گئے اور اس کا

ایک شخص نے سوال کیا کہ اکھا ہے کہ مسیح کئی ہوں گے۔

فترمايانه

جیسا تشاہد فی الصور ہوما ہے ایسا ہی تشاہد فی الاخلاق بھی ہواکرا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک صالح کا ول کسی نہ کسی نبی کے دل پر ہوما ہے۔ لیکن موعود ہو آنے والا تھا وہ صرف ایک ہی ہے۔

نشرایا مسیح لوگ پہلے سے خلطی پر سطے اُن کی خلطی اجتہادی تعتی اس پس بھی وہ ٹواب پر سطے ۔ لیکن ان لوگوں نے ایک مُرسل کا مقابلہ کیا ہے۔ اس واسطے میر خطا پر ہیں ۔

(بده وجلد و منرم مسفى و مورض وارجودي النوايد)

## ۲۰ چنوری سند ۱۹۰۶

نسرمایا به

خدا تعالیٰ ایک وحدت چامتا ہے ہوشخص اپنے بھائی کو بے جا ریخ دیتا ہے مجھوٹ خیانت یا غیبت یں مصدلیتا ہے وہ اس وحدت کا دشمن ہے۔ دہدد جلد ۲ نبر ہمسفر یا مؤرخ ۲ ہمبندی سنگٹر،

## ۲۲رجنوری مستقل که

محضرت مولوی محد احسن صاحب نے اپنی تحریر کردہ پہلے سیپارہ کی تفسیر کا ایک محصّہ میرییں محصّرت کی خدمت میں سشنایا۔ معجزات کا ذکر تھا۔

معفرت نے زمایا ر

علوم طبعی بمیشد ایک نگ پرنتیں دہتے گر ضرا تعالے کا کام بمیشہ سچاہے۔ پہلے طبعی والوں کا خیال مقا کہ اسمان گردش کرتا ہے اور ذمین متحرک ہے۔ ابطبعی والو کا طبعی والوں کا خیال مقا کہ اسمان گردش کرتا ہے اور ذمین متحرک ہے۔ ابطبعی والو کا خیال ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے۔ دن بدن کی تحقیقات کا نتیجہ کچھ اُور ہی بھتا جہا آیا ہے۔ ایک بات کو خدائی قول جان کر اس پر پخشہ ہو جانا درست نہیں ہے۔ ہر ایک شئے کے اصل سبب کو انسان پہنچ نہیں سکتا۔ صرف اس بات پر معجزات کا انساد شئے کے اصل سبب کو انسان تعددت کے سلام کونا کہ یہ بات ہم نے کہی ہوتے نہیں وکھی جائز دنہ ہوگا۔ انسان تعددت کے سلام قوانین کا عالم نہیں ہے۔

فسدماياكه

صرف بدی کو ترک کرنا کوئی در بر نہیں رکھتا۔ اس کے بالمقابل نیکی اختیاد کرنی

له سبوكتابت ست غير كا ففظ لكين مين ده گياست. اصل فقره أول بد.
" زمين غيرمتحك سك" (مرتب)

ہے ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ ایک دوست کے ہاں دعوت کے واسطے گیا۔
اس دوست نے بہت پُر تکفف دعوت پکائی اور ہرطرح سے اس کی خاطر کی بجب
وہ کھانے سے فادغ ہوا تو کہنے لگا کہ آپ نے میرے واسطے بہت تکلیف اُکھائی۔
اود عمدہ کھانا کھلایا۔ گر میں نے بھی آپ پر ایک بجادی احسان کیا۔ میزبان نے کہا
کہ آپ بیان فرائیں تاکہ اور بھی زیادہ آپ کا مشکور اور عمنون احسان ہوجاؤں۔
تب اس لے کہا کہ جب آپ گھر میں نہ سے اور میں بہال اکسلا مقا۔اگر اس وقت بہ آپ کھر کا دیتا تو آپ کا کئی ہزار روپ کا مکان اور اسباب
بہاں کہ داکہ ہوجاتا۔

اس شخص نے ترک بدی پر فخرکیا۔لیکن اس مثال سے ہر ایک شخص سمجہ سکتا ہے کہ تمرک بدی میں کوئی عمدگی اور فخر نہیں۔

(بسده درهبسلد۲ نمبر۴ صفح ۲ مودخ ۲۱ بینودک کشنانی)

عِمْ تَا ٨ فرورى سلنافِكَمُ

ایک دوسّت نے معنزت کی خدمت میں حرض کیا کدصنوں کو الباخ ہوا کمہ 44 فرددی کے بعد مبانا ہوگا توکیا اب ہم شہرکے باہرکوئی مکان لے لیں؟ فسندیایا ب

اس کا مطلب ہم اہمی نہیں کبد سکتے کہ کیا ہے اور مذہم اہمی باہر جانے کے واسطے کوئی مشودہ دیتے ہیں۔ علادہ اذیں ایسے خوفناک وقت میں بچے دہنا محض المد تعالی نعفنل اور دحم پر منحصر ہے۔ صرف اندر دہنا یا باہر جانا اس سکے منامقہ کوئی تعلق نہیں دکھتا۔ یہ توظاہری اسباب ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سپے دل کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف مجمکنا بچا ہمئے۔ اینے گنا ہوں کی معانی مانگنی جا ہیں

استغفار بہت کرنا چا بیئے اور اپنی حالت میں ایک پاک تبدیلی کرنی چا بیئے سوائے اس کے کوئی صورت بچاؤ کی نہیں۔ زلزلہ کے متعلق متواتر البامات ہوچکے ہیں اور خواہیں اُتی ہیں۔ اور بھی بہت لوگوں نے ایسے خواب دیکھے ہیں۔

(بسل دحسلد۲ نغبر ۱ مغم ۲ محدخ و فرددی المنافع)

ارفروري كلنوارة

نسسراما بر

بڑے شکر کی بات یہ ہے کہ الدتعالیٰ کے صفور میں جو دھائیں کی جاتی ہیں وہ اکثر قبول جوتی ہیں۔ اکثر قبول جوتی ہیں۔ اکثر قبول جوتی ہیں۔ اکثر قبول جوتی ہیں۔ تفنا و قدر تو ڈک نہیں سکتی اور الدر تعالیٰ اپنی حکمت کا طمہ سے ہرایک کام کرتا ہے۔ لیکن اکثر دُعاوُل میں اپنی مُراد کے مطابق کامیابی ہو مباتی ہے۔ اور ایک قطبی اور یقتینی امریہ ہے کہ دعاکا نتیجہ خواہ کچہ ہی ہونے والا ہو بجواب صرب مراد ہو اور خواہ خلاتِ مراد ہو۔

فسدايا بر

ذلزله کے بارسے میں تیں نے یہ توج نہیں کی کہ کب اور کس وقت واقع ہوگا کیونکد ایسامعلوم ہوتا ہے کہ المدتعالے اس میں اضفار چاہتا ہے۔انسان کے تمکی لازوں میں بھی اضفا ہوتا ہے والیسا ہی المدتعالی کے کامول میں بھی اضفار ہوتا ہے۔ اس واسطے میں ڈرتا ہوں کہ اس کے متعلق زیادہ دویا فت کرنے کی کوئشش کرنا کہیں بیہودگی نہ بھی جاوے۔ تاہم المدتعالے غفور رضیہ ہے۔ وہ دُعاسے نادامن نہیں ہوتا۔ مکھا ہے کہ جب اُخصارت صلے لدعلیہ دسلم کو کہاگیا۔ کہ اگر تو فلاں استخاص کہاکہ میں سترسے بھی زیادہ دفعہ دُھا کرول گا۔ ایسا ہی حضرت ابراہیم نے قوم کُوط کے مشتلق مجادلہ میں سبے دلیسل کے مشتلق مجادلہ میں سبے دلیسل درخواست ہوتی ہے۔ لیکن بچ کھ بیہ دُھا کا رنگ مقارضا تعالیٰ نے اس کونالسند نہیں فرایا۔

نترمایا ،ر

زلزلد کے متعلق بہت خطرہ ہے اور اس کا علاج بجُر دُھا کے اور کی نظر نہیں یا۔ لاتوں کو اُٹھ کر تہجّد میں دُھائیں کرو تاکہ خدا تنالیٰ رحم کرے۔

ایک شخص نے موال کیا کہ میت کے ساتھ جو لوگ دوٹیاں پکا کریا اُودگوئی شے لے کر باہر قبرستان میں لے جاتے ہیں اور میست کو دفن کرنے کے لید مساکین میں تقسیم کستے ہیں۔ اس کے منعلق کیا حکم ہے ؟ نسد ہا :۔

سب باتیں نیتت پر مو توت ہیں۔ اگر یہ نیت ہو کہ اس بھگہ مساکین جمع ہو جایا کہتے ہیں اور مرد کے صدقہ کو صدقہ اور مرد کر دسے ہو جایا کہتے ہیں اور مرد کر دسے کو صدقہ اور دہ بخشا جا دے۔ تو یہ ایک عمدہ دسے دیاجا دے۔ تو یہ ایک عمدہ بات ہے۔ لیکن اگر صرف دسم کے طور پر یہ کام کیا جا دے تو جا تُر نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا تواب مذم ردے کے لئے اور مذر دینے والوں کے واسطے اس میں کچھے فائدے کی بات ہے۔

ا کمپ شخص نے سوال کیا کہ کسی شخص کے مُرجا نے پر بچواسقا لم کرتے ہیں اُس

كم سعلق كيامكم هدا

فتترايا بد

بالکل برعت ہے۔ اور برگز اس کے واسطے کوئی بھوت منت اور مدیت سے ظاہر نہیں ہوسکتا۔

دسيده حلد۲ نمبر، صفح ۲ مودخه ۱۱رفرود کالن<sup>وا</sup>ئر)

۱۸ فروری این ۱۹۰۰

فتسرمایا :-

خدا تعالیٰ ظالم نہیں اور نہ انسان کی طرح پرا پڑا ہے۔ جب کسی کو حذا ب ملتا ہے تو وہ وراصل اس انسان کے اپنے ہی اعمال کی ایک حالت ہوتی ہے۔

ویک شخص نے عرض کی۔ ممیرے باپ کی دکا ن حزاب معالمت میں ہوگئی ہے۔اگر وہ درست ہوجا وے تو میں مرزا صاحب کو مان لوگ کا۔

نسسهايا بر

خوا تعالیٰ کو ان با توں کے ساتھ اُ ذمانا نہیں چاہیئے۔ یس تعجب کرتا ہوں ان کوگوں کی صافحت پر جواس تسم کے سوال کرتے ہیں۔ خوا نعائے کوکسی کی کیا پروا ہے۔
کیا یہ لوگ خوا نعالیٰ پر اپنے ایمان لانے کا احسان رکھتے ہیں ؟ ہوشخض سچائی پر ایما لا آہے وہ خود گذا ہوں سے پاک ہونے کا ایک ذریعہ توش کرنے والا ہے۔ ور مذخ را نعالیٰ کو اس کی کیا حاجمت ہے ؟ خوا نعالیٰ فرمانا ہے کہ اگرتم سب کے سب مُرتد ہو جاوگو وہ ایک اُورنی توم پیدا کرے گا ہواس سے بیاد کرے گی۔ جوشخص گناہ کرنا ہے اور ا

كج بلعانيس ويتاربرايك تخص ابنابى فائده يافقعان كاسب بولوك مواتعالى يه احسان رك كر اورم طيس لكاكر إيمان لانا ما بينة بين . ان كى دە مالت كەكىكى ئىخى بوسخىت بىياس مىں مبستلام يانى كے يېتمە برجاتلىم محمده كمزا بوكركهتا سب كمرا مصيثمرس تيرا باني تب بيون كاجبكه تو مجدايك مزار ديبيا انكال كردوك بياس سي مرسع كيا بواب ملي اليكا ويهى كرموا بياس سع مرب مع اترى ماجت نبين ملالقالى فنى بي نياز ب.

(برر جلد ۲ منبر ۸ صفحه ۲ مورخ ۱۳۳ فروری الم 19 فر

۱۹ فروری ملاقاته

ایک دومت نے جو باہر سے تشریف الشئے سکتے اس جگر کی جماعت کے ایک منخص کی عملی کر دری کی شکایت کی۔

ميس بيسے جماعت برصت ماتى ہے اس قسم كى مشكوت مي بيدا موتى جاتى بي کیونکر ہرتسم کے لوگ داخل ہو جاتے ہیں ضدا تعالیٰ جاہے تو رفتہ رفتہ ان کی محمزوریاں بھی دُور موجاتی ہیں۔

(بدل دجلد۲ نمبر۸ صفحه ۲ مورخ ۲۳ فرودی ملنهلت)

۲۰ فروری کلنظائر

الركيمين دومكم سخت زلزلدكا ذكر مقاء فرمايا ا

بحالت مجموعي تاديخ ميل ديكها مائ تواليساسلسلد زلازل بوئمام دنيا برمحيط بمو

کیا ہوکھی نظرنہیں آنا۔ اس میں ایک تنبیہ ہے جس سے سمجھنے والے فائدہ مامل کم

سکتے ہیں۔کشون خشون کیمی پہلے اس طرف ہما کتا کیر دومرے سال امریکہ میں ہوًا کتا۔

حضرت باوا ناتك كا ذكر تفا- فرايا ا

چولہ ادر مسلانوں کی مصاحبت اور دیگر تھم امورصاف بتلا نے ہیں کہ بابا ناتک مسلمان تھے۔لیکن ان کا اس طرح سے ظاہر نہ ہونا بھی ایک بڑی مصلحت اپنے اندر دکھتا ہے کیونکہ وہ اس طرح کھنے طور پر تمام تعلقات بھوڈ کرمسلمانوں میں شائل ہوتے تو اکیلے ہوتے۔ برخلاف اس کے اب ایک بڑی جاعت کئی لاکھ آ دمیوں کی ساتھ لے کہ وہ مسلمان ہیں۔

رب درجلد۲ نمبر م صفحه ۲ مورخ ۲۳رفردد کانوایم)

بوتاريخ

نَصَائِحُ مَصْرِتُ بِي مُؤْوِدِ عَلَيْكَ مِنْ وَلَا الْعَيَالَةُ السَّلَا

بو گھریں مورتوں کے متعلق بیان فرمائے در تبد صفرت معاجزادہ میال بشیرالدین محمود احمد صاحب

ومنقول از رساله تشميذالاذ إن،

ایک روز کسی بیار بچرنے کسی سے کہانی کی فراکش کی تواس نے جواب دیاکہ

ہم تو کہا نی شہنانا گناہ مجھتے ہیں حصنود علیالت لام نے فرمایا کہ میں منصد سے کی ساز میں میں میں کم منت میں صلا اور علیہ

گناہ نہیں کیونکہ بیر ثابت ہوتا ہے کہ انخصرت صلے اسدعلیہ دسلم بھی کہمی کوئی خاق کی بات فرایا کرتے تھے اور بچول کو پہلانے کے لئے اس کو روا سمجھتے تھے بسیسا لدایک بڑھیا عودت نے آب سے دریا فت کیا کرصنرت کیا میں بھی بجنت میں باؤنگا فرایا نہیں۔ دہ بڑھیا بہر مشکر دونے گی۔ فرایا۔ رو تی کیوں ہے۔ بہشت میں جوان داخل ہوں گے۔ بُوڑ معے نہیں ہول گے لینی اس وقت سب بوان ہول گے۔

اسى طريح سيعة فرما ياكه

ايك صحابى كى والمعرس ورومقاء وه عجوالا كهامًا مقاء آنخفرت صطالدعليدو تم ف فرما یا کد جیوا را نه کها کیونکه تیری واژه میں ورد ہے۔ اس فے کہا کر میں دوسری دادهسه کهاما مول.

بهرنسهاما كه

ایک بچرکے ای سے ایک مالورس کو حمیر کہتے ہیں چھوٹ گیا۔ دہ مجردونے لگًا- اس بچرکا نام عمیر تھا- آنحفرت صلے لندعلیہ وسلم نے فرایا عدیر ما فعدلت بك حمير اسع عمير عمير في كياكيا. للك كوقافيه لسندا كيا. اس ليُعِيب بوكيا ا کے بینے کی خبر لگی کداس نے کوئی شدارت کی سے ایسی آگ سے کچ مبودیا ہے۔

بخول کو تنبید کر دینا بھی صروری ہے۔ اگر اس وقت ان کو شرارتوں سے منع نه کیاجا وسے تو بڑے ہو کر انجام اچھا مہیں ہوتا۔ بھین میں اگر لڑکے کو کچھ تادیب کی مباوے تووہ اس کوخوب یاد رمتی ہے کیونکہ اس وقت سافظہ قوی موما ہے۔

ایک دن حضور ملبلات ام بیار تقد ایک شخص کو کھے چیزیں فواکہ کی قسم سے لانے کے له نوط از اید بیرد س مونعه بر برهی یاد د کهنا جا بینه که معزت مهاحب بی ل بروفت مادنے اور مجولکت رہنے سے بھی سخت منے کرتے ہیں۔ برایک کام ایک اندازه تك مونا جا بيئ مندرجه بالاذكرسه مراد معنور على السام كى يدسه كمربيركو بالكل أوارو بنيس جيور دينا جابية.

کے امرتسر مجیجا۔ جب وہ آبا تواس وقت مضرت کی طبیعت زیادہ نا ساز معتی اس وقت ایک میدہ کی طبیعت زیادہ نا ساز معتی اس وقت ایک میدہ کی خوام ش ہوئی جو اس شخص سے منگوایا مقا - لیکن وہ امرتسر سے نہیں لایا مقار محتور گی و بر ہوئی کہ قاضی نظیر سین صاحب محصیدارتشریب لائے اور و ہی کھل ساتھ لائے - آپ نے فرایا :-

سادے گرکے لوگوں کو ان تیروں کے کھاتے وقت خیال کرناچا ہیئے کہ آج معیدیں یاستائیس برس پہلے خدا تعالیٰ کا دعدہ شائع کیا گیا تھا کہ یا تون من کلّ فیج عمدیق ویا تیک من کلّ فیج عمدی ۔ ان سب لوگوں کے آنے سے پہلے خدا تعالیٰ نے اُن کے آنے کی خبر بھی دی ۔ اور یہ بھی اطلاع دی تھی کہ اُن کے کھانے کے سامان بھی وُولد دور سے تیرے پاس لاؤں گا۔ ان باتوں کو دیکھ کہ کتنا تھروس کرنا جا ہیئے کہ نؤد بخود بغیر ہمادی کو ششوں کے ہرتشم کے سامان جہیا کرتا ہے۔

\_\_\_\_

ایک دوز ایک ہندو عورت نے کسی دو سری عودت کا بھر کیا۔ آپ نے فرایا کہ دیکھو۔ یہ بہت بڑی عادت ہے جو تصوصاً عود توں میں پائی جاتی ہے۔ چونکہ مرد اُود کام بہت رکھتے ہیں اس اُن کی شاذ و نادد ہی ابسا موقعہ ملتا ہے کہ بے شکری سے بیسے کہ آئیس میں بائیں کریں اود اگر ایسا موقعہ بھی ہے تو ان کو اور بہت سی بائیں اُری اود اگر ایسا موقعہ بھی ہے تو ان کو اور بہت سی بائیں الیسی بل جاتی ہیں جو وہ بیسے کر کرتے ہیں۔ لیکن عود توں کو مذعلم ہوتا ہے اور نہ کوئی الیسا کام ہوتا ہے۔ اس لئے سان سے دن کاشغل سوائے گاہ اور شکایت کے کھر نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے سان کے دن کاشغل سوائے گاہ اور شکایت کے کھر نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے سان دوسرے کو گنہگاد دیکھ کر خوب اس کی تکتہ جینی کی اور کہا کہ تو ور ڈخ میں جائے گا۔ قیامت کے دن مذا تعالئے اس سے بُو جھے گا کہ کیول کہا کہ تو ور ڈخ میں جائے گا۔ قیامت کے دن مذا تعالئے اس سے بُو جھے گا کہ کیول تجھے کو میرسے اختیادات کس بنے دیئے ہیں ؟ دوزخ اور بہشت میں ہے جے والا تو میں تی ہوں تو گو کون ہے ؟ احجھا جا میں سنے دیئے ہی کو دوزخ اور بہشت میں ہے ہے والا تو میں ہوں تو گون ہے ؟ احجھا جا میں سنے تجھ کو دوزخ اور بہشت میں ہے ہے والا تو میں ہوں تو گون ہے ؟ احجھا جا میں سنے تو ہو کو دوزخ میں ڈالا اور یہ گنہگاد بندہ جس

کا تو گل کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے اور دوزخ میں جائے گا۔ اس کویس نے بہشت یں بھیجدیا ہے۔ سو ہرایک انسان کوسمھنا بھا ہیئے کہ ایسا مذہو کہ میں ہی اُلٹا شکار بوجا ڈں۔

غيبت سيجو

تسرمايا الم

دل توالىدتعلى كى صند قِي بوماسے اوداس كى گنبى اس كے ياس ہوتى ہے سی کوکیا خبرکہ اس کے اندر کیا ہے۔ قرخوا و مغوا ہ اینے آپ کو گنا ہ میں ڈالنا کیا فائھ مدیث مشربیت میں آیا ہے کہ ایک شخص بڑا گنہ کار ہوگا۔ خدا تعالیے اس کو کہنگا کہ میرے قریب ہوجا۔ بہانتک کراس کے اور لوگوں کے درمیان اپنے یا تفسے بود، کردے گادرس يُ بِيرِي كَاكِر تونے نلال كناه كيا۔ فلال كناه كيا. ليكن مجو شے كتاه كنائے كا. وہ كبيرًا كاريدكناه مج سے بوئے ہيں. خدا تعالى فرمائے كا كد اسجها أج كے دن مي نے تیرے مب گناہ معاف کئے اور ہرایک گناہ کے بدیے دس وس نیکیول کا قرب دیا. تب وه بنده سویے گا کرجب ان مجو فے مجدو لے گن بول کا دس دس نیکیوں کا ۔ اُواب طا ہے تو بڑے براے گناہوں کا توبہت ہی ڈاب سے گا۔ بے مو**ی** کروہ بندہ خدی اینے باے بڑے لئے گنام گنائے گا کہ اے ضرایں نے تربیا گناہ مبی کھیں تب المدتقالي اس كى بات سُن كر بينسه كا اود فرمائے كا كدد كيموميري مبرياني كى وج سے یہ بندہ ایسادلیر ہوگیا ہے کہ اپنے گناہ تود ہی بتلا ما ہے۔ بھراسے حکم دے گا لهجابهشت كيه أكلول وروازول مي مصحب سي تيري طبيعت جاسي واخل بوجا توکیا خرے کہ خدا تعالے کا اس سے کیا سلوک ہے یا اس کے دل میں کیا ہے۔ اس لئے غیرت کرنے سے بخی وہر کنا جا ہیئے۔

(بدد دملد۲ نبر۱۰ صفر ۱۰ مورد و ماری منتقلا)

| ج المناوي | 19رمار |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

بخسسهايا بر

اس فکر میں ہوں اور توجر کرنا ہول کہ اگر پہتہ لگ جائے کہ کس ماہ میں آشدہ زلزلہ آنے والا ہے تو یہ مچرایک بڑا نشان ہوجانا ہے متعصب آدمی کا تو کیا ذکر سے لیکن خود کرنے والے کے واسطے یہ ایک بڑا نشان ہے۔

وسترماما أب

عیسائیول کے خواسے تو آدم ہی ایچا رہا۔ کیونکہ آدم کے سامنے تو فرشتوں فے سجدہ کہا تھا وہ ذلیل کیا گیا اور نکا لا فیسجدہ کیا تھا اور ایک شیطان جس نے سجدہ کہیں کیا تھا وہ ذلیل کیا گیا اور نکا لا گیا۔ برخلاف اس کے حیسائیول کا خواشیطان کے پیچے پیچے گلٹا مچوا۔ اور شیطان کیسکتا ہے کہ بچ ککہ اس نے مجھ سجدہ کہیں کیا تھا اس واسطے ذلیل ہوا۔ اور پھانسی دیا گیا۔

تسليانه

عیسائی لوگ یشوع کی تعرفیت میں کہا کرتے ہیں کہ وہ بے گناہ مقارحا لاکھ بیگناہ ہونا کوئی خوبی نوبی تو اس میں ہے کہ العد تعالیٰ کے ساتھ اعلیٰ درجہ کے تعلقات ہوں اور انسان قرب اللی کو ماس کی کھر خوا تعالیٰ جاتا تھا کہ لیکوع کی لوگ صدید نیادہ ناج نزعزت کریں گے۔ اس واسطے پہلے ہی سے اس کا وہ حال ہواجس سے ہریات میں اس کا بجز اور کرور انسان ہونا نابت ہو تا ہے۔

نترمایا 🗝

ہمارے مفالف کیتے ہیں کہ صفرت میلی کا یہ قول کہ خلتا توفیت بنی اس کے یہ مستی ہیں کہ جب قول کہ خلتا توفیت بنی اس کے یہ مستی ہیں کہ جب قوت ہی آسان پر آٹھا لیا۔ اگر قیامت کے دن محضرت عیلی یہ کلمہ بولے گا قو گویا دہ کھی فوت ہی بہیں ہوگا ؟ کیونکہ قیامت کے دن میں آسان پر می معنف لیا میانے کا ذکر ہوگا۔ مرف کا قو کوئی ذکر ہی مہیں۔ ادر اگر اس آیت کے یہ معنف لیا مائیں کہ جب بیں فوت ہوگیا لیعنی مرکیا۔ لیکن موت قیامت کے دن وارد ہوگی تو اس سے یہ فازم آتا ہے کہ عیسائی آجتک نہیں بگر سے اور ان کا مذہب داستی ہے ہے۔

ا کی شخص نے ذکر کیا کہ منالف کہتے ہیں کہ بدلوگ نمازی تو پڑھتے ہیں لیکن تسبیعیں بنیں رکھتے.

فتسلايا:

صحابُ کے درمیان کہا ل تسبیعیں ہوتی تقیں۔ یہ توان لوگوں نے بعد ہیں بائیں بنائی ہیں۔

نسمایا .۔

ایک شخص کا ذکرہے کہ وہ لمبی آسیسے ہاتھ میں رکھا کرتا مقا اور کوچ میں گذورہا تھا ماستہ میں ایک مجڑھیانے دیکھا کہ خداکا نام تسبیع پرگن رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا کوئی دوست کا نام گن کر لیتا ہے۔ اس نے اسی جگہ تسبیع بھینک دی۔ الدتعالیٰ کی نعمتیں بے حساب ہیں ان کو کون گن سکتا ہے۔

( سبل دهبلدم نمبر۱۷ صفح ۲ مودخ ۲۲ مار کا المالیات)

نيز

(الحكم عبيدا نبرا صغرا مودخ ٢١رادي متناله)

## يم إيريل للنوائد

وى الله اخرَةِ الله الى وقت مستَّى كا ذكر تقا. فرايا م

اس سے پہلے دن دھا کے دنگ میں البام ہوا تھا کہ دیتِ احْرِو قَتَ حلٰ ہا۔ دُوسرے دن اس دُھاکی قبولیت کے اظہاد میں بد البام ہوا۔ خود ہی المد تعالیٰ دھا کرا تا ہے اورخود اس کو قبول کرتا ہے۔

## طرلق أدب

ڈاکٹر فود محد صاحب نے ذکر کیا کہ الامود میں ایک شخص نے ہو اپنی جاحت کا ہے محصد خرک کیا کہ چسلے کہ قلال تاریخ کو ذلولم محصد ذکر کیا کہ چسلیالہ میں کسی فقیر نے پھیٹکوئی کی ہے کہ قلال تاریخ کو توجر نہیں کئی آئے گا اور وہ تاریخ قریب ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی طرف میرگز توجر نہیں کئی جا ہیئے۔ المدتعائی نے ہو اپنا در مول ہمیجا ہے جب تک اس کے ذرایعہ سے کوئی خبر مذیلے ہرگذکوئی دو مری بات قابل احتبار نہیں۔

حفرت نے فرایا۔

ہمیں بجب زلزلہ کے متعلق البام ہوا تب ہم خیوں میں گئے۔ اوراب جب اس کی تافیر کی خبردی گئی توہم والیس اپنے مکانول میں آ گئے ہیں۔ المدتعالی شکتہ نواز ہے۔ الیسا ہی شکتہ گیرہے۔ بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ معودی سی بات ہے مگروہ الدنعالی

کی نارائمگی کا موجب موجاتی ہے۔

# ايك نىڭ تصنيف

سرمایا :-

سم نے ایک نیا رسالہ لکھنا مٹروع کیا ہے جس کا نام تحقیقہ الوحی ہوگا۔ بعض لوگ البام اور وحی کا دعویٰ کرتے ہیں صافائلہ دہ نہیں جانتے کہ وحی اور البام کی تقیقت

بمبثى

بمبئى كا ذكر مقا كرايك جزيره ب اورسندر كم بانى كو دوك كر اكثر مكر مكانات

بنائے گھیں۔ نشروایا ،۔

مجيبى كئى دفعه خيال آيا ہے كہ جب سخت زلزلد آئے گا تواس وقعت بمبئى كا

كياحال موكا و

فتشرايا ا

پونکہ الدتعالیٰ نے اس میں دیر کردی ہے۔ اس داسطے مخالفین کی شوخیاں پڑھتی جائیں گی اور دہ گالیال دینے میں اُور مھی تیزی دکھائیں گے۔

> ببيبه اخبار پبيبه اخبار

> > نشرایا 🛌

پلیسد اخباد جو ایک الک چھیا ہے اور ایک ایک پرچہ کوکٹی کئی آدمی پڑھیں کے

قواس طرح ذلزلہ دالی پیشگوئی کئی لاکھ آدمیوں تک پہنچ جائے گی۔ اس نظم میں ہم نے لوگوں کو نیک نصائح کی میں ہم نے لوگوں کو نیک نصائح کی میں اور محلوق کو قوبر کرنے کی طرف قوبر دلائی ہے اور اسلام کی طرف دعوت کی ہے۔ ایڈ بیٹر نے لکھا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ اتفاق نہیں تو کیا دہ نہیں جاہتا کہ لوگ نیک بنیں ؟

امرتسرمي ايك رشيد

تشرماما :-

امرتسرایک الیسی جگہ ہے جس مادہ رُشد کے لوگ بی کو قبول کرنے والے کم بوٹ میں مادہ رُشد کے لوگ بی کو قبول کرنے والے کم بوٹ میں ایک شخص لکھتا ہے کہ میں کتاب بوٹ میں ایک شخص لکھتا ہے کہ میں کتاب بوشمہ سیحی پڑھ کر اس قیم کی تائیداورا نواص کی داسطے اس قیم کی تائیداورا نواص کی ایک مفتری کی تخریر میں نہیں ہوسکتا ۔ اس واسطے میں آپ کے مریدوں میں شامل ہوتا ہو میرانام میالگیوں میں لکھا جائے۔

نترمایا :-

مجھ توشی ہوئی کہ اس کتاب کے ذولید سے ایک جان کی گئی۔ دسبد دمیدہ نبر ہما صفح ۳ مورض ھراپریا مانوالش

٤ إيريل لانوائه

انا التيك به قبل ان يومند اليك طرفك كم منض ايك شخص في پرمچه تو فروايا ــ

ابک پل میں عرش بلقنیں کے آمبان میں استبعاد کیا ہے ؟ اصل میں السے اعترامی

المعاشيد. " پيرچدات بين يادو زلزقه أف كدول والى نفم مراد ب رمرت

ان لوگوں کے دلول میں اُسطنے ہیں۔ اور وہی ایسی باتوں کی تاویل کرنے پر دولتے ہیں۔ سمن کوخدا نعالے کی قدر تول پر پورا پورا یعین نہیں آنا۔ ہم تو یہی جانتے ہیں۔ المد تعلد اِنّ اِملَٰد علیٰ کُلِّ شیئ خد ایک واقعہ کا انکار صرف اپنے جمیسوں کے نافش تجرب کی بنا پر نہایت بڑی بات ہے۔

وكيمعوجب تك تاربرتي مذنكي متى اس وقت اگركوئي بييان كرتا كه ايك سيكندمي اتنی دُود تک خبری پی مباتی سیے توکون یقین کرتا۔ گر اب جیب مشاہرہ میں آگیا توسب نے مان لیا۔ ویلیے ہی خدالقالے کی لاانتہا تر دتوں کا اصاطرکون کرسکتا ہے۔ جب معمولى باتين انسان كي معجد مي نهين أسكتين توخدا تعالى كربعض افعال اكر سميدين مرائيس توان كا انكار تبيس مياميك بلكرميع دل سد ايمان لاناميا سيك كيونكر متناكسي كو خداتعالے بیلیتن ہو اتنی ہی وہ اس کی مدد کرتا ہے اورجیسی ایمان کی صالت مو اتنا ابی اسے اسباب میں ڈالٹاہے جودمم نے خدا تعالے کی الیبی قدرتول کے ہونے دیکھے۔ دیکھوعبدالدسنوری والاگرنة حبس ہر بغیرکسی ظاہری اسباب سے مشرخ نشان ير كئتے منے اور مم نے كشف ميں ديكھاكم وستخط كراتے ہوئے بازگا و البي سے وہ تيمينٹا يرار اليسامى وانمث بم سخت درو مقارطبيب في مشوده ديا علاج وندل لزاج وزلل لربعداذال البام موار و إذا مرضت نعبو يشغين تومعاً وه وردجامًا دار السابى ايك دفعه مي سخت بهار مواصى كه سوره ليسين بعى تين دفعير شنائي كمي بيري ول مين دالا كيا كه كي تسبيحين يشه كرورياكي ريت اور پاني بدن ير طول بچنانچ اليسا کرنے پہ وہ بیادی جاتی رہی۔خدا تعالیٰ برکا مل ایمان پیدا کرو تاکہ ایسے شبہات سے الخات بو۔

(يوضل صديد اس تقريد كالوصفود عليدات للم ف فرا كى)

عرض کیاگیا کہ جب کوئی مسلمان مرجائے تو اس کے بعدم فائحہ فوانی کا دستورہے اس کی شرفیت میں کوئی اصل سے مانہیں ؟ فسترماما :-من مدمث مين اس كا ذكر بعد من قرأن مترايت مين من مُستنت مين -عرض كياكياكم الريسميد ليا جائي كردهائ مغفرت بي ب الترماما :-نے استفاط دوست شاس طراق سے دُحاسبے کیونکہ برعتوں کا دروازہ کھ ک ساتا ہے۔ وبده دعبدا منبروا صغير بالمودخ واراميل لتنفيع ١١/ ابريل للنواية فرايا - خدا نعالي اين وجود كو آب دوباره ثابت كرماميا بنناب يعيساكه كوه مكوري تحليات البيك غونذ د كاياليا تفاء السابى اب مي د كايا مائيكا حس طرح فزون كياس وسول ميجاكيا تفاوي الفاظاتهم كوميى البام بوئي بين كه توجعي ايك دشول بيرجبيسا كه ذعون كيطوث ايك يمول مجيجا کیا تقار بجرطوری مشاہدات کے اب و نیا کے لوگ سیدھے نہیں ہوسکتے۔ (بد درملدم غبر ١٤ صفى ٢ مودخ ٢٩ راييل ملا ٩ لي فستسرایا دبعن لوک بیخامیش رکھتے ہیں کہ اُن کے مانگے ہوئے مجزات ان کودکھانے ایس بيدددست نبيس الدتعالي كى پرستنت نبيس يسب صنكك خدا فغالي كا قانون قددت تشفى ديينے كا یے اگراس مدتک تشنی نہ موجلے تو پیرمؤاخذہ کے لائق انسان موجا تاہیے۔

نترمايا .

خداتعالیٰ نے ہمیں فرایا ہے کہ جو لوگ اس جاعت بیں داخل ہوں گے وہ اُک کو قبول کرے گا۔ ہاتی جو لوگ اپنی مِند پرتسائم ربتے ہیں اور شقاوت کی راہ سے انکار کرتے ہیں وہ رامتباز نہیں مشہر سکتے۔

## دینی عقل تعویٰ سے تیز ہوتی ہے

سترمایا :-

دینی عقل اُدر ہے اور و منوی عقل اُدر ہے بولوگ وُنیوی عقل یں ریاضت کینے دالے ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اُن کو ساتھ ہی دینی عقل بھی عامل ہوگئی ہے بلکہ دینی عقل تقویٰ سے تیز ہوتی ہے۔

مندا تعالیٰ نے فرمایا ہے لایہ سند الآ السطّهر وٹ جس قدریاکیزگی بڑھتی سے اسی قدرمع فنت بھی بڑھتی جاتی ہے۔

(بده دميلد ۲ نمبر ١٤ صفح ۲ مودخ ۲۷ را يريل النافيل)

٢٧ إيريل لن ١٩٠٠

(میال معراج الدین صاحب تمریکے تسلم سے)

آ عصبے کی گاڑی میں سوار ہوکہ میں قریب ایک بجے کے قادیان ہینجا۔ مقورات عصد بعد ہذان نماز ہوئی وضو کرکے میں جھوٹی مسجد ہیں بہنجا قو دیکھا کہ مضرت میں موجود عبد بعد ہذان نماز ہوئی وضو کرکے میں جھوٹی مسجد ہیں بہنجا قو دیکھا کہ مصند میں موجود عبد بعد اور موجود عبد اور موجود کے جورے میں تشریف فرہ ہیں اور آپ کے فوام رسمول جسے موجود اس موجود کھے۔ اور میاں معلم دسمول جھام امرتسری کھے اپنا حال بیان کر رہا تھا۔ اس پر صفود نے فرہ یا کہ آپ مسمبر کریں۔ ہمادی جھا حست کی حالت ابتدائی ہے۔ یہ ایمی کھے درخت کی طرح ہیں۔ دیکھو بڑے ہے تو بہت مقور کی ہیں۔ دیکھو بڑے سے بڑا درخت میٹم یا کوئی اورجب بھیوٹا ہوتا ہے تو بہت مقور کی ہیں۔ دیکھو ہرا ہوتا ہے تو بہت مقور کی ہیں۔ دیکھو ہرا ہوتا ہے تو بہت مقور کی ہی فرور ہیں جیسے درخت بڑا ہوکر ایسام خیدو ہوتا جا تا ہے کہ اس پر آدمی چڑھے ہیں تو رہ ٹوٹسا نہیں۔ ایسے ہی ان کی ایمانی حالت دفتہ رفتہ کہ اس پر آدمی چڑھے ہیں تو رہ ٹوٹسا نہیں۔ ایسے ہی ان کی ایمانی حالت دفتہ رفتہ

مضبوط مو ماے گی اور کھرمضبوط ورفت کی طرح ما گزین ہو جائے گی۔ (بد د جلد ۲ نمر ۲۰ صفر ۳ مورف عارمئی النافلین)

٢٧ رايريل المنافلة

نسرمايا:-

یہ دن ایسے ہیں کہ گویا اُسمان کی زمین کے ساتھ کشتی ہے۔ بالکل غیر معولی دن ہیں اور فیر معولی واقعات ہر طرف سے بیش آ رہے ہیں اور اپنے غیر معولی ہونے ہیں روز برد زبر طبقہ جائے ہیں۔ کہیں زلاندل ہیں۔ کہیں طوفان آ رہے ہیں۔ کہیں لڑا ہیں میں مغوق ماری جاتی ہے۔ کہیں طوفان سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ کہیں اُگ لگ رہی ہے گرافسوس کہ لوگ ان مب باتوں کو معولی سم کہ کہ اپنی خفلت ہیں حسب معمول موئے ہوئے ہیں اور کچو فکر نہیں کرتے۔ خدا نعالے کا منشا اُور ہے اور لوگوں کے اوا دی ہوئے ہیں اور کچو فکر نہیں کرتے۔ خدا نعالے کا منشا اُور ہے اور لوگوں کے اوا دی ہوئے ہیں اور قرآن اور صدیت کے نصوص دکھاتے ہیں اُور کچھو وہ اُنگار کرتے ہیں تو وہ لوگ راستہ بہجانا جاتا ہے جس صورت ہیں آور میں وہ اُنگار کرتے ہیں تو وہ لوگ راستہ اُنہیں کہلا سکتے۔ خدا تعالیٰ کو کیا ہی اور قرآن اور تعداد کے رقعب میں ہی وہ اس کہ بہ لوگ تعداد میں نیادہ ہیں۔ الد تعالیٰ کثرت اور تعداد کے رقعب میں نمیں آتا قدیل من عبادی الشکو ڈو۔ دیکھو صفرت فرخ کے وقت کس قدر مخلوق غرق آب ہوئی اور ان کے بالمقابل جو لوگ گئے گئے ان کی تعداد کی تعداد کو تھی۔

بیرزادگی میں رفونت اور تکبر

فسسرایا بر

برزادگی کا مرض دق اورسل سے برترہے کیونکہ اس میں دعونت اور مگبر کا

ماده موتا ہے اور خواہ ایک عظمت اپنی دکھاتے ہیں اور فقیری کا دم مادتے دہتے ہیں ادہ موت است دہتے ہیں درجاد کا نبر کا صفحہ ۲ مورخ ۲۱ بایدل سلامائی

بللقالوط فالوم ممام جماعت المحريب ليا علان

بلاتاريخ

يؤكر واكثر عبد كمكيم اسستناث سرون بشسياله فيجويهل اسسلدس واخل سفا منصرت يدكام كياكه بهادئ تعليم سعداودأن باتول سعديو خدا فغالى فيهم ميظام كيس مُنه بِعِيرِليا- بلكه إينض خطيس وهمنتي اودگستاخي د كهلائي اور وه گندسے اور ناياك الفاظ میری نسبت استعمال کیئے کہ بجڑا کیک سخت دہمن اور سخت کینٹرور کے کسی کی زبان اور المسي نكل نبيس سكتة اود صرف اسى يدكفايت نبيس كى بلكد بعيم التهمتيس لكائيس اود ايي ريح لفظول بين مجه كوايك توانخور اور بنده نفس او شكم يرور ا در لوگوں كا مال فريب سے لهاف والا قراد دیا۔ اور محف کر کی وجرسے مجھے بیرول کے بیھے یا مال کرنا میا }۔ اور بہدت سی ایسی گا لیاں دیں ہو ایلیسے مخالف دیا کرتے ہیں ہو لودسے ہوش حداوت سے مرطرے سے دومرسے کی ذلّت اور تو بین جاستے ہیں اور بربھی کہا کہ میشگوئیاں جن ید ناز ياجاتاب كيد چيزنهين محوكو مزارا ايسهالهام اورخوايين آتي مين جو پوري موجاتي مين . غرض اس شخص ف محض توبین اور تحقیر اور د لازاری کے الادہ سے جو کچے اپنے ك حضرت مريح موكلود حلبه العساؤة والسّلام كهاس است ننباد يركوئي تاديخ درج تنبيس كسكن د وافعہ کے لماظ سے بدا شتہادا پریل المناہائ کی کسی تاریخ کا سے کیونکر اس سے قریب ع بس عبدالمكبم يطيالوى ف ارتداد اختيادكيا كقاجس كم متعلق معنود عليال الم من عجت میں بیر اعلان فرایا۔ رخاکساد مرتب)

فطیں لکھاہے اور سوار اپنی ٹاپاک بدگوئی کو انہا تک بہنچا دیا ہے ان بہام تہمتوں اور گالیوں اور عیب گوئیوں کے تھے کے لئے اس اسٹہادیں گنجائے شربیں بعلادہ اس کے میری تحقیری غرض سے جھوٹ بھی بیٹ بھر کے بولا ہے۔ گر بھے ایسے مفتری اور بدگو لوگوں کی کچہ بدا تہیں۔ کیو کو اگر میسا کہ مجھے اس نے دخا باز ، حوام فور ، مگار ، فریبی اور جھوٹ فول کی کچہ بدا تہیں۔ کیو کو اگر میسا کہ مجھے اس نے دخا باز ، حوام فور ، مگار ، فریبی اور جھوٹ فول اور اسلام کے لئے مفتر علی اللہ علیہ وسلم سے باہر مجھے کہ اچا اسے اور میر سے دیجہ کو محف فضول اور اسلام کے لئے مفتر مفہرایا ہے بلکہ مجھے محفن شم پرور اور دیتمن اسلام قرار دیا ہے۔ اگریہ باتیں سی ہیں تو ہیں اس کیٹر سے سے بھر ہواں ہو کہ است میں بی مرتا ہے لیکن اس کیٹر سے سے بھی برتر ہوں ہو نجی امیر نہیں رکھتا کہ خدا تعالی ایسے خص کو اس اگریہ باتیں نمالا نب واقعہ ہیں تو ہیں امیر نہیں رکھتا ان کی ماند جھے بھی محف شکم پرست میں برخ الیاں درجہ تک ایک میں اور جرام خود قرار دیتا ہے۔ اور جارہ خود قرار دیتا ہے۔

اب میں ان باقوں کو زیادہ طول دینا نہیں جا ہتا اور خدا تعالے کی شہادت کا منتظر ہوں اور اس کے اتفا کو دیکھ دیا ہوں اور اس اشارہ پرختم کرتا ہوں انسا اشکوا بہنی دھزنی الی الله داعلىد من الله مالا تعلیدون ہے۔

اب چونکہ بیٹخص اس ددج پر میرا دشمن معلوم ہوتا ہے جمیسا کہ عمر بن ہشائم آنحفتر کی عزّت اودجان کا دشمن تھا۔ اس لئے میں اپنی تمام جماعت کومتنبہ کرتا ہوں کہ اس سے بخی قطع تعلق کرلیں۔ اس کے ساتھ ہرگز واسطہ نہ رکھیں ودنہ ایسا شخص ہرگز میری جاعت میں سے نہیں ہوگا۔ ربّینا افسقے بدین نا و بسین قد سنا ہا کھنت کے لے اوجہل کا یہ نام تھا (مرتب)

أنت خيرالفا تحيث أمين . امين ـ امين ـ المشهق فاكساد مرزاغلام احمريج مؤود ازقاديان ضلع كودا كوبيجاب (الحسكم جلد - ا تمبرها صفح ٢ مؤرخ ٣٠ (ايري المنافلة) نيز (بد دعلد ٢ منير ١٨ صفي المؤرث مورمتي ملن الدي لَوْكَاكَ لَمَاخَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ البام الى لولاك لما خلقت الافلاك كاتذكره تقا. فسراما :-المدتعالى كى كمال رمناجوئى كى حالت مين يه طبقه خدمت گذاران كالولاك كاحكم مكمتاب ودبيربات صاف بي كم اگربيطبقه لولاك كا ندم و توافلاك كي خلقت عبث ف نعنول بيد افلاك كابنا فامعن اس طبقه لولاك كى خاطر ب يد دراصل رمول كريم معلى الدعليد وسلم كي حق مين مقاليكن فبق طورير مم يداس کا اطلاق ہوتاہے۔ مِوْمِد بِالاالبامِ اللِّي بِيرِمِيرِي كُتَابُ . . . . النَّخ كا ذكر تقار فسيرلما إر اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ جو احباب ہماری جماعت میں خدمت دہن میں مرحم میں الدتعالیٰ ان کو درجم وعظمت دینا بیا بتاہے۔ (مسال معلم مرد صفر ۳ مودخ ۳ دمیرشنواش)

اله حاشيه . وارى نويس صاحب نے اس كتاب كا نام نہيں كھا ، مرتب

۸منی <del>لانوا</del>یهٔ بوتت عصر

فسسرمايا :-

جب تک که انسان بالکل خدا تعالی کا نه بوجائے دہ کچھ نه کچه مسر عذاب اس دیا میں انسان بالکل خدا تعالیٰ کا نه بوجائے دہ کچھ نه کچه مسر عذاب اس دینا میں پاتاہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہاری جماعت کے بعض افراد دُنیوی آرائٹس اور آرام کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور اس میں مصروف ہیں۔ ان کو بچا ہیئے کہ اپنی عملی حالت کو درست کریں اور خدا تعالیٰ کی طرف پورسے بوش اور طاقت کے ساتھ مجھک جاویں۔

فترمايا:\_

بوب بہارے بھا بُول میں سے کوئی کورود ہو تو اس کے بی بی اور لئے ہیں جلدبازی ندکرو۔ بہت لوگ ایسے ہوتے بیں کہ پہلے ان کی حالت نواب ہوتی ہے بھر کیک دفعہ ایک تبدیلی کا وقت اُن پر آجا آ ہے جیسا کہ اُن کی جسانی حالت بہت سے مرحلے طے کرتی ہے۔ پہلے نُطفہ ہوتا ہے بھر نون کا لو تقوا۔ اور ایک ذلیل سی حالت ہوتی ہے۔ بھر دفتہ رفتہ رفتہ رفتہ تی کرتا ہے۔ ایسے ہی انبسیاد کے سوائے سب لوگوں کو تمام مرصلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ مامود من اللہ کی صحبت سے انسان درست ہو جا آگا تمام مرصلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ مامود من اللہ کی صحبت سے انسان درست ہو جا آگا ہوتی ہوتی اور من اللہ کی صحبت کی صرودت ہی کیا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہی کیا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہی کیا ہوتی ہوتی ہی کیا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہی سکتا ہے۔ وکیا ایک فاجر صمالے نہیں بن سکتا ہے انسان پرکٹی حالتیں آتی ہیں اور کئی تغیرات واقع ہوتے ہیں۔

(دسيده ما جلد ٢ نمبر ٢٠ صفي ٣ مورخ ١٤ مِثْمَاكِ الله

### امِی لافلیه

احمسيح عيسائى كے تصرت كومبالد كے واسط كانے كا ذكر مقا دحس كاجاب

منظوری گذشته مضارمین شائع بوچکاس، فرمایا ر

مبابلدایک آنری فیصلہ ہوتا ہے۔ آفھنرت صلے الدھلیہ دسلم نے بھی فصار لے کو مبابلہ کے واسطے طلب کیا تھا گران ہیں سے کسی کو بھائت نہ ہوئی۔ اب بھی عیسائیو کے دلوں پرین کا دُعب طادی ہے اودا میدنہیں کہ کوئی بشپ مبابلہ کے مبدان ہیں آوے۔ لیکن اگر کوئی آئے گا تو ہمیں لقین ہے کہ الدتعا لئے ہمیں ایک بڑی کا مسیا بی دسے گا۔ مبابلہ دشمن ہے زد کرنے کا ایک اعلیٰ درجہ کا ہمتیاں ہے۔

فتشرايا ر

اس زمانہ میں مسلانوں کے ساتھ بھی بحث مباحثہ فعنول ہے کیونکہ جن حدیثول اور وقائد کی بناد پر دوہ ہم سے مباحثہ کرنا چا ہتے ہیں۔ اُن کے باسے ہیں خود ان کے اپنے درمیان پڑے ہوئے ہوئے اضلاف موبود ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جدی فاطمی ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کہ جہدی فاطمی ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کہ جماسی ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کہ حسینی ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کہ بیدا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کہ خادمیں سے نکے گا کوئی کہتا ہے کہ امت میں سے ایک فرد ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کہ وہی عیسی ہی جمدی ہوگا۔ غرض اس قدر اختلافات کے ساتھ تعجب ہے کہ بھریہ ہمادا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ آنے والا حکم ہے۔ وہ نمام بحثول کا خاتمہ کرتا ہے اور اختلافی امود کے درمیان میں سے ایک بہتی داہ ہیں کہتا ہے۔

(ىسىددىملدا ئمبرداصفى المورض عارمتى النواية)

منطقتهٔ میدیل سکول کے خارج مثیرہ طلباد کو مضرت سے یوعود علاقتلوہ والسلام کی فیت

میڈیک سکول کے جن طلبار نے اپنے اُستادوں سے نامامن ہوکر انفاق کھے مرت بان بندکر دیا ہے ان بیں سے دوطالب علم رعبدالحکیم صاحب اور ایک اُور) قادبان یس صفرت کرج موجود علیالصلوۃ والتلام کی ضرمت بیں اام مئی کو صافر ہوئے۔ اور اپنا واقعہ گذشتہ اور برنسپل کا ۱۳رمئی تک داخل ہوجا نے کی اجازت دے دینے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرطا کہ

ا المجل اس قسم کی کارروائیاں گورنمنٹ کے ساتھ بغادت کی طرف منسوب کی مواتی ہیں اوران سے بچنا جا ہیں۔ میرے نزدیک اب اس معاطہ کو ترتی نہیں دینا کھیے اور پرنسپل معاصب کی اجازت سے فائدہ حاصل کرکے داخل ہوجانا جا ہیئے جن استادول کے ساتھ تم نے ناراضگی کا اظہاد کیا ہے ان کو اندر ہی اندرصرور تنبید کی گئی ہوگی۔ اور امید نہیں کہ وہ اکثرہ تمہادے ساتھ مماسلوک کریں۔ گورنمنٹ ایسے لوگوں کو بغیر بازیس منہیں تھے وائی گوعام اظہاد الیسی بات کا نہ کیا جادے۔

علادہ اس کے تہیں جاہیے کہ اگرانہوں نے بداخلاتی کی ہے تو تم ان سے اخلاق سیکھواود اگر تہیں جاہیے کہ اگرانہوں نے بداخلاق کا برتنا ؤ اپنے شاگردوں اور ماتختوں کے ساتھ کرو۔اور ہوتشمیں تم نے صد پر کھائی ہیں وہ ناجائز ہیں۔ ناجائز تشم پرق انم دہناگاہ ہے۔ مغدا تعالیٰ نے اسلامی شراییت ہیں یہی سمکم دیا ہے کہ نامب اُڑ تسمول اود ناجائز اقرادوں کو توٹر دیاجا وہے۔ وقدت کو صنا کے کرنا اچھا نہیں۔اپنے آپ کو پہلٹانی میں مت ڈالو اود اپنے مدرسر میں داخل ہوجاؤہ دیں مدد مدرسر ہیں داخل ہوجاؤہ

يهمئي المنابع

بهدرى البدداد صاحب مروم كا ذكر تقا. نسرمايا بر

بطرم مخلص ادی مقد ایسا ادمی پیدا بونامشکل سے

خترمایا ۱

بوالبام اللى ناذل **بوا تقا**كه

دوشہتیرٹوٹ گئے

ان میں سنے ایک شہتیر تو مولوی عبدالکریم صاحب مردوم ستھے۔ دومسرے جو ہرری صاحب معلق ہوتے ہیں۔

نترايابه

یر تورویا دیکها تقا که مولوی عبدالکریم صاحب کی قبر کے پاس دو اُور قبری بیں وہ بھی پورا ہوا۔ ایک قبرالی جن میں ا بھی پورا ہوا۔ ایک قبرالی بخش صاحب ساکن مالیر کوٹلہ کی بنی اور دو مری بچر بدری صا مرحوم کی بنی۔

# مخالف ملم ول كبواسط في ميداري آسان راه ده خودې مُبامِله كرين

الهام الئی اُرچیک و لا اُجیعیک و اُخرج منک قوماً کا ذکر مقاص کے مصفیں میں تھے دامت دوں گا اور تھے بڑھاؤں گا اور تھے تباہ ذکروں گا اور تھے سے ایک قوم نکالوں گا۔ فسرمایا :۔

اس وحى الى كومدنظردكه كربهاد عن العنظمين آساني كي سائة نيعسله كرسكة

| میں۔ کیونکہ بیضدا تعالی نے ان لوگوں کوجواب دیا ہے جو اس کوشش میں ہیں کہ ہم کو           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| بينشال كرديس مداتعالى فان كارد كردياب بيد فدا تعليك كى مجست اورفعنل د                   |
| کم کے خاص الفاظ ہیں ہو کا ذہ کے حق میں نہیں بولے جاتے۔ اب مخالف طہول کے                 |
| واسط داسته آسان ہے بچا بیئے کہ وہ مدا تعالے کی طرف سے ایسا الہام شاکع کریں کہ           |
| میخص بلاک بوجائے گا۔ ایک تازہ مثال ایسے ملہم کی قوجراغ دین کے وجود میں قائم ہو چکا      |
| ہے ادر معی جو بھا ہے آنما کش کمسلے۔ ہم قو خدا تعالے کی ہزاد صلف کھا کر کہتے ہیں کریہ ہج |
| ہم پر نازل ہوا مد خدا تعالیٰ کا کام ہے جمعیا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کا کام ہے میرایک   |
| خدا تعالیٰ کا نشان ہے اور فیصلہ کی آسان راہ ہے جس کاجی بچاہے اختیاد کراہے۔              |
|                                                                                         |

وسيلام لمدم تمبراه معمدهم مودخ عرجون سلندهاري

سامنی موسی

فتشرمایا به

ہرایک نبی بو دنیا میں آ آ ہے اس پر الد تعالیٰ کے کسی ندکسی امم کا پر قو ہوتا ہے۔ مسیح موعود پر الد تعالیٰ کے غالب ہونے والے نام کا پر تو ہے۔ معوفیوں نے بھی کھا ہے کہ آنے والامسیح ہمیشہ فتح پائے گا اور کھبی مغلوب نہ ہوگا۔ وشمن ہزار اس کی مخالفت کریں گروہ الیسا وجو دہے کہ اس کو ہمیشہ فتح ہی ہوگی۔ شکسدت تو اس نے کھانی ہی نہیں۔

واكثرعبدالمكيم كا ذكر مقا ونشرمايا :-

جوشخص یہ کہتا ہے کہ آنحضرت ملی الدولیہ وسلم کی اتباع کے بغیر خوات ہوسکتی ہے وہ مجمولا ہے ۔ خدا تعالیٰ نے ہو بات ہم کوسمھائی ہے وہ بالکل اس کے برخلاف ہے خدا تعالے فرانا ہے کہ قل ان کنتد منبون الله فاتبعد فی عدب کدا لله - اسے رسول دم مسل الدعلیہ دسلم ، ان لوگوں کو کہدے کہ اگرتم خدا تعالی سے رساد کرتے ہو تو .
او میری بیروی کروتم خدا تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے ۔ بغیرمتا بعت آن خرت صلالد ملیہ دسلم کوئی شخص نجات نہیں پاسکتا۔ جو لوگ آن خرت صلا الدعلیہ دسلم کے مساتھ بغش ملیم کرکھتے ہیں اُن کی کمی خرنہیں ۔ اس کے لئے مناسب نہ تھا کہ وہ تف بیطنا کیوک نہ تو فاہری ملوم سے اس کو کھ صقہ تھا اور نہ باطنی طہادت اور پاکیزگی کو وہ ماسل کو کھا تھا ۔ اسی واسط میں نے کہی اس کی تغییر کونہیں پاٹھا کیوکہ اس میں تعیم اوقا ہے ۔ ایلے آدی کی کتاب کو پڑھنا صرف اپنے وقت کو خواب کرنا ہے جا بل آدی بھر مشکر کہی نیک انجام نہیں پاسکتا۔

أيك الهام

فت رمایا:۔

چندسال موئے مجے البام مواعقا۔

سسدائغام ماہل جہتم بود ، کہ ماہل کوماتبت کم بود ایک تواپ

تسترمايا :-

الدتسالی جب ایک باغ لگاما ہے اود کوئی اس کو کائنا بہا بہتا ہے توخدا تسالی اس شخص پرکھبی دامنی نہیں ہوسکتا۔

مدت کی بات ہے میں نے ایک خواب دیکھا مقاکد میں ایک گھوڑ ہے ہر سوار ہول اور باغ کی طرف مہا آ ہول اور میں اکیلا ہول رساھنے سے ایک نشکر شکو میں میں مید امادہ ہے کہ ہمار سے باغ کو کاٹ دیں۔ مجہ پر ان کا کوئی خوف طاری نہیں مجوا۔ اور میرے دل میں یدفیتین ہے کہ میں اکیلا ان سب کے واسطے کانی ہوں۔ وہ لوگ اندر باغ میں بھلے گئے اور اُن کے پیچے میں بھی چھا گیا بہب میں اندر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سب کے سب مرسے پڑے ہیں اور ان کے سراور ہاتھ اور پاؤل کا فے ہوئے ہیں اور اُن کی کھالیں اُنٹری ہوئی ہیں۔ تب ضا تصلطے کی قدر توں کا نظارہ ویکھ کر مجھ پر رقت طاری ہوئی اور میں رو پڑا کہ کس کا مقدوں ہے کہ ایسا کرسکے۔

فتشرمايا به

اس نشکرسے ایسے ہی آدمی مُراد میں جوجاعت کو مُرتد کرنا چاہتے ہیں اوران کے محتیدوں کو بگاڑنا چا ہتے ہیں اور ان کے محتیدوں کو بگاڑنا چا ہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری جاعت کے باغ کے درختوں کو کاٹ ڈالیس فیل انتحالے اپنی قدرت نمائی کے ساتھ ان کو ناکام کرسے گا۔ اور ان کی تام کوششوں کو نمیست و ناگود کر دے گا۔

فسرمايا :-

یہ جودیکھاگیا ہے کہ اس کا سسرکٹا ہوا ہے۔ اس سے یہ مُراد ہے کہ ان کا سّم کھمنڈ ٹوٹ ہائے گا اور ان کے مکبر اور نخوت کو پا مال کیا جائے گا۔ اور ہا تھ ایک سبھیار ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے انسان وشمن کا مقابلہ کو تا ہے۔ ان تھ کے کا شے جانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس مقابلہ کا کوئی فرلیعہ نہیں دہے گا اور پا وُل سے انسان کست پانے کے وقت مجا گئے کا کام لے سکتا ہے لیکن ان کے پا وُل بھی کے ہوئے ہیں جس سے یہ مراد ہے کہ ان کے واسطے کوئی جگہ فرار کی مذہو گی اور یہ جو دیکھا گیا ہے کہ ان کے کھال بھی اُر تری ہوئی ہے اس سے یہ مُراد ہے کہ آن کے تمام پر دے فاش ہوجا کین گا اور ان کے حیوب فاہر ہوجائیں گے۔

التهايا الم

اگریم افترا کرتے ہیں توضا نعالے خود ہمادا دشمن ہے اور ہماںسے سئے بچاؤکی کوئی صودت ہوہی نہیں سکتی۔ لیکن اگر یہ کا دوہاد نعدا تعلیا کی طرف سے ہے اور مصائب اسلای کے داسطے الد تعالیٰ نے نود ایک ملان بنایا ہے تو اس کا مقابلہ خدا تعالیٰ کو کس طرح پسند آسکتا ہے۔ بڑا بدقسمت ہے ہو اس کو قوٹرنا جا ہتا ہے۔ نشریاں :۔

یدلگ استخفرت مسلے الدعلیہ دسلم کا نام ہے ادبی سے یلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کے جلال کے اظہار کے واسط ہے اور نادان نہیں جانتے کہ جب کک خدا تعالیٰ کے جلال کے در مول کا جلال نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کا جلال وہ کس طرح طب ہر کر سکتے ہیں ؟

ابن مریم کے نفظ کے متعلق حضرت میر ناصر نواب صاحب نے ایک اطیف بیان کیا کہ جب مخالف نوگ اپنی بول جال میں کسی پر نادامن ہوتے ہیں تواسے کھتے ہیں سُود کا بچتہ اور اُلّو کا بچھا ، تعجب بے کہ یہ لوگ اپنے واسطے یہ جائز نہیں بین کہ ایک انسان کو ایسا بُل نام داوی اور ضدا تعالیٰ کے واسطے یہ جائز نہیں دکھتے کہ وہ کسی کو مریم کا بچر کمدسے جو کہ ایک نیک نام ہے ۔

نتسرمایا :۔

اگرڈاکٹرعبدالمکیم کا تقوی صحیح ہوتا تو دہ تھبی تفسیر کیھنے کا نام نہ لیتا کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اس کی تفسیریس ایک ذرّہ گردحانیت نہیں اور نہ ظاہری علم کا کچھ صقہ ہے

فسسرمایا :-

صلیب بھی خطاکار ہے کہ وہ اوّل لیسُوع پر خالب آئی اور اس کو مُردہ ساکر دیا اور پھراس کی اُمت پر خالب آئی اور اس کو اپنا پرسننار بنایا۔ اس واسط صلیب بھی اس قابل ہے کہ قوڈی جاوسے۔

|   |       | • |
|---|-------|---|
| 1 | سرايا | / |

الهام اللی کی عبادت عموماً مقفی موتی ہے اور اس میں ایک سوکت ہوتی ہے اور اس میں ایک سوکت ہوتی ہے اور اس میں سے کام اللی کی ایک خوشبو آتی ہے۔

چوبدری الددادصاصب مرحم کا ذکر مقا۔ فرایا کہ

قبرسنان کے متعلق ہوالمبام الہی تقاکہ انزل ذیعا دحدة اس کے مستحق ج بردی ماحب موصوت بھی بوئے۔

نترایا به

قصدا سان سے نازل ہوتی ہے جو لوگ انحفرت صلے الدعلیہ وسلم کے ساتھ بغنی المحقے ہیں دہیسا کہ ڈاکٹر عبدالحکیم خال وغیرہ ہو کہتے ہیں کہ انحفرت صلے الدعلیہ وسلم پر ایمان لانے کی کچه مضرورت نہیں۔ یہود و نصاری خود بخود نجات یا جائیں گے ان کو کھی توصد فل ہی نہیں سکتی۔ سارا قرآن شرایت اس سے بھرا ہوا ہے۔ جو لوگ یہ عقیدہ دکھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اُن کے اندر سے ایمان کی کیفیت کوسلب کر لیتا ہے۔

ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ بی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ۔ فرمایا کہ مسلم شمام اکا ہراس بات کو مانتے چلے آئے ہیں کہ اس امست مرحومہ کے درمیان سلم مکا لمات المہید کا ہمیشہ جاری ہے اس محف سے ہم نبی ہیں ۔ ورد ہم اپنے آپ کو امتی کیوں کہتے ہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو فیعنان کسی کو پہنچ سکتا ہے وہ صرف آنحفزت سلی الله علیہ دسلم کی پیروی سے پہنچ سکتا ہے ۔ اس کے سوائے اور کوئی ذریعے تہیں ۔ ایک اصطلاح کے جدید معرف اپنے پاس سے بنا لبنا ورست نہیں ہے۔ حدیث شریعین ہیں ہمی آیا ہے۔

کہ آنے دالاً سے نبی ہمی ہوگا اورامتی ہمی ہوگا ۔ امتی تو وہ ہے ہو آنحفرت صلے اسرطیر دسلم ہی سے نبیغ حاصل کرکے متام کمال حاصل کرسے لیکن ہوشخص پہلے ہی سے نبوت کا درجہ پا چکا ہے وہ امتی کس طرح سے بن سکے گا ۹ وہ تو پہلے ہی سے نبی ہے۔

سائل نے سوال کیا کہ اگراسیام میں اس قسم کا بنی ہوسکتاہے تو آپ سے پہلے کون بنی ہوا ہے ؟ حضرت نے فرایا :-

یدسوال مجد پر نہیں بلکہ انحفزت صلے الدعلیہ وسلم پرسے۔ انہوں نے صرف ایک کا کام نبی دکھا ہے۔ اس سے پہلے کے کسی اُدمی کا نام نبی نہیں دکھا۔ اس سوال کا جواب دینے کا اس واسطے میں ذمہ داد تنہیں۔

(بىدى رجلدا نمبر۱۲ مىغە ۳ - ۲۷ مىدىغ ، دچون مكزولىرۇ)

الامنى لانوليه

ترايا ،۔

تین چار دوز بوئے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ بہت سے چوٹے زنبود ہیں اور اس سے مرادیبی مخالف دشمن ہیں جو اتحق ہیں اور خوفا مجائے ہیں۔
میں ان کو مارتا ہوں۔ اس سے مرادیبی مخالف دشمن ہیں جو اتحق ہیں اور خوفا مجائے ہیں۔
میر بھی ایک اللی حکمت ہے کہ ایک طرف تو خدا تعالی نے اُنحف موت صطالد علیہ وسلم
کور پر بھوٹ دیا کہ خلقت کو مبایت دیں اور ان کو ماہ ماست پر لاویں اور دو مسری طرف
اوجہل جدیوں کو بوٹ و یا کہ مخالفت میں شور و خوفا مجائیں۔ فدکورہ بالا رؤیا کے مطابی مخالف ہو
مخالفوں کی تباہی بندلید دلائی اور بندر لید نشانات اللی کے ہے۔ دشمن خود بخود ہلاک ہو
د ہے ہیں کیونکہ یہ زمانہ تلوار کا نہیں۔ خدا تعدالے آپ سامان بریدا کرتا ہے۔

سىدر آباد كے مولوى محدسعيد مساحب نے اپنے ابتلاؤل كا ذكر كيا . نسر مايا .

جب تک انسان ابتلاکی برداشت نه کرے۔ بندا تعالیٰ کے پاس اس کو درجزئیں ل سکت۔

نسسرماما :-

ہم غریب اورضعیف ہیں نہ تلوار ہمارہ ہے ہتھ ہیں ہے اور نہ ہم اس امر کے واسطے
مامور ہیں کہ تلواد مجائیں ، ور نہ ہمارے پاس بتنگ کے سامان ہیں لیکن ہماری تلواد اُسمان ہی
ہے۔ و نیا ہیں جس عظیم الشان القلاب کو ہم چا ہتے ہیں کہ لوگ خدا نعالے کی طرت جمکیں
اور اس کی مستی پر ایمان لادیں وہ ہمارے اخت بیار میں نہیں ۔ کما لول کے لکھنے سے بھی
کچے نہیں ہوتا ۔ گو ایک ہرے ہم ہے باغ کی طرح ولائل کا مجموعہ ہم نے اکھا کیا ہے لیکن
اس کی طرف کوئی تو ہم نہیں کرتا ۔ خدا تعالی اپنے نعشل سے کچھ کرے گا۔ میرا قلب محسوس کرتا
ہے کہ اس وقت ونیا الیسی سخت خفلت میں پڑی ہوئی ہے کہ بغیر الیم اور شدید مذاب
کے مانے والے نہیں مدینوں سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلے اسد علیہ وسلم نے بھی بیئیں
ذرایا کہ آنے والاً سیح مردوں کو زندہ کرتا بھرے گا بلکہ یہ فرما یا کہ زندوں کو مادے گا۔ رحبیا
کہ طاحون وفیرونشانات میں ہلاک ہو رہی ہے)

(مبده وجلد۲ نبر۲۳ صغه ۳ مودخر ٤ بريون المنهجار)

بلاتاريخ

مضرت مسيح وودي الصاف والسّلام كيور أول فالسائح

(رقم فرموده صاحبزاده میال بشیرلدین محمود احدصاصب) (منقدل از رساله تشحیب زاود ان با بست جون سلند اله ش

#### غيبت

شرلیف میں ہے۔ معدیث میں آیا ہے کہ آنحصرت صلے اسد علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بہشت میں دیکھا کہ فقیر زیادہ مقے اور دوزخ میں دیکھا کہ عورتیں بہت تقیں۔

نسرماياكه

عود تول میں چند عیب بہت سخت ہیں اور کثرت سے ہیں۔ ایک شیخی کنا کہ ہم ایسے اور اللہ ایسے بیں۔ ایک شیخی کنا کہ ہم ایسے اور ایسے ہیں۔ بیمریہ کہ قول ہم سے نیچی ذات کی عودت ہے۔ بیمریہ کہ اگر کوئی غریب عودت ان میں جمیعٹی ہوئی ہے تو اسس سے نیچی ذات کی ہے۔ بیمریہ کہ اگر کوئی غریب عودت ان میں جمیعٹی ہوئی ہے تو اسس سے نفرت کرتی ہیں کہ کیسے غلیظ کیڑے۔ بہتے افرت کرتی ہیں کہ کیسے غلیظ کیڑے۔ بہتے ہیں۔ زبود اس کے پاس کھے بھی تہبیں۔

نشرما ياكه

عودت پر اپنے خاد ندکی فرانبرداری فرض ہے۔ بنی کریم صلے الدعلیہ وسلم نے فرطاہے کہ اگر وہاں کا خادد کے کہ بدر ڈھیر دنیٹوں کا اُکھا کہ دہاں کا خادد کہ کہ بدر ڈھیر دنیٹوں کا اُکھا کہ دہاں اور جب دہ عودت اس بڑے اینٹوں کے انباد کو دو سری جگہ پر دکھ دے تو بھراس کا خاونداس کو کہے کہ بھراس کو اصل جگہ پر دکھ دے تو اس عودت کو چا ہیئے کہ بچوں مجان کہ جانے کہ بچوں میں اینٹوں کے اینٹوں کو بھا ہیئے کہ بچوں میں اینٹوں کے اینٹوں کی خوانبردادی کرے۔

فت راياكه

عورتیں یہ نہ مجمیں کہ ان پرکسی تسم کا ظلم کیا گیا ہے کیونکہ مرد پر بھی اس کے بہت سے صفوق دکھے گئے ہیں بلکہ عور قوں کو گویا بالٹل کرسی پر بہٹا دیا ہے اور مرد کو کہاہے کہ ان کی خرگیری کہ اس کا نمام کیڑا کھانا اور تمام ضروریات مردکے ذمہ ہیں

تسرمايا كه

دکھیوکہ موچی ایک بُوتی میں بددیانتی سے کچوکا کچہ مجر دیتا ہے صرف اس لئے کہ اس سے کچھ نیج رہبے تو ہور ذکچوں کے پہیٹ پالوں بسب ہی لڑائی میں مسو کٹاتے میں صرف اس لئے کہ کسی طرح ہور ذکچوں کا گذامہ ہو۔

نسراياكة

بڑے بڑے جدیدار دھوت کے الزام میں کرئے وکے دیکھے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے ، حود توں کے لئے ہوتا ہے عودت کہتی ہے کہ مجد کو زیور چاہیئے کیڑا جاہیئے جبوراً بیچارے کو کرتا پڑتا ہے لیکن خدا تعالئے نے الیسی طرزوں سے رزق کمانا منع فرمایا ہے۔

یہانتک عورتوں کے حتوق ہیں کہ جب مرد کو کہا گیا ہے کہ ان کوطلاق دو ۔ تو مہرکے علاوہ ان کو کچھ اُور مجی دو کیونکہ اس و قنت نتہاری ہمیشہ کے لئے اس سے جُدائی لازم ہوتی ہے۔ بس لازم ہے کہ اُن کے ساتھ نیک سلوک کرو۔

قران شريي كے ترجدى بابت ذكر محا تونسر مايا :-

دیکیعو تدفی کے مصفے ہمارے مخالف مولوی مرفے کے کرتے ہیں لیکن جب مسیح کے بادسے میں بدلفظ اُنجا وے تواس کا اُودہی مطلب بڑانے ہیں کہ اُسمان ہے مع جسم عنصری کے چڑاہ گیا۔ مصرت یوسعتؓ اود اُنحفرت صلے الدعلیہ وسلم کے بادسے میں جب یہ لفظ آجادے۔ تب تودفات کے مصنے دہی موت کئے جاتے ہیں۔ انسوں میا ہیئے تو مقاکد اگر مصنے بدلنے ہی ہوتے تو آنففرت صطائد علیہ وسلم کے لئے بدلے جلتے۔

نترملانه.

قرآن شرایت قربتاتا ہے کہ آسمان بریعانا تہادے لئے نامکن ہے جیسا کہ آنحفرت مسلا اسرعلیدوسلم کو السر ثغالی نے فروایا کہ کہدے کہ میں ایک بشررسُول ہوں میں آسمان پرکیونکرچلا جادل اور میر قرآن شرایت میں ہے مستقی ومتاع الیاحییٰ پیرنسدایا کہ

منالف مولوی بہادی مخالفت میں معراج کی صدیت پیش کرتے ہیں حالا کر صفرت مائشہ کا مذہب تقا کہ جو کوئی کہتا ہے کہ آخفرت صلا الدهلیہ وسلم میج جمع منعری آسان بسکتے وہ آخفرت صلا الدهلیہ وسلم میج جمع منعری آسان بسکتے وہ آخفرت صلا الدهلیہ وسلم ایک فودائی جسم کے ماتھ آسان کا بھی یہی مذہب دیا ہے کہ آخفرت صلا الدعلیہ وسلم ایک فودائی جسم کے ماتھ آسان پر کھٹے نداس جسم کے ساتھ۔ اور پر کھٹے نداس جسم کے ساتھ۔ الدر شاہ عبدالسزیز بھی یہی گھتے ہیں کہ اس جسم کے ساتھ آسان پر جانا نہیں ہوتا بلکہ ایک شاہ عبدالسزیز بھی یہی کھتے ہیں کہ اس جسم کے ساتھ آسان پر جانا نہیں ہوتا بلکہ ایک اور فودائی جسم ملک ساتھ اسان پر جانا نہیں ہوتا بلکہ ایک اور فودائی جسم ملک ساتھ آسان پر جانا نہیں ہوتا بلکہ ایک

ایک شخص نے تخرید کیا کہ یہاں اور بہت لوگوں کو البام ہوتا ہے مجد کو خواب تک نہیں آتی۔ آپ دھا کریں کہ ججد کو میں البام ہوا کریں کیونکہ میری عمر کا ایک بہت بناس میں گذواہے۔ اس لئے کوئی الیسی بات بتا کی صب سے میری مراد پُوری ہوجاوے۔ اس پر جو صفرت صاحب نے حکم تخرید کیا ہے وہ اس قابل ہے کوئری ہوجاوے۔ اس پر جو صفرت صاحب نے حکم تخرید کیا ہے وہ اس قابل ہے کہ ناظرین دسالہ بنرا ہی اس سے مطلع کئے جا وہ یں۔ کیونکرید اس امام پرین کے

الفاظ بیں حس کا ایک ایک لفظ ہادے گئے جاہرات سے بڑھ کر قیمت مکمیاً ہے (ایڈیٹرنشحید)

مضرت عليالت لام في واب ريا :-

السلام عليكم. المهام خلالتا لى كانعل بعد بنده كى المهام مي ففيلت نهي . بلكه الممال مي ففيلت نهي . بلكه الممال مي ففيلت نهي الداس مي كرخدا لتعديد اس سعد دامني جوجائد وسو شيك كامول مي كوشش ميا بيئيت تاكرموجب منجات بور والسلام .

مزداخلام احمد

چونکہ کچے مدت سے مصرت کی طبیعت دن کے دوسرے محقد میں اکثر خراب ہو جاتی ہے۔ اس لئے نماز مغرب اور عشاء گھر ہیں باجا عت پڑھ لیتے ہیں۔ باہر تشریف نہیں لاسکتے۔ ایک دن نماز مغرب کے بعد چندعور توں کو مخاطب کو کے فرایا ہم شفنے کے قابل ہے (اٹیر ٹیر تشمیذ)

فسرايا به

کوئی یہ مذرل میں گمان کرلے کر ہر روزگھریں جمع کرکے نماذ پڑھا دیتے ہیں اور بہر بہت ہیں اور بہر بہت ہیں اور بہر بہت ہیں ہوئے کے کہ اُنے والا شخص نماذ جمع کیا بہر بہیں جائے۔ یہ نبی کیم صلے اسر جمع کروانا رہا ہوں۔ اب میں نے کہا کہ عود توں ہیں ہی اس بیش گوئی کو کچوا کو دینا جا ہیں ہے۔ بچ کہ ابغیر ضرود دت کے نماذ جمع کرنا ناجا کڑے اس لئے خدا تعالی نے مجھ کو بیار کر دیا اود اس طرح سے نبی کیم صلے اسد علیہ دسلم کی بیش گوئی کو کچوا کر دیا۔ مہرایک مسلمان کا فرمن ہے کہ آنحضرت صلے اسد جمور نے تھہرتے ہیں۔ اس لئے مہرایک کو وہ بات ہواس کے اخت یاد میں ہو نبی کریم صلے الد علیہ وسلم کے کہنے کے مہرایک کو وہ بات ہواس کے اخت یاد میں ہو نبی کریم صلے الد علیہ وسلم کے کہنے کے مہرایک کو وہ بات ہواس کے اخت یاد میں ہو نبی کریم صلے الد علیہ وسلم کے کہنے کے مہرایک کو وہ بات ہواس کے اخت یاد میں ہو نبی کریم صلے الد علیہ وسلم کے کہنے کے مہدا

موافق پوری کردینی چاہیئے اور خدا تعالیٰ خود مجی سامان مہیا کر دیتا ہے جمیدا کہ مجھ کو بہاد کردیا تاکہ آنحضرت صلے استطید دسلم کے قول کو پودا کر دے جمیسا کہ ایک دفعہ نبی کیم صلے استطیار کلم نے ایک صحافی سے فرمایا کہ تیزا اس دقت کیا حال ہوگا جبکہ تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے سونے کے کواسے پہنا ئے جائیں گے۔

ا انخضرت صلے الدعلیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کسریٰ کا ٹلک فتح ہوا۔ توصوت مجرات اس کو سونے کے کڑے ہوا۔ توصوت مجرات کے اس کو سونے کے کڑے ہوا۔ توصوت مجرات کوئی اور چیز سونے کی مردوں کے لئے الیبی ہی حرام ہے جیسیا کہ اور توام چیزیں۔ لیکن چی کمر اور کی کہ کے الیبی ہی حرام ہے جیسیا کہ اور توام کی گئی۔ اسی کی کھڑی کے مشہ سے یہ بات شکل متی اس لئے پُوری کی گئی۔ اسی طرح ہرایک وو مرے انسان کو بھی ان کھنرت صلے اسکا مدعلیہ وسلم کے قول کو پُورا کرنے کی کوئٹش کرنی جا جیئے۔

حسرماياكه

دکیعو میری بیمادی کی نسبت میں انھنرت صدائد علیہ دسم نے پیشگوئی کی سخی ہو ای طرح وقرع میں آئی۔ آپ نے فرما یا سخا کہ مسیح آسمان برسے جب اُ ترے گا قو دو لدو بعادیل اس نے بہنی ہوئی ہوں گی قراسی طرح مجھ کو دو بیما دیاں ہیں ایک اُوپر کے دھڑکی اور ایک نیچے کے دھڑکی اور کیٹرت بُول - بہاد سے مفالف مولوی اس کے معنے یہ کرتے ہیں ۔ کے دھڑکی یعنی مراق اور کٹرت بُول - بہاد سے مفالف مولوی اس کے معنے یہ کرتے ہیں ۔ کہ وہ سیج گیوں کی طرح دو جا دریں اور ھے ہوئے آسمان سے نیچے اُ تریں گے۔ لیکن میغلط ہے۔ بچوکلہ معبروں نے ہمیشہ ذرہ بچا درکے معنے بیمادی کے ہی مول اور مہلک شخص جو زرد جا در دیکھے یا کوئی اور زرد جیز قر اس کے معنے بیمادی کے ہی ہوگ اور مہلک شخص جو ایسا دیکھے آزما سکتا ہے کہ اس کے معنے بیمادی کے ہی ہوگ اور مہلک شخص جو ایسا دیکھے آزما سکتا ہے کہ اس کے معنے بیمادی کے ہی ہوگ اور مہلک

<del>\_\_\_\_x</del>\_\_\_

دوعورتول کے حبگڑے پر فرمایا کم

قرآن شرین میں آیا ہے والعسلم خیر - اس کے اگر آپس میں کوئی لڑا ئی محبگڑا ہو جائے قوصلے کرلینی جاہیئے کیونکداس میں خیراور برکت ہے ۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ فیر فراہب کے مساتھ بھی یہ بات رکھی جائے بلکہ اُن کے ساتھ سخت ندہبی عدادت دکھنا جا ہیئے۔ جب تک مذہب کی خیرت ندہو انسان کا خرہب تغییک نہیں ہوتا۔ اب یہ جو بہند وعیسائی بھرے اُخھنرت صلے الد مطید وسلم کو گالیاں نکا لئے میں قرکیا ہم اُن کے ساتھ صلح دکھ سکتے بیں بلکدان کی محفول میں بیٹ اور ان کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کے گردں میں جا یا قرصے معصیت میں داخل ہے۔ بال آئیں میں جو ایک فرقہ میں ہوں قولڑا اُن مجسگڑا کی زیادہ تر

مدیدے پی سبے کہ دوزخ میں دو تہائی آدمی برنطنی کی دجہ سے واضل ہوں گے۔ خدا تعالیٰ قرآن شرایت میں فرمانا ہے کہ قیامت کے دن میں لوگوں سے اچھوں گا کہ اگر تم مجہ پر برطنی مذکرتے تو یہ کیوں ہوتا رحقیقت میں اگر لوگ خدا تعالیٰ پر برنطنی مذکرتے تو اس کے اسحام پر کیوں مذہبے ۔ انہوں نے خدا تعالیٰ پر بدنطنی کی اور کفراخت بار کیا۔ اور لبعض قوضل تعالیٰ کے وجود تک کے مشکر موگئے۔ تمام نسادوں اور لڑا یُوں کی وجر بہی برنطنی ہے۔

قرآن شرایت میں زلزلہ آنے کی خردی گئی ہے کہ سیح کے وقت ایسے زلز لے آئیں گئے کہ شدت میں نہایت ہی سخت ہول گے۔ اب تک ان مولولوں نے یہ سب باتیں قیامت پر اُسٹیا چیوڈی تقییں گریہ ہو پیٹیگوئی ہے کہ عمل دار عود تول کے عمل گر جائیتھے تو قیامت کے دن عود تول کو عمل بھی ہول گے ؟ یہ بات کچر بھوپال کے نواب صدباتی من مال نے مجی ہے لیکن افسوس کہ اب تک کوئی مولوی نہیں سمجا کہ قیامت کو عود تول

کے حمل کباں ہوں گے، کئی مسائل ہیں کرجن کا ظاہر ہونا مسے کے وقت میں بیان کیا

گیا تھا یہا نتک کہ انخفرت صفالد علیہ وسلم نے فرطیا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوگا اور
کجے گا کہ یہ کون شخص ہے کہ جادے فرمیب کے خلاف باتیں بناتا ہے ہو آجنگ نہیں سنیں
جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ان نشا فول میں سے ایک زلز لہ بھی ہے کو مسلماء
اس کو قیامت کے وقعت قراد دیتے ہیں۔ اب دیکھو کہ یہ دو فو زلز لے ہو آئے ہیں کیا
ایسے کہی پہلے بھی دیکھے یا شنے تھے ، ہواصل میں قرآن شرایت کی اس بیشگوئی کے مطاباتی
ایک کھی پہلے بھی دیکھے یا شنے تھے ، ہواصل میں قرآن شرایت کی اس بیشگوئی کے مطاباتی

(ب د رجلد ۲ نمبر۲۳ مسغر ۲۷ - ۵ مورفر عربون الناللم)

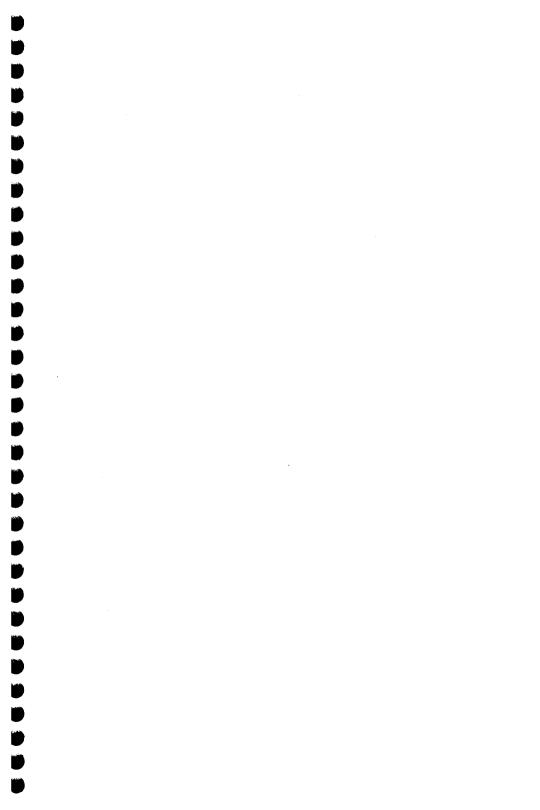

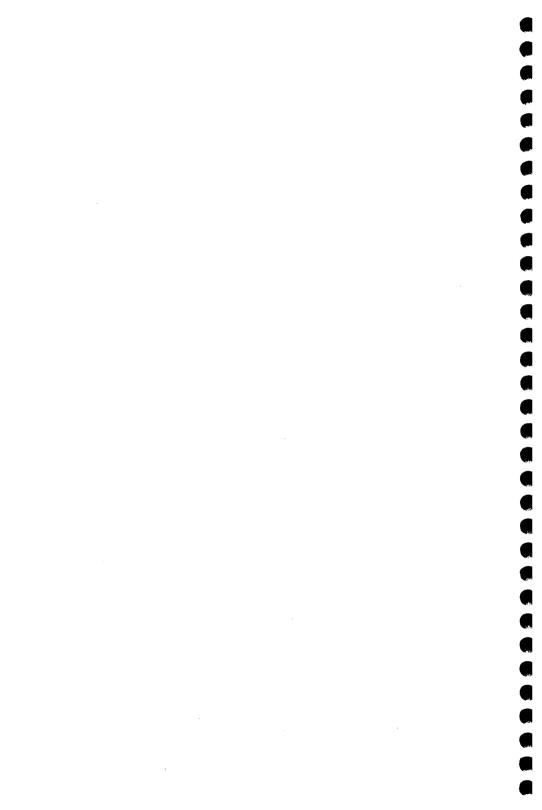

Published by Mubarak A. Saqi, Additional Nazir Isha'at, 16, Gressenhall Road, London SW18 5QL Printed by Unwin Brothers Limited, The Gresham Press, Old Woking, Surrey